Little Commen The the time to the the state of the the state of the state of hand stage of the second stage of the second stage of the والمنط والمناز يراد والماسطة كالمنادشة فارد فانجوا مسرم أواي بروهمانث والم يامي والعراجات أود الازبرت وما فيت الإم أنك والنوب الاثار الأص العاديق مشوع النائد المال كالأكراب المالي المنابغيب بسيافيكي فالإرا فأتوغاه متاكستهن ميارضت فينا مياموثق فيطح المكطع والإنشاد منه الموادا ومركز ية الرابندة والارت في واستوفيها منا مراجع والمراجع بينت احت. إن الله في والان أبيره أني الارتفاق اللي تبديلة في الانتقال المرتفي والله المانية الله المانية المان ما الله الله المانية في الانتقال المانية المواد المانية المانية الله المناف المرتبطة المانية المانية المانية ا the from History of Son in the State with Mary gray جلداول

# غالب كخطوط غالب عطوط (جلداؤل)

مُرَيِّبٌ خليق المجم

غالب انسٹی ٹیوسٹ ، نتی دملی

(ع) خلیق انجم سنراشا عت ---- ۱۱۰۰ تعب داد: ---- ۱۱۰۰ قیمت: ---- بچهتر رویے قیمت: ---- بچهتر رویے براہتمام: ---- سمرآ نسٹ برنظرز۔ دبلی طباعت: ---- سمرآ نسٹ برنظرز۔ دبلی

ناش غالب السطى ٹيو ط 'ايوان غالب مارگ نتى دې سال

### فهرست

.

| 44   | انقلافات                                   | 4   | حرب آغاز                                                           |
|------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|      | اردود معلَّى : بهلاا الديش                 |     | کھار سنقیدی اولیٹن کے ماسے میں<br>محصارت منقیدی اولیٹن کے ماسے میں |
| h, h | • •                                        | 11" |                                                                    |
| 20   | عود مندی: ری برنگ                          | ir  | متن كي تضيح                                                        |
| 20   | اردو يحلّ : رى پرنط                        | 11  | بنيا دى تسخه                                                       |
| 174  | اردومے عِلَى دى پرنٹ                       | 14  | خطول كى تاريخ دارترتيب                                             |
| P 4  | الدوم على : حصداول و دوم                   | (4  | خطوں کی تاریخ تخریمہ                                               |
| ۳۷   | اردو يحل جصداول و دوم دوسماري برنت         | 19  | تنقيدى الديش كے متن كى املا                                        |
| **   | ارد ومعلیٰ : حصد اول                       | ۲-  | اوتات کی علامتیں                                                   |
| 4    | محمل اردوم على مشتمل برمرد وحصد            | 71  | رقمیں                                                              |
| 4    | اردوم على مكل : بردوحصه مع صنيمه           | r)  | غالب كأمام برهيتم بيت كمتوب سكار                                   |
| ۳.   | عود مندی                                   | rr  | كمتوب اليه كے حالات                                                |
| ۲.   | ادبل معطوط غالب مرتبه مرز امحد مسكري       |     | خطوط غالب كمحتلف ادلين                                             |
| 41   | مكاتيب غالب مرتبه مولانا منيازعلى حال عرشى | Pp  | اور ری پرنٹ                                                        |
| .r'r | خطوط غالب ، مرتبه مبیش بیرشاد              | ۲۳  | مبر غالب                                                           |
| 01   | نادمات غالب، مرتبه أفاق حيين أفاق          | 44  | انتخاب غالب                                                        |
| Dr   | خطوط غالب، مرتبه غلام رسول قبر             | ra  | عود مندی : پهااادیش                                                |
| 61   | غالب كى ادر تخريرين المرتبي فليت انجم      | 44  | دونوں اڈیشنوں کی مالمتیں                                           |

| خطوط غالب مرتبه مهيش برشاد            |      | بعض الفاظ كى املاا ورأن كاللفظ | 44  |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| ينظر الى ماك رام                      | 01   | ورصا ادر گادی                  | 44  |
| حود متدى اور اردوك على ،              |      | گرا پنگ                        | 48  |
| مرتب سيدم تصنى حسين فاحتل             | 00   | ترطيبنا                        | 44  |
| غالت كى اردوا للا كخصوصيات            |      | و هو تدنیا<br>مرخ              | 40  |
| يا معبول اوريام مووت                  | 40   | سوپخ                           |     |
| الفاظكو لملاكر يتحفظ كارجحان          | ۲۲   | غالت كى زمان بر فارسى اترات    |     |
| اعراب بالحروت                         | 44   | انتريزي الفاظ كااستعال         | 45. |
| بيش كااستعال                          | 40   | غالت كاردونطوط كمجوى تعداد     | 94  |
| إكار آوازول كى تكفاوك                 | 40   |                                |     |
| لفظ كر أخرس العندا إلى محتق           | 44   | خطوط غالب كأتنفيدى مطالعه      | 99  |
| بالمختق يا العندير مم موتے والے الفاظ |      | غالب سقبل أردوكانترى سرايه     |     |
| والدور فالميخ فاثم كحصورت يس          | 41   | اوراردومكتوب تكارى كأآغاز      | (-) |
| نون غنه اورنون ساكن                   | 44   | غالب كاببلاد ستياب أردوخط      | 114 |
| بعن تروف كو لما كرنتھنة كا ديجان      | 4.   | مڪوب گاري کافن<br>مذار         | IFF |
| ذ اور ز                               | ۷٠   | سکفتن گل باے ناز               | 144 |
| پاتو اورگانو                          | ۷.   | القاب وآواب                    | J/A |
| يلت تحمّاني اور عمزه                  | - 44 | غالب كاكترن امذ بكارى          | 101 |
| چاہیے۔ یے۔ دیے۔ کیے۔                  | 44   | خطوط ميں مڪالمہ ٽونسي          | ۵۵۱ |
| مؤيد اور دؤسا                         | 44   | غالب كاب انداز بران اور        | 104 |
| اليعالفاظ بن كى الأفالة في دوطري كى ب | 48   | مقفيعيارين                     | 144 |
|                                       |      |                                |     |

بنتی نہیں ہے بادہ وساع کھینے ادا شرول كے انتخاب نے دسواكيا تھے IAP مرقع بكارى 140 أك ذراجيرن بجرد يحي كيابوتك 196 ماتم كمي شراً رزو 411 عمريم كالرنيسيان وفاباندها توكيا 414 غالت يخطوط مرزا بركويال تفتة كام 744 تواب علاء الدين احدخال علائى كے نام 444

تصویری مزدا برگریال تفت نواب علام الدین احد خال علاقی خطوط غالب کی کی کا مزدا برگریال تفت کے نام مزدا برگریال تفت کے نام مزدا علام الدین احد خال علاقی کے نام ایضاً ۱۳۹۳

# مرون آغاز

غالب کے ہمام اردوخطوط کو بجاکر کے اُن کا تنقیدی اڈیشن تیار کرنے کا تصویر ہا اور ہون ہیں ہیں ہوں کا بیا ہے اور ہونے اور ہانفشانی سے کام لیا۔

ہر کمن ذریعے سے غالب کے مطبوعہ اور غیر مطبوط یا اُن کے محس فراہم کے ۔اُس وقت کے خطوط غالب کے متعدد اڈیشن اور اُن کے دی پر نے شائع ہو جکے سے خطوط غالب کے متعدد اڈیشن اور اُن کے دی پر نے شائع ہو جکے سے خطوط غالب کے اِس طرح کے تمام نوں کی ترتیب ہیں جو لکم تن تنقید کے بنیادی اصولوں کی با بندی ہیں ہوں کہ تنی تنقید کے بنیادی اصولوں کی با بندی ہیں کی تعین کی تحقی اِس میں بے شام نطیاں راہ یا گئی تعین مولوی ہمیش پر شاد نے بیجے متن کے تعین کی کوشش کی اور ہی جلد مرتب کر کے ساتھ کے میں شائع کردی۔ وہ ابجی دو سری جسلد کی تعین کی کوشش کی اور ہی جلد مرتب کر کے ساتھ کے عین شائع کردی۔ وہ ابجی دو سری جسلد کی تیاری میں مصروف سے کے دونیا سے جل ہے۔

بہین پرشادصاحب کے انتقال کے بدر مولوی غلام رسول تہر نے دوجلدوں پرخطوط غالب مرتب کرے لاہوں ہے کون آکارکرسکنا غالب مرتب کرے لاہوں ہے کون آکارکرسکنا ہے۔ وہ جید عالم تھے لیکن نہ جانے کیوں انھوں نے اس کام پر خاطر خواہ توج نہیں گی ۔ نیتج برواکھتن انداز سے کے مطابق منتن میں فی صفحہ آسھ یا دس غلطمال ہوں گی ۔

جملة معترصنه کے طورپرع ض کردوں کہ مولانا امتیاز علی خان عربی کا مرتبہ مکاتیب خالب ا خالب کے خطوط کا وہ بیہلا اڈیشن ہے جس میں انہمائی سائنٹی فک طریقے ہے متن کا منقیدی اڈیشن تیار کیا گیا ہے۔ دلجیب بات یہ ہے کہ اس مجموعے میں خالب کے بیش ترخطوط ہوئے ماہوار کی رسید ہونے کی وجہ ہے بالکل غیرا ہم ہیں " مکا تیب خالب کی اہمیت اُن کے مکتوب الیم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انفیں خالب تے لکھا اور عربی صاحب جييمتى نقاد في أن كاتنقيرى الدين تياركيا-

فالب کے اصل خطوط کے محص مختلف رسالوں ہیں شائع ہوتے رہے ہیں مرقع فالب ہیں برتھوی جیندر نے نوابانِ رام بور کے نام فالب کے اکثر خطوط اور کچھ دوہمرے لوگوں کے بن برتھوی جیندر نے نوابانِ رام بور کے نام فالب کے اکثر خطوط اور کچھ دوہمرے لوگوں کے نام فالب کے جمل خطوط کے تام وستیا بیس نام فالب کے جمل خطوط کے تام وستیا بیس اس جم میں اس جاری شام کے جین کوم محمول ساتھ جمال کا محص دستیا ب مرکب جان تھی ہوا ہے اس کے ساتھ خطاکا محص بھی دے دیا ہے۔

یں ان تمام صزات کا انہائی شکر گزار موں بغول نے یعکس شائع کے تھے۔ جنا ب کالی داس گیار خنا کا کی دو محاص طور سے ممنون ہوں جفوں نے علیائی اور ثاقت کے نام کے دو مطوط کے عکم میں خطوط کے عکم میں مجھے داہم کے د فالت نے یہ دوتوں خط بہتم براید ۱ کے دیجے ہے۔

تطوط غالب كانتفتدى المين تيادكرني سيجن كرم فرماق ووستول اورشاكردول ن ميرك ساته تعاون كياب أن كى تعداد اليي خاصى ب خطوط ك دربيد جن محر متحضينتول سيمي فاستفاده كيا كأن ي مولانا الميازعلى فال وشى مرحم والتى عبدالود وداورير وفيسرنديرا حدك نام فاص طورسے قابل ذكريں -إس سلسطيس ميرے نام ليھے گئة ان صرات كے خطوط كائے فؤ غابسيات كاايك ابم سرايه بي كوشسش كرون كاكه النيس مرتنب كريك شانع كردون مالك رام صنا قے وائٹی کے سلسلے میں ایسے بے شار ما خذکی نشان دہی کی جن کے بنیر حوالتی امکل رہتے۔ واکٹر مثار احدفار وتی نے بوائس پرنظر ان کر کے بہت اہم شوروں سے نوازا۔ رشیرس خال صاحب نے قدم قدم بررسنانی کی۔ واکٹر اسلم برویزاور کاظم کی خال نے میری بہت سی انجینوں کوسلیمایا۔ برونسير كوبي بيندنارنگ داكترصديق الرحلن قدوا في أور داكتر ظانصارى في اين تميني مشورول سے إس كام كوبهتر بنافي ميري مددكى - تفتة اورعلائى كى تصويري مالك ددم معاصب في عنايت فرأيق خدا بخش لائبريرى كے وائر كم واكر عابدرصا بيد آرتے مجھے بحر بور تعاون ديا - مختلف كتابول كے بارے ميں سوالات كا جواب بهيشہ با آخردياہے۔ براى تعداد ميں ميرے مطلوب

مضاین اور کتابول کے اقتباسات کے زیروکس فراہم کیے۔ احدسیدصاحب داسکول آ سند فارن لینگو سحبر' وزارتِ دفاع ) نے خطوط کے متن کی درستی میں میری بہت مدد کی۔

کالی داس گیتا رضائے اپنی بیش قیت ذاتی البریری سے استفاد کے اموقع دیا۔ انجی ترتی اردو رہند ) کے لائبریرین ایم حبیب خال صاحب اور ہردیال لائبریری ( ہارونگ لائبریری) کے بہآر الا آبادی صاحب نے کہ ابوں کی فراہی میں مجھے غیر معمولی تعاون دیا۔ ضہباز حین صاحب اور راج نرائن رآز صاحب نے خطوط خالت کے وہ کس فراہم کیے جو اہنا مہ" آج کل" دئتی دہلی اور راج نرائن رآز صاحب نے خطوط خالات کے وہ کس فراہم کے جو اہنا مہ" آج کل" دئتی دہلی میں شائع ہوئے تھے میرے کرم فر اس آغر نظامی صاحب خامن علی خال ضامن می خال منا آمن مراد آبادی کے وگندر بہل تنسیم احد صاحب اور ایم بی مین صاحب کے کہ ابوں کی فراہمی ہیں میری بست مدد کی۔

محدر منا صاحب اور ثریا سعید صاحبہ نے خطوط کی نقل کرنے میں میری مدد کی ہی ۔ ایس چڑھاصا حب نے مسودہ صاحب کرنے میں بہت تعاون دیا۔

یں نے اس کام کے سلسے میں جن اائبریری سے بہت نیا دہ استفادہ کیا ہے آن میں انجمن ترقی اردو (مند) لائبریری برٹی لائبریری ، لندن سانڈیا آفس لائبریری ، لندن سہویا لائبریری ، دبلی برٹی لائبریری ، دبلی ہے تو بہار شنٹ آن کا توز دہلی ۔ دبلی یو نیوسٹی لائبریری ، دبلی ۔ دبلی ہے بہار شنٹ آن کا توز دہلی ۔ دبلی یو نیوسٹی لائبریری ، دبلی ۔ خالب آنسٹی طوٹ ، منی دہلی مدا کا تبریری دبلی ۔ خالب آنسٹی طوٹ ، منی دہلی خدا بحث لائبریری ، بیٹند ۔ رصنا لائبریری ، دام پور ۔ خالب آکیڈی ، ننی دہلی ۔ جامعہ ملیدا سلامیہ لائبریری ، ننی دہلی ۔ سالار بیٹ میوزی میں میدر آباد ، خاص طوریر قابل ذکر ہیں ۔

میرے پاس الفاظ نبین کہ اپنے إن تمام بزرگوں ووستوں عزیزوں اور لائبریر بول

خدا بمیشه سرسبزوشا داب رکھے۔

وقت لگا۔ غالب السطی طیوط کے معین زیری صاحب اور شاہر ماہی صاحب نے اس کی طبات وقت لگا۔ غالب السطی طیوط کے معین زیری صاحب اور شاہد ماہی صاحب نے اس کی طبات بیں بہت جان کھیا ئی ہے ۔ میں ان تیموں تصزات کا شکریا واکرنا اپنا فرص بجھا ہوں ۔

میں بہت جان کھیا ئی ہے ۔ میں ان تیموں تصزات کا شکریہ اواکرنا اپنا فرص بجھا ہوں کہ آخریں اپنی بیوی موہتی اور بچوں سیما اور تمرکا شکریہ اواکر ناایس لیے صروری بجھتا ہوں کہ ان کے حصے کا بہت سا داوقت بھی میں نے اس کام کی تھیل پر صرف کیا ہے۔ ہو ہولیت اِن تیموں کو ان میے وال میکن میں اُن کے جھے فرا ہم کیں 'ان کے بنیریہ کام ہرگز مھی ہنیں ہوسکتا تھا جمیرے باغ کے اِن میولوں کو نے مجھے فرا ہم کیں 'ان کے بنیریہ کام ہرگز مھی ہنیں ہوسکتا تھا جمیرے باغ کے اِن میولوں کو نے وال میکن کا تھا جمیرے باغ کے اِن میولوں کو

فالت کے خطوط میں جن لوگ اکتابوں اخباروں اور مختلف مقاموں کا ذکر آیا ہے۔ آن
پرجہان فالت کے عنوان سے تواشی مجھے گئے ہیں "متن کے مآخذ" کے تحت ہر خط کے بارے
میں بتایا گیا ہے کہ خط کا بنیا دی معتن کہاں سے دیا گیا ہے اور کس متن سے اُس کا مواز مذکر کے
اختلاقات نئے بیان کیے گئے ہیں۔ فالت کے خطوط میں جتنے بھی فارسی اور اردو "اشعار یا
مصر عنقل ہو ہے ہیں اُن کا اتثاریہ" اشعار کا اشاریہ" کے عنوان سے ترتیب ویا گیا ہے۔
پورے متن کا ممکن اشاریہ می تیار کیا گیا ہے۔

مکتوب الیہ کے حالات "جہانِ ناات اکت است اشعار کا اشاریہ اور متن کا اشاریہ آخری جلدیں شامل کیے گئے ہیں۔

غالب كے خطوط چار جلدوں ہيں شائع كيے جارہے ہيں۔ پہلي جلد حا صرِ خدمت ہے ا باقى تين جلديں ميں اس سال جيب جائيں گل ۔ إِنْ شَا اَ دَلْتُه ۔



# کے جھ اس سفیری اولین کے باہے یں

فَالَبِ اللهِ مُعْطِوط کا تنقیدی او بین تیار کرتے ہوئے ہیں نے بتن تنقید کے جن اصولول کی بابدی کی ہے ، یہاں اُن کی وضاحت ضروری ہے۔
میری کوشش رہ ہے کہ فاکب کے تمام اردو خط اس او سین ہیں شامل کر لیے جا ہیں اُردو ہے علیٰ ، تحود مبدی ، "مکا تیب فالب" "ادرات فالیٹ اور" فالب کی ما در تحریر ہیں کے تمام خطوط شابل کر لیے گئے ہیں۔ ایسے خطوں کی تعداد خاصی تھی ، جو این مجموعوں بیشا می میں سے منظوط شابل کر لیے گئے ہیں۔ ایسے خطوں کی تعداد خاصی تھی ، جو این مجموعوں بیشا می میں سے ماردو خطوط اس او لیش میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر جہیں نے پوری کوشش کی ہے کہ فالب سے تمام اردو خطوط اس او لیش میں مرتب ہوجا ہیں بھر بھی اگر کوئی خط شامل ہونے

نن کی بیج من کی بیج

سےرہ گیا ہو، تو اُسے میری کو تابی تجما جاتے۔

تمنی نقاد کو کسی مجی تحریر کا تنقیدی اڈلیش تیار کرتے ہوئے ہر قدم پر بیر ذہن میں رکھنا ہو آہے کہ دہ اس تحریر کی بازیا فت کرراہے ، جومصنف کے ذہن میں تھا اور جو دہ اکھنا جا ہتا تھا ، اُس تحریر کی نہیں جومصنف سے قلم سے نکلی یا شاتع ہوئی یمیوں کرمصنف کے اسپنے ہاتھ کے ایکھے ہوئے مسودے ہیں بھی غلطیاں رہ جاتی ہیں کبھی کوئی نفظ سہوا دوبار کھا جاآ ہے، اور بھی کوئی نفظ سہوا دوبار کھا جاآ ہے، اور بھی کوئی نفظ کھنے سے رہ جاآ ہے کبھی مصنعت کی تحریر طباعت کی منزلوں کچھ جاتا ہے کبھی الفاظ کی املا غلط ہوجاتی ہے جب مصنعت کی تحریر طباعت کی منزلوں سے گزرتی ہے تواس تحریر ہیں کم سے کم ایک اور انسانی ذہن کا دخل ہوجاتا ہے۔ اردوط باللہ ہیں یہ ذہن کا تب اس تحریر ہیں بعض تبدیلیاں شعوری طور پر کرتا ہے اور بین بین یہ ذہن کا توا ہے کا تب اس تحریر ہیں بعض تبدیلیاں شعوری طور پر کرتا ہے اور بین کی پُر اسرار اور پیچیدہ نفسیات کی وجہتے تجریر میں طور پر دجود بین آتی ہیں۔ آگر مصنعت اور کا تب درمیان بڑتب ہو تواس کی بیندیا نا بہند، غلط فہمی ، کم علمی، سیاسی ، سمائی اور نذہ بی صلحوں اور اس کی اپنی نفسیاتی ہیچیدگیوں کی وجہتے تحریر ہیں اور بہت سے تحریر ہیں اور بہت سیاسی ، سمائی اور نذہ بی صلحوں اور اس کی اپنی نفسیاتی ہیچیدگیوں کی وجہتے تحریر ہیں اور بہت سی تبدیلیاں ہوجاتی ہیں۔

غالب م المقد م المقد م المقد م المنظوط فاص تعداد من دستیاب میں اباقی خطوط مطبوء صورت میں م کر ہنچ ہیں ان خطوط کے متن میں تبدیلیوں کی وہ تمام متالیں موجود میں ، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس لیے اگر ان خطوط میں مجھے کوئی الیبی قرات نظراً تی ہے جو سرے خیال سے غالب کی منشا کے خلاف ہے تو میں نے قیاسی صحیح کر کے صافیے میں اس کا ذکر کردیا ہے۔

#### بنيادئ نسخه

منی تنقیرے نقطہ نظر نے طوط فالب کا ہن دوصوں بیرتقسیم کیا ماسکتا ہے۔ ایک ہن تو وہ ہو فالب کے احتم کا لکھا ہوا دستیاب ہوا ہے، بعنی فالب کے اصل خطوط النایں وہ خطابھی شامل ہیں جو ہمیں ہملے مطبو عراسکل ہیں لمے سقے نسکن بعد میں ہمیں احسا خطوط ہمی شامل ہیں جو ہمیں احسا خطوط ہمی دستیاب ہوگئے۔ دوسری قسم کا متن وہ ہے جو اردو ہے علی "عود ہندی" اور نا درات بی دستیاب ہوگئے۔ دوسری قسم کا متن وہ ہے جو اردو سے علی "عود ہندی" اور نا درات فی دستیاب ہوگئے۔ دوسری قسم کا متن وہ ہے جو اردو سے علی "عود ہندی" اور نا درات فی دستیاب ہوگئے۔ دوسری قسم کا متن وہ ہے جو اردو سے معلی "عود ہندی اور نا درات فی دستیاب ہوگئے۔ دوسری قسم کا متن میں فالی سے وہ خطوط بھی ہیں جو اردو سے معلیٰ "

#### مے بعد سے اڈیشنوں میں شامل سے سے تھے۔

زیرِ نظر تنقیدی اڈیشن پی فائیب م اسم کے سکھے ہوئے اُن خطوط کوجن کے مکس مختلف رسالوں ہیں شائع ہوتے ہیں یا جواصل کی بین مختلف لائبریر یوں ہیں محفوظ ہیں ، ہنیادی نسخ کے طور پراستعمال کیا گیاہے۔ تنقیدی بین تیار کرتے ہوتے ان خطوط کا مطبوم خطوط سے موازنہ کرکے اختلافات نسخ سے بے دحرضخامت بڑھانے کی کوشش نہیں گگئی۔

"ددوے منی اور عود ہندگ کے پیلے اڈلیٹنوں میں شائع ہونے والے خطوط کو بنیادی نسخ کے طور پراستعمال کیا گیاہے۔ فالب سے جوخطوط ان دد نول مجبوعوں میں مشترک ہیں ، ان بین اردوے منی گئی ہے۔ فالب سے جوخطوط ان دد نول مجبوعوں میں مشترک ہیں ، ان بین اردوے منی گئی ہے۔ من کو بنیادی نسخ بناکر ، عود ہندی کے بتن سے موازنہ کرکے اختلاف نی نسخ دیے گئے ہیں۔ اردوے منی کو بنی کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے کہ یہ مجبوعہ دہلی میں شائع ہواسے اور عود ہندی سے مقابلے ہیں اس مجبوعے میں طباعت کی فلطی اس کم ہیں۔ اردوے منی برحمرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالت ارصد نبی نے تکھا ہے :

سنتین ہوتاہ ہے کہ اس نسخ سے ترتیب دینے والوں سے سامنے اس بی موجود ہیں۔ اس سے سنتین ہوتاہ ہے کہ اس نسخ سے ترتیب دینے والوں سے سامنے اس خط خط تھے۔ البتہ ایک آ دھ مگر ایساہی ہے کہ ایک بحزا اس ہیں مذمن ہوگیا ہے اور دہ عود ہندی اور اصل خط دو نوں ہیں موجود ہے۔ اس سے سنتی ہیں نکالا جا سکتا ہے کہ اردو ہے ترتیب دینے والوں سے سامنے کچھاصل خط بندی ہوتا ہیں ہوتا ہیں تص ہی تھیں ہا

اردو المعنی اور تود مهندی می برت سے ری پرنٹ شائع ہوتے تھے اور ہرایک کے بین میں تبدیلیوں کی وجہ برنہیں تقی بین میں تبدیلیوں کی وجہ برنہیں تقی میں تبدیلیوں کی وجہ برنہیں تقی کہ ان کی ان کے پورے بنن یا اس کے پورے بن یا بلکہ بیا تبدیلیاں یا تو طباعت کی غلطیاں ہیں یا جن لوگوں کی نگرانی میں یہ ری پرنٹ شائع ہوتے ہیں تبدیلیاں یا تو طباعت کی غلطیاں ہیں یا جن لوگوں کی نگرانی میں یہ ری پرنٹ شائع ہوتے ہیں ا

انھول نے بنن کی خود میرے کی ہے۔ اس بے ان رسی پرنٹوں ہیں شاتع ہونے والے متن کا بنیا دی بن سے موازنہ کرنے کی صرورت محسوس نہیں کی گئی ، ہاں کہیں کہیں قیاسی میری ان سے صرور مدد لی گئی ہے۔

مرفی ایک اولین شائع ہواتھا۔ اس اور دوسے آل کا ایک اولین شائع ہواتھا۔ اس کے دوسے تھے بہلاصہ تو وی تھا جو آردو ہے سن سی سے شائع ہواتھا۔ دوسرے حصتے میں سات دیبا چوں اور تقریظوں کے علاوہ غالب کے وہ خطوط شائل کیے گئے ہو جو میں سات دیبا چوں اور تقریظوں کے علاوہ غالب کے وہ خطوط شائل کیے گئے ہو جو میں غالب نے ادبی سائل پر سجت کی ہے اور جو ابھی بہت شائع ہمیں ہوتے سقے یہ خطوط مرزا ہرگو پال تنفقہ ، اسٹر پیارے لال ، منٹی صبیب الشرو دکا ، میاں داد خال سیاح ، شہزادہ بنیرالدین ، کیول رام ہم شیار ، مولوی کرامت میں ، جوا ہر سنگھ جو تہر ، منٹی ہمیرا سنگھ ، خام ہر است مال کیا گیا ہے۔ ادر میر مہدی مجرقورے کے نام ہیں ، ان تمام خطوط کو بنیادی بین سے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ادر میر مہدی مجرقورے کے نام ہیں ، ان تمام خطوط کو بنیادی بین شائع ہوتے تھے گران خطوط سید غلام سنین قدر ملکرای کے نام ہیں مائن ہوتے تھے گران خطوط کا متن ضاصا غلط شائع ہوا تھا ۔ ڈاکٹر عبدالستار صوری کی بنیاد پر بین تیار کیا تھا اس لیے اس نقلیں موجود تھیں ، مولوی مہیش پر شاد نے ان نقلوں کی بنیاد پر بین تیار کیا تھا اس لیے اس نقلیں موجود تھیں ، مولوی مہیش پر شاد نے ان نقلوں کی بنیاد پر بین تیار کیا تھا اس لیے اس بی ختار کو بنیادی بین بنایا گیا ہے۔ ۔

انورالدولد سعیرالملک نواب سعدالدین خان بهادر صولت جنگ شخلص بنتی ترحیم فی البیاد سعیرالملک نواب سعدالدین خان بهادر صولت جنگ شخلص بنتی تھے۔

مولوی مہدیش نے مطبوع بین کا ان اصل مطوط سے مواز نز کیا تھا ، اس لیے مولوی صاحب نے شفق سے نام خطوط کا جو بتن تیار کیا ہے ، اس تنقیدی اڈ بیش ہیں اُسے ہی بنیا دی متن بنایا گیا ہے ،

ضاصى تعدادى غالب كے اصل خطوط رضا لائبرىرى رامپور اور دوسرى لائبرىريول

میں محفوظ ہیں ، بہت سے خطوط کے عکس مختلف درسالوں میں سٹ تع ہوتے تھے ، ان نام مطول سے عکس اس تنقیدی اڈیٹن میں ٹیال کردیے گئے ہیں ، تاکہ بیتمام عکس کیجا محفوظ ہوجا تیں -

ہراڈیٹن کے آئسر میں بنیادی تن کا ایک اشاریہ دیا گیاہے، جس بہ خط کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں سے لیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوجا آئے کہ کوئ خط بہلی بارکب اور کہاں مشاتع ہوا تھا۔

# خطوں کی تاریخ وار ترتیب

مولانا ابتیاز علی خال مرتق نے پہلی بارم کا تیب غالب کے خطوں کو تاریخ دار ترتیب دیا تھا۔ بیخطوط نوابان رام پورا در رام پورسے تعلق چار دیجر افراد کے نام ہیں۔ بعدین تولوں مہین پرشاد، آفاق دہوی اور غلام رسول تہجر و غیرہ نے خطوط غالب تاریخ دار ترتیب ہے۔

میں نے بھی تمام خطوط تاریخ وار ترتیب دیے ہیں جن خطوں کی تاریخ تحریر کا تعین نہ ہوں کا انھیں سعلقہ کمتوب الیہ سے نام خطوط کے آخر ہیں ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر کسی خطکی آریخ کا اندازہ نہ ہوسکا تکین سے نام خطوط کے اندازہ ہوگیا ہے تو اس سے خطوط کے افریس اس خطکی تاریخ کا اندازہ نہ ہوسکا تکین سے دیا گیا ہے۔ اگر کسی خطکی آریخ کا اندازہ نہ ہوسکا تکین سے ۔

### خطول کی ماریخ تحریر

فالب کے ہاتھ کے بھے ہوتے جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں اُن سے اندازہ ہوتا ہے کہ فالب ہر خطویں آریخ تحریر صنر در سکھنے تھے میکن ہے یہ اُس مراسلت کا اثر ہوجو ہنشن سے سلسلے ہیں فالب ا در برطانوی حکومت سے درمیان تھی۔ میں نے تاریخ تحریر کوخط کے آخر ہیں دائیں طرف ترتیب دیاہے آکہ قاری کوخط کی تاریخ تحریر معلوم کرنے ہیں آسانی ہو۔

فالب مجی صرف عبسوی تاریخ تھے تھے۔ کبھی ہجری اور کبھی و ونوں۔ انھوں نے اگر ہجری تاریخ تھی ہے تو ہیں نے اس کی عمیسوی تاریخ بھی تھے کر واشیے ہیں اس کا حوالہ دے دیا ہے۔
ایسے خطوط خاصی تعداد ہیں ہیں ہجن کی تاریخ تحربر ہیں فالب نے دن بھی تکھا ہے فالب دن ہیں مور کے تاریخ تحربر ہیں فالب دن ہوں کھا ہے فالب دن مور سے دنوں کے فارسی نام مینی سنسنبه اور کیشند و فیرہ کبھی ہندوستانی نام اتوار ، موموار و فیرہ اور کبھی ہوم الخمیس اور آویند و فیرہ کبھی وقت بھی تکھ دیسے ہندوستانی نام اتوار ، موموار و فیرہ اور کبھی ہوم الخمیس اور آویند و فیرہ کبھی وقت بھی تکھ دیستے

مثلاً صبح، چاشتگاه، نیم روز، وقت منازظهر وغیره. غالب تاریخ بخربریس پیلے دن، بھرتاریخ، مہینہ اورسنہ کھتے بھی سنہ سکھنے سے بچاہے" بیال حال" کھودیتے۔

مطبور خطوط میں سہوکتا بت کی دجسے بین ارتیابی برل سی ہیں بخود غالب کے ہاتھ کے ۔ جو اصل خطوط دستیاب ہوئے ہیں مان میں جب بجری اور عیبوی تاریخوں کی مطابقت کرتے ہیں توکیمی کی مطابقت کے مطابقت کی مطابقت کی

چوں کہ ہجری اور عیسوی ارسخوں میں ایک دن کا فرق عام ہے اس ہے ہیں نے الیمی ایک الیمی ہے الیمی ہے الیمی ایک کے اس آریخوں کو نہیں بدلا ، جن سے ایک دن کا فرق آ آ ہے ، إل حاشے میں اس فرق کا ذکر کرتیا ہے ، جہاں ایک دن سے زائد کا فرق ہے ، وہاں اُسے نمآنب یا کا تب کا سہوتصور کر کے بدل ویا ہے ، اور حاشے میں اس تبدی کا ذکر کردیا ہے .

جب غالب ك خطوط شائع موف سك تو قاريخ تحرير كو غيرصروري مجه كرعام طورس

عذت کردیا گیا ۔ عود ہندی میں کافی خطوط کی تاریخ تحریر کو حذف کردیا گیاہے اسس کے بھکس اردد ہے علی میں مبینے ترخطوط پر اریخ تحریر موجود ہے۔

ایسے خطوط کی بہت بڑی تعداد ہے جن پر تاریخ تحریز ہیں ہے ال خطول ہیں فآلب نے جو واقعات بیان کیے ہیں اُن کی مرد ہے ہیں نے بیٹ ترخطوں کی آریخ تحریر کا تعین کیا ہے ۔ اور ہر آدی بخریر کے تعین کے لیے حاشیے ہیں اپنے سکمل دلا مل جیش کیے ہیں آگر اگر مجھ سے عاطی ہو تومستقبل کا محق اُسے ورست کرسے ۔

جن خطوط سے ہتن سے تاریخ تحریر کا تعین نہیں ہوںگا ، اُن سے بیے ہیں نے قیاس اور اندازہ سے کام نہیں دیا ، بکد انھیں بغیر تاریخ تحریر ہی کے رہنے دیا تاکہ خطوط غالب کے نقاد اور سوائح نسکار غلط فہمی کا شکار نہ ہوں . .

#### تنقيري الانش كيان كي إملا

تنقیدی اڈسٹن کی المائیں دو بڑگتی ہیں مبتنی نقاد متن کے لیے لینے عہد کی الماکا استعال کرتاہے یا اُس الماکا جس میں مصنف نے بتن تکھا تھا۔ ہیں اس حق میں ہوں کہ بتن کی املاکا جدید ہوئی جائے۔ کیوں کہ اول توہم متن اپنے عہد کے بوگوں سے لیے تیار کرتے ہیں اور دوسرے متن نقاد کا مقصد بتن کی بازیافت ہے الماکی بازیافت ہے الماکی بازیافت ہے گائے۔ میں اور دوسرے متن نقاد کا مقصد بتن کی بازیافت ہے الماکی بازیافت ہے الماکی بازیافت ہے الماکی بازیافت ہے الماکی بازیافت ہے گائے۔ میں ا

زبان کے مختلف عناصر کی طرح الما ہیں جی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں معبن قاعدوں کے تحت ہوتی ہیں اور کچھ ہے قاعدہ بعض جین سے تعت ۔ اگر ہم آج سے پاپنے چھ سوسال کا کوئی دکنی اردو متن مرتب کریں ، اور بتن کی دہی الماد کھیں جس میں ہیں مئتن دستیاب ہوا ہے تو ہمارے عہد کے لوگول کے لیے اس متن کا پڑھنا بدہت شکل بلکه معبن اوقات ناممکن ہوجائے گا ، اس لیے اس طرح سے بتن ہیں لازمی طور پر جدید الما میں مرتب اوقات ناممکن ہوجائے گا ، اس لیے اس طرح سے بتن ہیں لازمی طور پر جدید الما میں مرتب کرنے ہوں گے ، اب ایساکوئی قاعدہ نہیں بنایا جاسکتا کہ فلاس عبد تک سے متن تو

جدید الما ہیں مرتب ہوں گے اور اس کے بعد کے بنن اُسی الما ہیں تھے جائیں گے حب میں مصنعت یا کا تہنے لکھا تھا۔ ان ممائل کا واحد صل میں ہے کہ جوہتی ہم مرتب کررہے ہیں، اگر مصنعت کے اتھ کا تکھا ہوا وہ بنن دستیاب ہوگیا ہے تو ہمیں جا ہے کہ تنقیدی اڈیشن کی الما تو جدیدی رکھیں مقدمے ہیں مصنعت کی الما کی خصوصیات بیان کردیں .

اردوکی برصیبی ہے کر معض حصارت نے اردو الماکی ہے حالت کردی ہے کہ اردوکی کوئی معیاری المانہ میں ہے بہونا ہے جا ہے تھا کہ اردو میں جو لفظ ایک سے زیادہ طریقے سے تکھے جائے تھے، اُن میں یہ دیجھا جاتا کہ اکثریت ایک محصوص لفظ کو س طرح تکھتی ہے ، اُسے ہی معیاری مان نیاجاتا ۔ ہوا یہ کہ اردو الملا سے سائل حل کرنے والوں نے بہت سے الفاظ کی نئی نئی الملا ایجاد کردی ، نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک نفظ کئی کئی طرح تکھا جاتا ہے ۔ املا کے سائل ہیں اُنجمنیں برا کرنے والوں میں بعض اہم ادار سے بھی شائل ہیں ،

فالب کے خطوط کا متن میں نے اُس املا میں تیار کیا ہے ، جومیری املاہے ہاں فالب کی خطوط کا متن میں نے اُس املا میں بمیری بوری کوشش دی ہے کہ ایک کی املا کی خصوصیات تفصیل ہے بیان کردی میں بمیری بوری کوشش دی ہے کہ ایک لفظ کی میں نے جواملاک ہے ، پورے بین میں دہی برقرار رہے ، اگر کہیں ایک نفظ کی ا ملا دو طسیرے سے تواس میں میرانہیں کا تب کا تصورہے ،

#### ادقات کی علامتیں

غالب کے ہاتھ کے سمجھے ہوتے جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں ، اُن سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے اندازہ ہوتا ہے کہ خالب انگریزی مراسلت سے طریقوں سے ضامے واقت تھے۔

غالباً انگریزی مراسلت کے طریقوں ہی کا اثر تھاکہ فالب ہر خط پر اریخ تحریبابندی سے تھتے تھے اور عہارت میں ہیراگراف کا خیال رکھتے تھے .

غالب کے ایسے خطوط موجود ہیں ،جن میں غالب نے بیرا گرا ف نتی مطرے مروع کیا

ہے ، اگرچ ایسے خطوط کی تعداد دو چارے زیادہ نہیں ہے ۔ ال ، غالب خط میں جب
ایک بات ختم کرتے تو دوسری بات تعروع کہنے سے پہلے عام طورے کوئی نشان بنا دیتے ۔
جس جیلے سے نئ بات شروع کرتے اُس کے پہلے نفظ پر (س) علامت بنا دیتے ۔
یہ علامت بہ قول مولانا امتیاز علی خال عَشَی عرب سے نفظ " بت" بہ منی قطع کی شکل ہے ۔
یہ علامت بہ قول مولانا امتیاز علی خال عَشَی عرب سے نفظ " بت" بہ منی قطع کی شکل ہے ۔
کبھی پیراگراف ختم کرنے پر " ٹی " علامت ایک بار اور سمی دوبار تکھتے ۔ یہ علامت بہ قول عربی مرجم " فقط " کی طغرا آن شکل ہے ۔

فالنب نے پراگراف ختم ہونے پر "۱۲" کا ہندسہ کنٹرت سے تکھا ہے ۔ یہ لفظ " عد "
کے عدد ایں اس علامت سے بارے بیں فاتب نے مزرا جاتم علی تہر کو ایک خطایں بھا تھا
" صاحب، بندہ انتاعشری ہوں ، ہر طلب سے خاتمے پر بارہ کا ہندسہ
کرتا ہوں "

اس تنقیری اڈیشن ہیں ہر ہیراگراف تی سطر ہے شروع کیا گیاہے۔ اوقاف کی وہ علامتیں بھی استعمال کی گئی ہیں جو ہمارے عہد ہیں رائج ہیں۔

قس

غالب گنتی کہی نفطول ہیں اور جی ہند سوں ہیں سکھتے تھے۔ روبوں کی تعداد کے لیے مبعض اوقات مسابی رقوم سکھتے تھے۔

اس تنقیدی اڈسٹن کے متن میں گنتی اور روبول کی تعداد وغیرہ نفظوں میں تھی گئی ہے۔ -اکہ طباعت کی تملطی سے محفوظ رہے ۔

غآلب كانام برحيثيت مكتوب نكار

فالب عام طورے خطے آخریں ارخ سے پہلے کمتوب نگار کی حیثیت سے اپانا)

المحقظ تنفي الم المحقظ من من المحل المحل المحمد ال

میں نے خط کے آخر میں اِسم طرف کمتوب نگار کا نام ترتیب دیاہے۔

#### مكتوب إليه كے حالات

یں نے کم قرب الیہ م سے حالات خاصے تفصیل سے سکھے تھے۔ بعد ہیں محجے معلوم ہوا کہ میرے عزیز دوست کاظم علی خال نے تمام کم توب الیہ م سے حالات بڑی محنت سے دکھ لیے ہیں اور کتابی صورت ہیں ٹائع کر ہے ہیں ماس لیے ہیں نے یہ حالات بہت مختصر کر دیے ۔

# تحطوط عالب مختلف الالتين اوررى برنك

پھیے موسال ہیں بن کتابوں کے سب سے زیادہ ری بنٹ دراڈ مین شائع ہوتے ہیں ۔ اُن میں فالب کی اُردو ہے معلیٰ اور عود ہندی مسرفہرست ہیں ۔ ایس کی ایک وجہ تو یہ کر اردو میں فی آب کے فطول کو نور معمولی مقبولیت ماصل رہی ہے اور دو مرے فاآب کے فطوط ہمینہ اسکولوں اور کا ہجوں کے نصاب میں شامل رہے ۔ اس نے معلیٰ پائٹو و ہرسال دو سال بعد اُردو ہے معلیٰ پائٹو و ہمندی کے نصاب میں شامل رہے ۔ اس نے معلیٰ پائٹو و ہمرسال دو سال بعد اُردو ہے معلیٰ پائٹو و ہمندی

نَاكَبِ سِي خطوط سے اب تک جننے ری پرنٹ اوراڈ مین شائع ہوئے ہیں ، اُن سب کا فرام کرنامکن نہیں ہے ، البتہ اہم اڈ مین اورری پرنٹ لا تبریزیوں میں محفوظ ہیں ۔ فراہم کرنامکن نہیں ہے ، البتہ اہم اڈ مین اور میں برنٹ اور میں از مینٹوں کا جائزہ لینامقصود ہے ۔

مهرغالب

ابتدامیں فاکب کوئیسندنہیں تھاکہ اُن کے خطوط مرتب کرے کیا بی صورت میں مشاکع

کے جاتیں۔ جب مرزا ہرگوبال تفت دادر نمنی شیونرائن نے غالب ہے اُن کے خطوط مرتب کرکے شائع کرنے کی اجازت انگی تو غالب نے اُن دد فول کو اِس انداز ہے منع کیا کہ اُن کے حصلے ہمیشہ کے لیے بہت ہوگئے۔ تقریباً دوسال بعد فؤد هری عبدالغفور مترورا در خشی متاز علی خال نے اُن خطوط کو سٹ نع کرنے کا امادہ کی جو غالب نے مترور کو تھے تھے۔ اِن لوگول نے غالب سے اجازت لینے کی صرورت کموس نہیں کی۔ شرور نے اس مجوع پر ایک دیبا چر کھا اور اُس کا نام "ممرغالب" رکھا ہو تاریخی مام ہو عرباللہ اور اُس کا نام ہے۔ اس کا مطاب ہے کہ خطوط کا یہ جو عرباللہ اور اور گول کے نام کے خطوط میں شال کے عام بوت ہوگیا تھا۔ کچھ عصد بنشی متاز علی خال کو خیال آیا کہ اس مجبوع میں کچھا ور لوگول کے نام کے خطوط میں شال کے جائیں سے انھوں نے مزیز خطوط میں شال کے جائیں سے معرض انتوا میں پڑگئی۔ انہوں نے مزیز خطوط میں گرا میں پڑگئی۔

#### أنتخاب غآلب

نالب نے ڈاکٹر مولوی ضیار الدین خال کی فرایش پر خالباً انگریز افسرول اور فوجیول کو اردو پڑھانے کے لیے اپنی اردونظم و نیز کا ایک خفرسا انتخاب کیا تھا نے انتخاب سلاملہ میں شاتع ہوا گویا تھا۔ فالب نے ہوئسخہ شاتع ہوا گویا تھا۔ فالب نے ہوئسخہ مولوی ضیار الدین خال کے لیے تکھوایا تھا وہ محد عبدالرزاق رآشد کو دستیاب ہوگیا۔ انفول نے برانتخاب مرتب کرے ساملہ و میں جہد تی ہوں، حیدرآباد سے شاتع کردیا۔ اس کا دو مرااڈیشن ساملہ اور سے شائع ہوا .

اس انتخاب کا ایک قلمی سخد ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کی ملکیت تھا جس کی فوٹوسٹی سے کا پیل غالب انسٹی ٹیوٹ انتی دہلی میں محفوظ ہے۔ مالک رام صاحب کا کہنا ہے کہ یہ انتخاب چالیں صفحات مرشت سے ، جکداس طی نسخے میں کا تربیس صفحات ہیں ، ابتدا میں اس انتخاب پر نمالس کا دیما چہے۔ اس کے بعد مرزا رجب علی بیگ سرورک "گلزار ممرور" اور خواجہ بدرالدین فال کی مدائق الانظار" پر مجھے گئے فالب کے وہ دیباہے ہیں ، ہواردوے علی ہیں مثال ہیں بھر میر مہری مجروک کے کے فالب کے نام فالب کے دہ دیسرے مصابی اس کے بعد دوقعلیں اور ایک لطیقہ دوسرے مصابی ۱۳۹ اردو اطعار ہیں اور آخر ہیں اس کے بعد دوقعلیں اور ایک لطیقہ دوسرے مصابی ۱۳۹ اردو اطعار ہیں اور آخر ہیں اس کی است متعلق فالب کا تھی ہوتی ایک مختصری نشر ہے۔

غالب انسی طیود کی البرری میں محفوظ اس مجوعے کی فوٹو اسٹیٹ کا بی کو دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ یکی اور نسخے سے نقل کیا گیا ہے ، تمام خطوط کے آغاز کے حاشے میں مقابلہ نمودہ شد" کھا گیا ہے بتن میں ترمیات کی گئی بین ہیں سے گان ہوتا ہے کہ یہ سخہ غالب کی نظر سے گزرا ہے ۔

#### عود بهندی : پهلاا دریشن

ناام خوث خال بن قراب الساسة المارت العام المورد المارة ال

عبد ارزاق مث کرد ۱۰ خط و قاصنی عبد لجیل جنون بر طوی دیا خط و مولوی عزیز الدین د انحط و عبد ارزاق مث کرد ۱۰ خط و شخصی عبد لجیل جنون بر طوی دیا خط و معامل میرمبر فراز حبین د انحط و سید محد عباس د اخط و شخصی نیلام سبم الله د ( انحط و ۱۳۸۵ معابق ۲۲ اکتوبر مشاقع محوا و معابق ۲۲ اکتوبر مشاکستان می مواد

#### عود مندی کے بارے یں ایک اہم انکشا ف

بہت عوصہ ہوا میں نے غالب کے دہ خطوط مرتب کر لیے تھے جن کے متن کی بھٹ یا د "عود مبادی اور اردوے منی ہے۔ ڈلیشنوں پر تھی ، انجن ترقی اُردو ( مبند) کا جزل سکر بیڑی ہوجانے کے بعد میری معروفیات کچھ اس طرح کی ہوگئیں گدکا فی عوصے بک اس کام کی طرف توجہ نہیں کرسکا ، اس دوران میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوگیا ۔ ہوا یہ کہ میری دس پندرہ بہت قیمتی کتا بیں ایک ساتھ چری ہوگئیں ۔ ان میں عود بندی کا وہ بہل اڈلیش بھی تھا ، جو میں نے بران کتا بول کہ ایک تا جرسے خریدا تھا ۔ اس وقت میں چورکو بہت کو ستا تھا اسیکن اب دعائیں دیا ہول کہ اگر دہ میری کتا بیں چوری نے کرتا تو "عود بندی کے ارسے سے ایک ایم ترین دعائیں دیتا ہول کہ اگر دہ میری کتا دیں چوری نے کرتا تو "عود بندی کے ارسے سے ایک ایم ترین انکٹاف میں اور مذہانے کتنا زمان گل آ .

جب ہیں نے کام دوبارہ شمروع کیا توائجن ترقی اردوکی التبریری سے "عود سندی" کا بہلا اڈلیٹن لے لیا۔ مرتب کے بوت خطوط کا جب عود سندی کے بودین اس تیجے پر بہنجیا تو بہت زیادہ اختان ات نسخ بحلے۔ دس پندرہ صفحات کا مواز نہ کرنے کے بودین اس تیجے پر بہنجیا کہ خود سندی کا وہ بہلا اڈلیٹن جو میری ملکیت مضا اور چری ہوگیا تھا انجن کے اس اڈلیٹن سے مختلف تھا۔ ہیں نے اپنے نوٹس کھنگالے تو ایک کا غذیر مگم سندہ «عود سندی کے بارے سے مختلف تھا۔ ہیں نے اپنے نوٹس کھنگالے تو ایک کا غذیر مگم سندہ «عود سندی کے بارے شن نوٹ کی ہوئی تفصیلات مل ہوئی تو دہ بھی سے مجتبائی میر شھیں ، ارجب میں اس ایک ارتاز کو چھیا تھا۔ بھی موال بوا تھا انجن کو دیجی تو دہ بھی سے مجتبائی میر شھیں اس تاریخ کو چھیا تھا۔ بھی موال برتھا کہ من نے وہن ترارکیا تھا ، میں عود مندی اور اردو سے مغنی کے پہلے اولیت نوں کو بیتھا کہ میں تھا کہ میں اس تاریخ کو چھیا تھا۔ بھی موال برتھا کہ میں نے وہن ترارکیا تھا ، میں میں عود مندی اور اردو سے مغنی کے پہلے اولیت نوں کو بھیا تھا۔ بھی میں اس تاریخ کو چھیا تھا۔ بھی موال برتھا کہ میں نے وہن ترارکیا تھا ، میں میں عود مندی اور اردو سے مغنی کے پہلے اولیت نوں کو بیت میں اس تاریخ کو بھیا تھا۔ بھی موال کو بیت میں ایک ارداد وہ معنی کے بہلے اولیت نوں کو بیت کی اور اردو سے معنی کے بہلے اولیت نوں کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کی سے دو میں ترارکیا تھا ، میں عود میری اور اردو سے معنی کے بیت کی اور اس کو بیت کی کیک کو بیت کی کھی کو بیت کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کو بیت کی کو بیت کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کو بیت کی کو بیت کو بیت کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کو بیت کی کو بیت کی کو بیت کو بی

بنیادی بخول کے طور پر استعمال کیا تھا اور تمام اختلافات نسخ کی نشان دہی کی تھی ، بھراب وہ اتنامخلف کیول ہے۔ بیس پر تو مان سکتا تھا کہ تو دہندی بیس کوئی افظ حذف ہوگیا ہو اور میری نظر بچک گئی ہو لیکن اگر کسی عبارت بیں آردو ہے معلی کے مقابلے بیل تو دہندی اور میں کوئی نفظ رائد ہو تو یہ لفظ میں کہاں سے لایا ، اور اس کی نشان دہی کیسے کی بھیسر بی فضا رائد ہو تو یہ لفظ میں کہاں سے لایا ، اور اس کی نشان دہی کیسے کی بھیسر بی فضا رائد ارد و مے معلی سے کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے جن اختما فاست نسخ کی نشان دہی کی ہے وہ بالکل ورست ہیں .

انورالددلہ سعدالدین خال بہادر شفق کے نام ناکب کے ایک خط کے انحالا فات نسخ ملاحظ ہوں -اس سے اندازہ ہوگا کہ میرا پریشان ہونا کہاں تک جائز تھا ۔

عود مندی پهلاا دستن دائمن ) تصب میراتیارکیا ہوا متن قصیدد (بسنے اس نفظ کے بارے میں حاشیے بیں کھا تھا کہ "قصیدد" سہو کا تب ہے یہ نفظ "قصیدہ" ہے )

075/2

آورده ( بین نے تکھاتفاکہ طباعت کی تعلظی ہے ؛ اصل نفظ" اور دہ"

(-4-

بایمشیر اس نسخے میں یہ لفظ ندار د

۱ پیر مفر

تصنور والد

حضور والا

ایک ہی خطیس ات اختلافات نسخ دیج کریس نے سوچاکہ میراسب کا ہے کار ہوگیا۔

یں نے اپنے مین کا مواز نہ تو د مہندی کے اس الاسٹن سے کیا جو مولانا سید مرتضی حسین فاصل نے مرتب کرکے مجلس ترقی ادب لا مورسے شائع کرایا تھا۔ اس کا بین تقریباً دہی جیس فاصل نے مرتب کرکے میں مشوا ہدی روشیٰ میں میں اس نتیج پر بہنچا کہ میرا گم شدہ تو د مہندی کا اڈیش انجن کے اڈیشن سے بالک مختلف تھا۔

اتفاق سے آئین کی لائبریری میں تو دِہندی کا ایک اور بہلا او مین نکل آیا ہیں نے دونوں اڈلٹیوں کے معرور ق اور ترقیعے کی عبار توں کا مواز نہ کیا تو ایک جیرت آگیز اور دلچسپ انکشاف ہوا کہ میں نے تو دہندی سے جی استعال کیا تھا وہ بھی ہے جو دوسری دفعہ میں نے آئجہن سے حاصل کیا۔

اگرچ ترقیم میں تاریخ اشاعت دونول میں ایک پینی ۱۰ رجب همالیم دی ہے۔
لیکن سرورت کی عبارت میں ممولی سا فرق ہے۔ ایک اڈلیٹن کی سرورت کی عبارت میہ ہے:
فعدا وزر بے نسبت بندگ ، مذیری درومذیراگندگ
بفضل واہب العطیات ضالت الخیروالحانات

عودمندى

من تصنیف جناب استاد زمال عب المرزعمر اسدالترخال انتخلص بغالب صب فرمالیش مجمع خوبی اجهال میال محدمتاز علی خال رئیس میرطف . درمطبع مجتباتی واقع میرطف طبع گردید

دومرے اڈیشن میں دوسری سطریں " انشار اردو" کے بجامے" انشار اور دو" اور آخری سطراس طرح ہے :

" درُطبع مجتبانی واقع میرظه با بنهام محد ممتاز علی طبع شد"

دونوں اڈلیشنوں کے سرورق کی عبارت میں انتقالات کا صاف مطلب ہے کہ دونوں الگ الگ اڈیشن ہیں ۔

#### دونوں ا ڈیشنوں کی مانلتیں

ا۔ دونوں اڈیشنوں کی کتابت کا ہنورمطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتاہے کہ دونوں کے کا بہنورمطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتاہے کہ دونوں کے کا تب مختلف ہیں لیکن دوسرے کا تب نے پہلے کا تب کی نقل انتہائی کامیاب طریقے سے کی ہے۔
کی ہے۔

۲۰ ایک اڈیشن میں مرصفح جس لفظ پرختم ہوتا ہے دوسرے اڈیشن میں بھی اسی نفظ پر
ختم ہوتا ہے۔

۳- دونوں اولیشنوں کا سائز ایک ہی ہے۔

مم - دونول الوليشنول مين أليس سطرى مسطراستعال كميا كياب-

دونول اڈلیشنول کے آخری چاصفول میں ایک نفظ کا بھی اختلات نہیں۔

#### انحلافات

ا - دونول الاليشنول بيسبه شمار اختلافات نسخ بيس -

۳ - دونول کے صفحات تو ایک ہی لفظ پرختم ہوتے ہیں بیکن سطری عام طورسے مختلف الفاظ پرختم ہوتی ہیں ۔

۲۰ دونول کے سرورق کی عبارست بین بی اختلاف ہے جس کا ذکر کیا جاچکا ہے۔

م. مخطوطات بین اورانمیوی صدی کے نصف آخر تک کی طبوعات بین عام قاعدہ مقا کرجس لفظ پر جفت صفح حتم ہوتا تھا۔ است دوسر سے طاق صفح سے شروع بین تھر کھتے تھے۔ ایسا غالبا اس لیے کیا جاتا تھا کہ اگر صفحات آبس بین مل جائیں تو انھیں ترتیب دیا جائے۔"عود مندی" کے ایک اڈیش میں اس قاعدے کی با بندی کی گئی ہے جبکہ دوسرے میں بالکل نہیں کی گئی۔

" عود مبندی "کی ترتیب محمل ہونے بین تقریبًا بانچ سال کیگے تھے، اور اس کی طباعت بین مزید دوسال مگ کئے. بالآخر اکتو برمنت کیا، بین عود مبندی شائع ہوگئی۔ یہ نہیں معسلوم ہوسکا کہ تعداد اِشاعت کیا تھی.

"عود بندی" اور" اردو ہے منلی دونوں کے شائع بونے سے پہلے ہی ان کی بہت شہرت ہوئے سے پہلے ہی ان کی بہت شہرت ہوئی بنتی اس لیے یہ امکان ہے کہ اردو والوں کو ان محبوعوں کا بہت انتظار ما برد نوام نمام غوث نماں ہے نہ امکان ہے کہ اردو والوں کو ان محبوعوں کا بہت انتظار ما برد نوام نمام غوث نماں ہے خبر نے ایک نرط میں غالب کو تکھا تھا:

" منتی ممتاز علی خال صاحب کے بھانے نے آپ کی اردو انشام مجھے دکھائی، سب جھپہ گئی، ایک صفح اخیر کا باتی ہے۔ خان صاحب نے قطعہ آریخ کے انتظار میں کہ کوئی کم دے اسے بھیناک رکھا ہے۔ مراد آباد میں اخبار جبورہ طور کا مہتم بھی دارد تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ویسے ہی تا تمام بیس جلدیں لیں اور لوگوں کو دیں ".

اس کا مطلب ہے کہ تو دہندی کی شہرت بہت ہوگی تھی ۔ ابھی اس کا آخری صفح جھیا بھی نہیں تھاکہ لوگ نرید نے لیکے بعود ہندی جب شائع ہوئی ہے تو غالب ہندوستان کی شہرت کے اگر داور مداح تقریباً تمام ہندوستان بی پھیلے ہوئے گیرشہرت کے مالک تھے ۔ اُن کے تَاگر داور مداح تقریباً تمام ہندوستان بی پھیلے ہوئے تھے ۔ اس سے تقریباً دس سال پہلے جب اُن کی دستنبو "شائع ہوتی تو تقریباً چھ مہینے میں ساری فروخت ہوگئی جس پر غالب نے منتی سنیو اُرائن آرام کو تھا :

"کتب کستنبوسے بک جانے سے میں ٹوش ہوا .... دیجھوصاحب تم گھبراتے تھے، آخر بیطنس بڑی ندرہی اور بکسگئی " 19 اپریل موجہ اور کیمن نامی ایک انگریز مارس غرب وشمال کے تھے ہیں کسی عہدے پر فائز تھا اس نے غَالَب ہے اُن کی اردونظم ونشرک فرائیش کی تقی - غالباً بی فرمائیش طالب علموں کی صرورت سے میٹی نظری گئی تقی -

ہنری اسٹوارٹ محکمہ صوبجات متحدہ سے محکمہ میں ڈائرکٹر متھ۔ انھول نے نمآلب سے ارد دنٹر میں ایک کتاب محصنے کی فرمالیٹ کی تھی۔ جسے وہ غالباً اسکول سے نصاب میں شامل کرنا چاہتے تھے ،اس فرمالیٹ سے سلسلے میں غالب نے خشی سشیونرائن آرام کو کھا تھا:

" جناب مہنری اسٹوارٹ ریڑ صاحب کو اتھی میں خط نہیں کھ سکیا اُن کی فرمایش ہے اردو کی نیٹر، وہ انجام بائے تو اُس سے ساتھ اُن کوخط کھوں '

کرلی گئی ہو یا لائبر رہوں کے لیے کافی تعداد میں خریدی گئی ہو امکان پر بھی ہے کہ طباعت کے دوران میں کافی آرڈر آگئے ہوں ۔اس لیے ہیے

ملددوسرے اڈسٹن ک ضرورت پڑگئی ہو۔

سکنسوال بر مے کر حب دوسمرا الاستن جھا پاگیا تو پہلے الاستن کی اسی نقل کیوں کی گئی کہ آخری صفحے پر آری خلیا عت میں بھی کو تی تبدیل نہیں گئی .

اب ری پرنٹ کی طباعست کی تمی صور ہیں ہیں ۔

ا ۔ نودمنش ممتازی خال نے دوسرااڈیش شائع کیا۔ اگر ایسا مقاتوستی ممتازی خال کود ہندی میں نوشتی ممتازی خال کرتے کہ بہل اڈیشن خام ہوگیا اور اب دوسرااڈلیشن چھاپا جارا ہے۔ اگر منشی ممتاز علی خال دوسرااڈلیشن شائع کرتے تو اسے جھیپانے کی بہ ظاہر کوئی وج مجھ میں نہیں آتی۔ اس زمانے ہیں مصنف کومعاو صنہ دینے کا رواج نہیں تھا ، بلکہ اُلی معاملہ ہوتا تھا ، مصنف کچھ کتابیں خریدنے کی بیش کش کرتا تھا ۔ فالب نے دمستنبو اُلی معاملہ ہوتا تھا ، مصنف کچھ کتابیں خریدنے کی بیش کش کرتا تھا ۔ فالب نے دمستنبو اُلی معاملہ ہوتا تھا ، مصنف کچھ کتابی خریدنے کی بیش کش کرتا تھا ۔ فالب نے دمستنبو اُلی معاملہ ہوتا تھا ، مصنف کچھ کتابی اور اپنے ایک مداح راے اُمیرسنگھ سے الن بچا س

جلدول کی قیمت نشی ستیونرائن آرام کودلوان توانھول نے" دستنبو جھانی اسس کے منشی متاز علی طال کے پاس کوئی وجز نہیں تقی کہ وہ اس طرح بچھپاکر دوسرا اڈلیشن جھا ہے۔ دوسرى صورت يهكن ہے كالحور مندى كى مقبوليت ديجو كركسى في حبل اولين شاكع کردیا۔ گریمی قرین قیاس نہیں کیوں کہ عود ہندی کی اشاعت سے حقوق کسی کے نام مخوط نہیں كي سيئة منها ورمهر غالب كى وفات موجى تهى الله كوكى بعى دوسرا الدين شائع كرسكما تها اور مجرد د نول اولشنول سے آخری جارصفے بالکل ایک ایں اور ایک ساتھ چھے ایں۔ تميسرى صورت جوقرن قياس ہے دہ يہ ہے كر عود مندى كے ١٨١ صفحات مجمع يك تعے، قطعة اربخ طباعت كانتظارى مارصفح كى آخرى كالى نهيں حيى تقى حب آخرى كالى چھپنے کی نوبت آئی تونشی متازعلی خال کوخیال آیا کرتود ہندی کی مانگ بہت زیادہ ہے اور انھول نے مبنی کی اس جھیوائی ایں وہ اکافی ایں ۱۸۲۰ صفے جھیے ہوئے کافی دن ہوگئے تھے اس لیے پرسیں بیں ان کے پتھر بھی صاف کردیے گئے تھے مجبوراً ۱۸۱ صفحات کی کمآ بہت كراك انفين جهايا گيا- أخرى جارصغے اتنى تعبدادىيں شائع كيے كيے كدوہ بورى كتاب کے لیے کافی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۸۴ صفحات کے تن میں تو بہت زیادہ اختلافات بیل مکن آخرى حارصفول بي ايك مفظ كابهى اختلاف نهين-

متی نقادے کے ایک اہم سوال سے کہ ان دونوں میں سے پہلا اڈیٹن کس کو مانے اور ری برنٹ کے تسلیم کرے۔ ،

یقین طور پر تونہیں کہا جا سکتا ہے کین میرا قیاس ہے کہ بی کتاب کے مرورق پڑا ہمام محدمتار علی خان " لکھا ہوا ہے یہ وہ اڈیشن ہے ہو پہلے چھپا تھا۔ کیوں کہ (۱) اس اڈیشن پر محدمتار علی خان کا نام ہے (۲) اس اڈیشن کا کا تب دوسرے اڈیشن کے مقلطے میں زیادہ بہتر اور بخت کار معلوم ہو آ ہے (۳) پہلے اڈیشن کا کا غذریادہ بہتر ہے جبکہ دوسرے اڈیشن کی کا کا غذریادہ بہتر ہے جبکہ دوسرے اڈیشن کی کا کا غذریادہ بہتر ہے جبکہ دوسرے کا کا خدریادہ بہتر ہے کا کا خدریادہ بہتر ہے جبکہ دوسرے کا کا خدریادہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ بہتر ہے کہ کا کا خدریادہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریاد ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریاد ہے کا کا خدریادہ ہے کہ ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کا کا خدریادہ ہے کہ بہتر ہے کہ بہتر ہے کا کا خدریادہ ہے کا کا خدریا

ہیں ہیں کا یقین نہیں کہ ری پرنٹ کون ساہے اور بہلا اڈیشن کون ساء اور اگر فرص کے بیے کے سی طرح یہ تا بہت بھی ہوجائے کہ بہلا اڈیشن کون ساہے تو ہمیں اس کاعلم نہیں کہ دوسرے اڈیشن کی تا بت بہلے اڈیشن سے ہوئی تھی یا اصل مسود ہے ہے۔ حال ال کہ امکان یہی ہے کہ مسودے سے ہوئی ہوگی کیوں کہ مسودہ ہوتے ہوئے بہلے راب خراب کر سادہ برتے ہوئے بہا تراب خراب کر سادہ برتے پر تیار نہیں ہوتا۔

اس بیمتن نقاد کے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ دہ دونوں اڈلیشنوں کو بنیادی منفوں کی میشندی اڈلیشنوں کو بنیادی منفوں کی حیثیت سے استعمال کرے۔ بیس نے "غالب کے خطوط "کے تنقیدی اڈلیشن کی تیاری ہیں ایسا ہی کیا ہے۔

# اردوسيعلى ؛ بهلاا دُنين

"عود ہندی کی طباعت میں غیر ممولی آخیر ہور ہتی اور غالب کے جاہنے والول کلمطالبہ بڑھتا جارہا تھا۔ دہل بین تھیم غلام رضا خال مالک اکس المطابع نے غالب کے خطوط چھا ہے کا پردگرام بنایا۔ غالب نے نعوب دوستوں کو خط تکھ کرا ہے خطوط یا اُن کی تقلیس فراہم کیں۔

یہ مکن ہے کہ طباعت کی بگرائی بھی خود غالب نے کی ہؤ کیوں کہ عود ہندی کے مقالب میں اس مجبوعے بین کی ہت کی غلطیاں کم ہیں۔ میر مہدی مجروح نے اس کا دیبا حب اور

قربان سل بیگ سالک نے فاتر کھا اور کتاب دو حصول ہیں ترتیب دی گئی۔ پہلے حصے ہیں وہ خطوط شائل کیے گئے جو آسان اور صاف زبان ہیں تھے اور جن ہیں اوبی مسائل پر گفتگونہیں کی گئی ، یہ حصہ طالب علوں کے لیے تھا۔ دو سرے حصے ہیں وہ خطوط شائل کیے گئے ، جن ہیں شکل مطالب بیان کیے گئے تھے ، جو شی صاحب کا خیال ہے کہ "، غالبًا بہلی بالہ صحت موجود ہے صحد اول سٹ نع ہوسکا ، اس لیے کہ کست خانہ عالیہ رام پوریس ہونسنی موجود ہے وہ کمل ہوتے ہوئے مرف حصد اوّل ہوئے کہ کست خانہ عالیہ رام پوریس ہونسنی موجود ہے وہ کمل ہوتے ہوئے مرف حصد اوّل ہوئے اس کے کھوزا تر نسخے چھپوا ہے کہ بہلے جصے کو با قاعدہ کتاب بناکو ، طالب علوں کے بیے اس کے کھوزا تر نسخے چھپوا ہے گئے ہوں .

م تاب کے آخریس غالب کی ایک تحریف اس سے جس ہیں غالب نے مکھا ہے کہ ایک نسل محکم غلام رضا خال کو کہن دیا ہے اور حسب ویل حصر اس کے بیام کے نطوط وہ ہے ۔ اس کے جو اور حسب ویل حصر اس کے بیام کے نطوط وہ ہوتے ہیں ۔

نواب ميرغلام بابا خال بهادر (۱۰ خط) - ميال دادخال سيّآح ( ۲۹ خط) بنتي حبي البيّد ذكا (۱۰ خط) مرزا مرگوبال تفتر ( ۲۸ خط) - شام زاده بشيرالدين (۳ خط) - سيد بدرالدين المعرف ميره بدى مجرّوت فقير ( ۵ خط) - جودهری عبدالغفور مترور (۲۱ خط) بيرسر فرازسين (۲ خط) ميرم بدی مجرّوت (۳ م خط) - شاه عالم (۲ خط) - صاحب عالم (۲ خط) - عبدالغفور نسآخ ( ا خط) - قبدالرزاق شاگر عبدالمجيل جنون بريوی (۱۱ خط) - مردان علی خال رغنا مراد آبادی (۳ خط) - عبدالرزاق شاگر (۳ خط) - مولوی عزيز الدين (۱ خط) بفتی سيدعباس (۱ خط) حکيم غلام نجعت خال (۳۳ خط) - خواص قال بهروی احرش قوی خط) - نواب ابراهيم ملی خال و قار ۵ خط) بمولوی احرش قوی بهرودی (۱ نوط) بفضل صين خال ( ا خط) بمرزا حاتم ميل تم تم را منط) - نواب ميراللطيف (۱ خط) - خواص غلام نموث خال آب تجر (۸ نوط) - نواب آبه نم را شهاب الدين خال ( د خط) - نواب ابراه خواب غلام نموث خال آب تجر (۸ نوط) - نواب ابراه خواب غلام نموث خال آب تجر (۱ نوط) - نواب د نواب د نواب اندين خال ( د خط) - خواب غلام نموث خال آب تجر (۸ نوط) - نواب د نو

#### عود بهندی : دی پرنگ

ستبرسلان وی برنت شائع بواراس معلی نول کٹورکھنؤ سے "عود بہندی" کا ایک دی پرنت شائع بواراس کے خاتمے کی عبارت ہیں کھا گیاہے کہ "بہلے شائقین کی آلاش سے مدوّن ہو کرمطبع مجتبائی میڑھ میں طبع ہوا تھا ، یا تی نہیں رہا ۔ انہذا فی الحال صب اصرار اہل شوق ، بطبع نامی سرمیٹ مرفوقت مخاب شی نول کشورصاحب دام اقبالۂ میں ۔۔۔ دوکش مرقع مائی ہوا ۔ مناب شی نول کشورصاحب دام اقبالۂ میں ۔۔۔ دوکش مرقع مائی ہوا ۔ میں مرجوعہ ۲۰ اضفحات پرمشتی ، یا آپ یہ یا گھے سائر پرمشائع ہوا تھا۔

## اردوسے علی : ری پزٹ

یه ری پرنٹ نسخ انسپ میں ، ، دصفحات پرنستی ، مارج مسلاندا و بین طبع اردوکائیو و کائیو کائی

# ارد وسے علی:ری پریٹ

"اکس المطابع" نے آردو ہے معلی کا دوسرا ری پرنٹ افروری سامی اور کوشائع ہوا۔

۱ میں المطابع نے بیشتی یم مورعہ کے اللہ کا یہ اعلان شائع ہوا۔ کما ب کے آخری ورق

پر اجازت نامے کے عوان سے کیم علام رصافاں کا یہ اعلان شائع ہوا کہ ، یہ یں صرف ایک بی دفعہ کے لیے ایک ہزار کا بی دکا لی ) آردو ہے معلی کی اجازت رجس کا کا بی رائٹ میرے پاسی مفوظ ہے ) سید نخرالدین صاحب مہم مطبع اور محدا جبل خال کو دیتا ہوں۔ آیندہ یہ بخیر میری اجازت سے بار درگر نہیں جھاپ سکتے "

# ارد وسيص على : حصيه اول محصه دوم

ماردو معنیٰ کایداڈیش مطبع نامی مجتباتی دبی سے اپریل مودید بی شائع ہوا۔ اس کا بہلاحصہ ۱۳۸۳ اور دوسرا حصہ ۱۲۲ صفحات برشتی ہے۔ اس کا سائز میل ۱۳۸۴ ہے۔ دوسرے صفے پرمی دعیدالاحد نے مختصر دیراج ککھا ہے۔

اس مجبوعے کے حصہ اول کے خطوط وہی ہیں ، جو آردو ہے معلیٰ کے پہلے او بیشن میں شائع ہوئے سنے محصہ دوم کی ابتدا ہیں اطلاع دی گئی ہے کہ ،'' حمد وصلوۃ کے بعب معتقر العباد محد عبدالناصد عفا عنہ الصحد شائفین والآمکین کی نصر مت میں عرض کرتا ہے کہ جب اردو ہے معلیٰ عرزا فاقب ہندو ستان کے سعدتی مولانا حالی کی اجازت سے مطبع میں جبی تو مولانا موصوت نے ایک قلمی مسودہ مرزا فاقب کے رق، سے کا اینے پاس سے بھی عنایت فرایا ،

جس کواحقرنے حصد دوم اُردو ہے معلیٰ کے نام سے نامزد کرکے اس کے آخر میں شال کردیا۔

اس حصے میں فعاص کروہ رقعات ہیں ، جن ہیں انھوں نے لوگوں کو اصلامیں دی ہیں یا شام ی کے متعلق کوئی ہراہت کی ہے یا کوئی نکتہ ہا یا ہے اور مین کتا ہوں کے دیرا ہے اور رابو یو بھی ہیں یہ اس حصے میں مفتی سے رحمت علی خاں کی سراج المعرفت نواجہ بدر الدین خال مون نواجہ امان کی حداثی انظار " پر فاآلب کے تھے ہوئے دیرا ہے۔ بہا در شاہ ظَفر کی ایک کتاب اور مرزا رجب علی میگ سرترور کی گلزار تمرور " پر تقریظیں بنشی حبیب اللہ ذکر کاکے دیوان اور سید فرزند احرصفیر ملکرامی کے رسائی تذکیر و تانیث پر دیرا ہے ہیں۔ اس کے بور مت درج ذیل خطوط ہیں۔

خطوط ہیں۔

ارد وسی معلی عصراول و دوم . دوسراری پرنٹ

مطبع مجتباتی دلی سے اپریل مصلی میں اردوسے علی مصداول و دوم جوشائع ہوا تھا،

اُس کا تعارف کرایا ما جکاہے۔ عزیز دوست کاظم علی خال کی هنایت سے مجھے معسلوم ہوا کہ

اُردو ہے معنیٰ کے اس اڈلیش کے ساتھ بھی تقریباً وہی معاملہ ہے، جو تو و ہندی کے بہلے

اڈلیش کے ساتھ ہے بینی اس کا بھی ایک ایساری پرنٹ ٹنا تع ہوا تھا، جس کی آبہ طباعت

وہی شائع کی گئ، جو پہلے اڈلیش پرتھی میں نے جس نسنے سے استفادہ کیا ہے وہ تو وہ ہے

جو پہلے اڈلیش کے طور پرسٹ آنع ہوا تھا۔ یہ اڈلیش انجن ترقی اردو (ہند) کی لا تبریری پر محفوظ

ہو بہلے اڈلیش کے طور پرسٹ آنع ہوا تھا۔ یہ اڈلیش آنجن ترقی اردو (ہند) کی لا تبریری پر محفوظ کی تو ہو ہے۔ کے اطلاع دیتے پر سی نے اس نسنے کی تلاسٹس سے روع کی تو ہر دیال لا تبریری ہیں یہ سخر مجھے لی گیا۔

کتابت کی ملطیوں کی وجہے ان دونوں کتا ہوں کے بتن میں نماصے اختلافات ہوگئے ہیں۔ یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ری پرنٹ پر تاریخ طباعت وہی کیوں چھائی گئی ہو ہیلے اڈیشن پرتھی کتاب شائع کرنے والوں کی غیرذمہ داری کے سوا اور کوئی وجرمجھ مین نہیں آتی۔

## اردوسيمعنى: صدادّل

آردوے معلیٰ کا یہ ری پرنٹ مطبع فاردتی، دہی سے مناوادین شاتع ہوا۔٣٨٣ صفحات

# مكل اردوس على : مشتل برمردومه

اُردو ہے علی کا یہ اڈیشن ماہ ذی تجرمنت کا پر مطابق جولائی ستا ہے اوسی کا پور سے ۱۲۸۴ صفحات پرشتمل ، ہے ۴× ہے ۹ سے سائز پر شائع ہوا ۔

اب کی آردو معلی کے تمام مجموعوں میں مکتوب ایم کی فہرست نہیں ہوتی تھی۔
اور ایک ہی محتوب البہ کے نام کے خطوط کی ہا ہونے کے بجائے مجموع میں بھرے ہوتے تھے۔
فالباً یہ پہلا مجموعہ ہے ، جس میں محمر منیر منیر نے ترتیب بتن کا ابتدائی کام کیا ہے سب سے پہلے
فالباً یہ پہلا مجموعہ ہے ، جس میں محمر منیر منیز نے ترتیب بتن کا ابتدائی کام کیا ہے سب سے پہلے
فالب کے مختصر ہوائے دیے گئے ہیں ۔ ہر کمتوب البیر کے نام کے خطوط ایک میگر کرد ہے گئے
ہیں خطوط کی فہرست ہیں ہر کمتوب البیر کے نام کے کل خطوط کی تعداد
ہیں خطوط کی فہرست ہیں ہر کمتوب البیر کے نام کے سامنے اس کے نام کے کل خطوط کی تعداد

کتاب شے آخریں یہ نوٹ دیا گیا ہے : " جوں کہ یمجموعہ برترتیب نو بہ صرف زرکشیر ، تیارکرایا گیا ہے۔ المذاحق ترتیب بحق مطبع ہزا محفوظ ہے۔ کوئی صاحب بلا اجازت الک مطبع اس ترتیب سے مذجھا ہیں "

# ار**دوئے کی کمل:** ہردوحصہ مع ضیمہ

فالب کے خطوط کا یم بحر عرش مبارک بلی تا جرکتب الا بور نے مطبع کری سے تمبر سلالہ اور اللہ کا کہ میں شائع کیا۔ ۲۰ سے مطبع کری سے تمبر سلالہ ایس شائع کیا۔ ۲۰ سے مائز پر جھا با گیا ہے۔ شہوع میں شائع کیا۔ ۲۰ سے مائز پر جھا با گیا ہے۔ شہوع میں اُدَیب کا محمدا ہوا پندرہ صفحات برشتل ، مرزا غالب دم لوی سے عنوان سے ایک دیا جھ میں اُدَیب کا محمد بیان کے عنوان سے ایک دیا جھا ہم واقعات بیان کے گئے ہیں ۔

مولانا حشرت موانی نے اردو ہے علی دعل گردہ : دعمرہ ۱۹۹۰) یں غالب کے قدر کلمرامی کے نام بایس خطوط کو کے نام بات کے بھے ۔ ان خطوط کو محدی اس خطوط کو محدی اس محدوث ہے ہے ہے ۔ ان خطوط کو محدی اس مجدوع ہیں شیر محد مرخوش کھی اس مجدوع ہیں شیر محد مرخوش کی اس مجدوع ہیں شیر محد مرخوش کی اس محدوث ہیں ۔ کہ صفحات بران ک گئی ہیں ۔ کہ صفحات بران ک گئی ہیں ۔ اس مجدوع ہے دی پرنٹ میرے بیش منظر ہیں ۔ بہلا می برنٹ میرے بیش منظر ہیں ۔ بہلا می برنٹ میرا سے ایک محت کے میں ہمیا تھا ۔ ممکن ستمبر سام کا ورس برنٹ میرے بیش منظر ہیں اور تمیرا سرا اور وسرا سل ایک اور می برنٹ میرا سرا اور ایک اور می برنٹ میرا سرا اور ایک اور می برنٹ میرا سرا اور ایک اور می برنٹ میں جمیا تھا ۔ ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی اور می برنٹ شائع ہوا ہو ۔

#### عود بهندی : ری برنط

رام نرائن لال الدا باد الدا بادست ود بندئ كاب رى پرنٹ مشاقع من انع مواسقا - بر مى پزت ۱۱۸ صفحات پرشتل اور باش × اكسك مائز پرہے - اس كی خصوصیت صرف برہے كماس كة خريس ۱۲۷ صفحات پرشتل مشكل الفاظ كى فرمناگ شامل كى تم ہے ۔

## ادبي خطوط غآلب مدينه مرزام وعسكري

فالد کے خطوط کا اپنی نوعیت کا یہ بہلامجوعہ ہے۔ اس مجوعیں ایسے خطوط کا انتخاب کیا گیاہے ، جن میں فالب نے "نکات ادبیا کے جیں ' اشعار سے معنی مجھاتے ہیں اور شعرا کے سعل را ہے زن کی ہے " تربین صفحات کے دیرا ہے ہیں فالب سے خطوط کی خصوصیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ۔ اس موصوع پر شاید بیر ہیں کی جا محتر ہے بھیر خطوط کا انتخاب دیا گیا ہے۔ آخریں فالب کے شیخ ہیں ۔ اس محتوب الیہم کے صالات زندگی بیان کے گئے ہیں ۔ اس انداز کا کام اردو میں ہیں بار ہوا ہے۔

یکناب ۱۰۰ صفحات پرشتل بهاور او ۱۹۲۹ وین نظامی پریس مکمنوسے شاتع موئی.

# مكانتيب غآلب مدشبه مولانا امتياز على فال عرشي

عربی صاحب نے غالب سے ۱۱ خطوط کا تنقیری میں تیار کیا ان خطوط کے کمتوب اہیم کی تعصیل یہ ہے :

پوسف علی خال ناظم \_\_\_\_ ۱۳۲ (۳۸ اردو اور ۴۷ فاری)

نواب کلب علی خال \_\_\_\_ ۱۵ نواب کلب علی خال \_\_\_ ۱۵ نواب زین العابدین خال بها در و و کنن میال \_ ۲ خلیفه احمد علی رام پوری \_\_\_ ۱ نشی سیل چند \_\_\_ ۱ نشی سیل چند \_\_\_\_ ۱ نولوی محد می و ا

مکاتیب فالب کا پہلا اڈیشن سے اللہ میں مطبع قیر بھی سے شائع ہوا۔ یہ اڈیشن النب کے دربعہ چھا یا گیا تھا اور طباعت کا بہترین نمونہ تھا۔ اس کے چھای بڑٹ شائع ہوئے۔ آخری اور چھاری بزٹ شائع ہوا۔ اور چھاری بزٹ شائع ہوا۔

مولانا عربی فے مکانیب فالب میں ایک سوتراسی صفحات پرشتل ایک مسوط مقدر کھا۔

جس بن مرگذشت غالب، تصانیت، اوازات ارت، انگریزی تعلقات، بهادر شاه طَغرے تعلقات، بهادر شاه طَغرے تعلقات، تعلقات اور طباعت خطوط کے عنوانات تعلقات انتا اور طباعت خطوط کے عنوانات کے تعلقات انتا اور طباعت خطوط کے عنوانات کے تعلقات میان کی ہیں۔ کے تحت غالب کے موائ کے تھے ہیں اور غالب کی خطوط انگاری کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

اس کے بعد خطوط کا بتن دیا گیا ہے بہتن کے بعد اشخاص دقباً لی، مقامات اور کتب و اخبارات کے بعد اسٹے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے خطوط غالب کے اشامید اخبارات کے بین کمل اشار ہے دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے خطوط غالب اشام کیا ہے۔ تیار نہیں کے تھے ، عربتی صاحب نے پہلی باریہ کام کیا ہے۔

مولانا عرشی نے ان خطوط کا تنقیدی الدین انتہائی سائنی فک اندازیں اوغیر محولی اصلاط سے تباری ہے ہوں ہے ہوں میں اور خیر محولی استعالی نکلے گی خطوط پر بڑی محنت اور مالمانہ اندازے واشی کھے گئے ہیں کسی بھی خطیں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو، جو تشریح طلب ہو، اور عرشی صاحب نے اس پر حامش یہ ذاکھ ایموں

یں یہ بات پورے واُوق اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کم سکتا ہوں اُرکا تیب بُوالیٹ میں ہوا، بگراتی ہوں اُرکا تیب بُوالیٹ سے جہلے کسی اردو بتن کا ایسے سائٹی فاک انداز میں تنقیدی اڈلیٹن تیار نہیں ہوا، جگراس کے بعد بھی جہاں تک میرا مطالعہ ہے ، ایسا تنقیدی اڈلیٹن تیار نہیں ہوا جے سکا تیب بُوالیٹ کے مقل کے مقل کے مقل کے مقال کے بعد بھی رکھا جاسے۔

# خطوط غالب : مريته بهيش پريشاو

اگرچ" عود ہندی" اور" اردو ہمنی "کے مختلف ری پرنٹ اورا ڈیشن شاتع ہوتے رہے ایکن غالب کے تمام تطوط کو بچا کرے اُن کا تنقیدی اڈیشن تیار کرنے کا غیال ہنی بار مولوی ہمیش پرسٹ ادکو آیا ۔ انھوں نے ہرکمن ذریعے سے غالب کے تطوط جمع بھے ، بڑی محتت اور جمیعی پرسٹ ادکو آیا ۔ انھوں نے ہرکمن ذریعے سے غالب کے خطوط جمع بھے ، بڑی محتت اور جمیعی بیمن ایسے اصل خطوط بھی تلاش کے جو غالب کے خطوط سے مجموعوں ہیں سٹ الل جمیعی ہو چکے تھے ۔ ان خطوط کی بنیاد پر نے اڈیشن کا میں قائم کیا گیا ۔ وہ خطوط بھی کیجا کے سے جو

مجموعوں میں شامل نہیں ہوسکے تھے لیکن مختلف رسائل میں شائع ہو بچھے تھے۔ کچھ الیسے فیر طبو منطوط بھی حاصل کیے گئے جو فالب کے متوب الیہم کے دار تول کی ملکیت تھے۔ مولوی صاحب نے مکا تیب فالب مرتبہ مولانا التیاز علی خال عرشی میں شامل نواب یوسف علی خال ناتھم سے نام سینتیں خطوط بھی اس اڈ میٹن میں شامل کیے۔

تعودِ مِندی کے پہلے اڈلیش اور" اردو نے علی کے پہلے ہین اڈلیٹ نوں اور" مکانیک فالیہ فالیہ اور مکانیک فالیہ اڈلیٹ اور غالب سے جواصل خطوط یا اُن سے عکس فراہم ہوئے تھے، انھیں بنیا دی سخوں کے طور پر امتعال کیا گیا۔

من كى نظرنانى اورطباعت كى نگرانى ۋاكشرعبدالتار صدىقى مرحوم نےكى-مولانا عرش کے مکاتیب غالب کے بعد غالب کے خطوط کا یہ بہلامجوعہ تھا،جب کی ترتیب اورطباعت میں اتنا اہتمام کیا گیا۔ یہ اڈنیٹن دوجلدوں میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا گیا بہل جلد مندوستانی اکیڈی الد آباد مے اس الم المرسی اس من شائع ہوئی مولوی صاحب دوسرى جلدمرتب كرى رب تصے كرموت الفيس م سے جين ليا- اور يركام ادهورا رہ گیا انجبن ترقی اردو ( ہند ) نے مرحوم سے دارتوں سے دوسری جلد کا مسودہ ا درخطوط غالب معضعلق أكلها كواتهام مواد فريدايا وافسوس مكد أنجني دوسرى ملدكا مسوده كم بوكيا. مهلى جلد من مرزا تنفته وجوام رستكم خوم وبرالدين تقير عبالجميل جنون وانورالدوانسفن. سيديوسف مرزا . يوسف على خال غزيز واحريب ين ميكن أنه علام حسنين تقدر ملكرامي و نواب لوست على نمال أنهم يحكيم غلام نجعت خال - ميرمهرى مجروح - شهاب الدين احمدهان أقب - مرزا حاتم على تمتير- صاحبزاده زين العابدي· علارالدين احمد خال عَلَاتى بشيونرائن آراَم اور دو اليف خطوط جن سے محتوب اليهم سے نام معلوم نہيں ہوسے، شائل ہيں -كسي معيمتن كا تنقيري الدين تياركرفي بين الم مرصله الماكا موآج- بعض متنى نقادول كاخيال ميك منن كى املاوي مونا جابي، جومصنعت كيتمى اوردجن كاخيال يك

قدیم متن کو جدیدا ملا بیں تکھاجانا چاہیے۔طریقہ کوئی بھی انعتبار کیا جائے، ضروری یہ ہے
کہ شردع ہے آخر تک ایک ہی طریقہ برنا جائے ۔" خطوط نماآب" بیں ایسانہیں کیا گیا جس
کے داو د جوہ ہیں : ایک تو یہ کہ مولوی ہمیش پرشاد کو غالب کی اطلاکے بارے میں کچفاط فہمیا
تھیں ، اور ددسرے اس سلسلے ہیں انھوں نے کوئی باقاعدہ اصول نہیں بنایا ۔

مولوی مہیش نے خطوط غالب سے دیاہے میں اطلاع دی ہے کہ انھیں کا فی تعدادیں غالب کے اصل خطوط دستیاب ہوگئے ہیں بکین مقدمے میں ڈاکٹرعبدائے اصدیقی نے غالب ک اردو الماکے بارے بیں جو کچھ کہا ہے ،اسے پڑھ کر اندازہ ہوتاہے کہ غانب کی املا ہر اظہار خیال کرتے ہوئے اُن کے میشی نظر بہت کم اصل خطوط سقے اور اُن خطوط میں غالب کی املاکی جوردش ہے، اسے بی "خطوط غالب کے بتن کی املا بنالیا گیاہے، جسی طرح بھی درست نہیں " خطوط غالب کے مقدمے میں ڈاکٹر عبدالتار صدیقی سکھتے ہیں کہ خطوط غالب سے متن کے قائم کرنے ہیں اُن تمام اصول کا محاظ رکھا گیاہے ، جنھیں فاکب ملنے تھے اور جوج بي ؛ البته أن كى طرز كمّا بت كى بيروى بي " إت" "رت" اور لعضے اور اردو لفظ أسى طرح كي المن المراح فالب لكها كرت تهي أرد ومعلى " معلى الدين يرتبصره كرتے ہوتے ڈاكٹرصاحب نے بيھي كھاہے كہ:" بيھي معلوم ہوتاہے كہ اس نسخے كات نے نمائیب کی طرز کیابت یا اللاکو اکٹر ملکہ بر قرار رکھا ہے۔ گو معضی باتوں میں اس کی پابندی نہیں بھی ک ہے ... اس کیفے خطوط غالب کا متن سوا اسٹ قلمی مواد سے جومیر سے معامنے تھا' اس نسخے پر قائم کیا گیا'' ڈاکٹرصاحب کا یہ خیال درست نہیں کیول کہ غالب سے جو اصل خطوط دستیاب ہوئے ہیں، اُن کی اور" اردومے معلّی" طبع اول کے متن کی املا ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔مولوی صاحب نے عام طورسے" اردوسے علی " طبع اول کی املا کو بنیا <mark>د</mark> بنایا ہے، جو ظاہر ہے نمالب کی الماسے بہت مختلف ہے اور <mark>فالب کی الماسے بارے میں</mark> ڈاکٹرصاحب نے جو بریانات دیے ہیں اُن بی سے بین ورست نہیں۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی کہتے ہیں: " " ما تق" کو غالب نے جب تکھا" ہات" ککھا" ہے درست نہیں ، کیوں کہ غالب کے خطوط ہیں اس لفظ کی املا تہن طرح لمتی ہے : " ہا تہد" ، " ہاتھ" اور" ہات" اور بھی کتی لفظ ہیں جن نے اللہ غالب نے ایک سے زیادہ طریقے ہے کی ہے ۔ مثلاً " روا نا - روا نہ"۔ " خط - خط" " میرزا مرزا " ۔ " مجہ " ۔ " نواب - نواب " سروپیے - روپیے " دغیرہ - مولوی مہین نے ہات" ، روپیے " دغیرہ - مولوی مہین نے ہات" ، روپیے " اور نواب " دغیرہ کی الما کو اپرایا ہے ۔ مولوی مہین سے نے خطوط غالب کا متن تیار کرنے ہیں کتی طریقے اپنا ہے ۔ مولوی مہین سے کہ غالب کی امتن تیار کرنے ہیں کتی طریقے اپنا ہے ہیں ۔ ایک طریقے اپنا ہے ہیں ۔ ایک طریقے اور اس ترجیح کی دم ہیں بتائی ۔ ایک کو قبول کر لیا ہے ۔ مثلاً تروانا " ، " ہات " ، " ہات " ، " ہات " وغیرہ اوراس ترجیح کی دم ہیں بتائی ۔

ددسرا طربعیت بیرے کہ مولوی صاحب نے بھی ایک نفط کی املا دوطرح کی ہے۔ مثلاً "مرزا" اور"میرزا"۔ " نواب" اور نواب وغیرہ

تعسراطریقہ بیہ ہے کہ نمالت کی نملط املا کو اپنا لیا گیا ہے، مثلاً غالب تمام فارسی الفاظ "ز"سے تکھتے ستھے، کیول کہ اُن کو نملط فہمی تھی کہ فارسی ہیں " ذ" نہیں ہے۔ مولوی صاحب فرسی تمسل فارسی الفاظ غالب کی منشا سے مطابق " ز"سے تکھے ہیں .

چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر غاتب نے بعض الفاظ کی املا غلط کی ہے، تو اُن کو درست املا میں لکھنے تھے۔ ان الفاظ درست املا میں لکھنا گیا ہے۔ مثلاً غالب" بالفعل" اور" باالکل" کھنے تھے۔ ان الفاظ کو مولوی صاحب نے درست املا میں کھا ہے۔

بانچواں طریقہ انگریزی انفاظ کی املایں اپٹایا گیاہے۔ عام طورسے غالب انگری انفاظ کی املاجہ ید املا جدید املاسے خلف کرتے تھے۔ شلاً غالب "گورمنٹ" ، " مارتی فکٹ" اور" لاڑو "
کھتے تھے، ان الفاظ کو مولوی صاحب نے "گورمنٹ" ، " مارٹی فکٹ" اور" لارڈ " تکھا ہے۔
اس کے بیکس بعض انگریزی الفاظ کی املاوی گئی ہے جو غالب کرتے تھے مثلاً " نین" وغیرہ

مخلف طریقے اپنانے کی دھیے "خطوط غالب کے متن کی إلما ایسی ہوگئ ہے جونہ جدید ہے اور نہ غالب کی ہے۔

"عود بندی اور اردو معنی " یس کس طرح کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ ایک مکتوب الیہ سے

نام کے نظوط بھی کیجا نہیں ہے گئے تھے۔ غالباً بہل بار اردو مے معنی " کے اُس اڈ لیٹن میں ترتیب
قائم کی گئی جو مطبع مجیدی کا بجور سے تاہد ہوا۔ اس اڈ لیٹن میں ایک مکتوب الیہ کے

نام کے تمام خطوط کیجا کیے گئے لیکن آبھی صورت حال یہ تھی کہ ایک مکتوب الیہ کے نام کے معین
خطوط "عود ہندی " یس تھے اور معین آردو سے معنی" میں۔ اس کے علاوہ اسب کے خطوط کی

ناریخ وار ترتیب کسی مجموعے میں نہیں تھی۔ مولوی مہیش نے بہلی بار ایک مکتوب الیہ کے نام سمام

دستیاب خطوط کو بیجا کرکے اضیاں تاریخ وار ترتیب دیا۔

"عود ہندی" ہیں ہہت کم خطوں پر آریخ تحریہ ہے۔ غالباً مرتبین نے تاریخیں شائع کرنے
کی خردت محون ہیں کی۔ اس کے بڑکس" اردو ہے معلیٰ "کے کافی خطوط پر تاریخیں ہیں بایخ تحریر
کے کاظ سے غالب کے خطوط کو تین حصوں ہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو دہ خطوط جن پر
مکمل تاریخ تحریر ہے ، دو مرسے خطوط وہ جن پر تاریخ یا مہینا یا دونوں ہیں لیکن سے نہیں ہے،
ادر میسرے وہ جن پر تاریخ تحریر بالکل نہیں ، مولوی صاحب نے پہلی بار اُن خطوط کی تاریخ تحریر
معین کرنے کی کوشش کی ، جن پر تاریخ نہیں تھی بعض خطوں پر تو قوسین میں تعین کی ہوئی تاریخ محمین کرنے کی کوشش کی ، جن پر تاریخ نہیں تھی بعض خطوں پر تو قوسین میں تعین کی ہوئی تاریخ خریر کا تعین نہیں ہوسکا لیکن زمانۂ تحریر کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ مثلاً
دے دی ہے ۔ جن خطول کی تاریخ تحریر کا تعین نہیں ہوسکا لیکن زمانۂ تحریر کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ مثلاً
اگر ایک ایسا خط ہے جن پر تاریخ تحریز نہیں ہے ادر مولوی صاحب کو اندازہ ہوا ہوا ہے کہ یہ اگر ایک ایسا نہیں تحریر کا تعین مولوی صاحب کو اندازہ ہوا ہوا ہو کہ یہ است شاہدائی میں کھا گیا ہوگا تو اس خط کو جو لائن ساہداہ اور سفر سرستالا کا اور تو کی اور تو کی سے کریکا تعین مولوی صاحب نے کیا ہے۔ بیکن انھوں نے کئی تاریخ کی ارب میں اپنے دلائل بیش نہیں کیے اور تو کی ، خاصی عبر الودو و و دے دیا ہے۔ کافی خطوط ایسے بہی جن کی تاریخ تحریر کا تعین مولوی صاحب نے کیا ہے۔ بیکن انھوں نے کئی تاریخ کی ارب میں اپنے دلائل بیش نہیں کیے اور تو کی ، خاصی عبر الودو و و

"متعدد نطوط کے زمانہ کا آبت کی نسبت جواطلاعات دی گئی ہیں وہ غیر میں اور ناکا فی ہیں ،
یہ حقیقت ہے کہ مولوی صاحب کی متعین کی ہوئی اکثر آری پی غلط ہیں۔ چوں کہ مولوی حقاحب
کے مرتبہ" خطوط غالب کو سندند ترین نسخہ تسلیم کیا جاتا ہے اس لیے غالب کے سوانح نگاروں
اور نقادوں نے ان خطوط کی تاریخ بخریر کی بنیاد پر معبن ایسے نتا نئے نکالے جو درست نہیں
تھے۔ ان ناق دوں کا تصور یہ نہیں مقاکد انھوں نے معبن کے بنیاد ہائیں کہیں ، اُن کا تصور
یہ مقاکد انھونے مولوی صاحب کی متعین کی ہوئی تاریخوں پر مجروسا کیا ، ان تاریخوں کے بارے
یہ جند مثالیں ملاحظ ہوں د۔

تفقۃ کے نام ایک خط پر تاریخ تحریر نہیں ہے لیکن خطیں غالب نے تکھا ہے: "آج پنجشنہ ۱۳ ستمبرکو ڈاک میں جبجوا دیا " ۔ مولوی صاحب کو نرجانے کن وجوہ کی بنا پر خیال ہوا کہ بیخ خط سلام اللہ ایک کھوا دیا " ۔ مولوی صاحب کو نرجانے کئی الدیخ محق ۱۳ پیخط سلام اللہ ایک کھوا گیا ، بیکن شکل یہ آپڑی کر سلام اللہ میں بنجشنبے کے ان کہ محق ۱۳ ہمیں مولوی صاحب تے نقرے کو اس طرح کر دیا :" آج پخشنبہ استمبر (۱۳۸۱ء) کو ڈاک میں بھجوا دیا " قوسین سے اندازہ ہوتا ہے کہ ، قوسین میں اضافہ مولوی صاحب کا ہے ۔ باتی متسام الفاظ غالب کے ہیں ،

حال آن کر مولوی صاحب نے " ۱استمبر" کوبدل کر" ۱۰ ستمبر کردیا ہے۔ اور اس تبدیلی کی کوئی اطلاع نہیں دی جمطوط سے اندرونی شوا پر اس تی بیں جی کہ یہ آریخ "استمبر" اِلکل درست ہے بسب نے تعین میں مولوی صاحب سے فلطی ہوئی یہ سن ۱۹۸۹ء "نہیں " سالا کہاؤ" ہے۔ اب دو معری طرح کی مثالیں لیجے یہ اردو ہے مثلی ہے بہلے اوسین میں علآئی کے نام ایک خطہ ہے۔ سب دو میری طرح کی مثالیں لیجے یہ اردو ہے مثلی ہے۔ تقویم کی روسے اور خطکی ایک خطہ ہوئی شہا دتوں کی بنیاد پر بیہ سلا کہ اور ایک علاجے۔ مولوی صاحب نے "میں ایک اندرونی شہا دتوں کی بنیاد پر بیہ سلا کہ اور ان اطلاع نہیں دی۔ اس طرح تفقہ کے نام ایک مطلب کر" سلا کہ اور تفقہ کے نام ایک مطلب تاریخ تخریر" کے دیمبر کے دائے درج تھی، جو غلط تھی یمولوی صاحب نے اسے درست خط پر تاریخ تخریر" کے دیمبر کے دیا ہے۔ درج تھی، جو غلط تھی یمولوی صاحب نے اسے درست

كرك" ٢٤ دسمبر كرديائي يكن التصييح كي طرف بعي كوتى اشاره نهيس كيا.

تن تنقید کا ایک ایم ترین اصول یہ ہے کہ آپ متن کی ترتیب کے لیے توجی اصول
ا پنائیں اُن کی پابندی مشروع سے آخر تک کریں یمولوی صاحب نے ایسانہیں کیا۔ ایسا
گرا ہے کہ جب بھی کسی قرآت کا مشلا سامنے آیا ، انھوں نے اُس قرآت کی بنیاد پرفیصلہ
کرلیا ، کسی سوچ سمجھ اصول کی بنیا دیز نہیں ۔ مولوی صاحب نے بے شار قرآتیں بدلی ہیں
اور اکٹراس کی اطلاع نہیں دی جس سے یقینًا پڑھنے والے کو بے تاثر ہوآ ہے کہ فالب
کے اصل خطیا پہلے اڈیش ہیں بہی قرآت تھی ۔ حال آن کہ ایسانہیں ہے ۔ ایسے مقامات
بہت کم ہیں جہاں مولوی صاحب نے قیاتی ہے کی نشان دہی کی ہے۔

متن کی ترتب ہیں ہے خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس بین کا تنقیدی اڈلیش تیار کررہے ہیں جومعنف کے ذبن ہیں تھا نہ کہ اُس بین کا جو کا غذ پر شقل ہوا۔ یعنی اگر مصنف سے عبارت ہیں مفظ کا اصافہ ہوگیا ہے یا کوئی نفظ چھوٹ گیا ہے یا کوئی نفظ محرر کھا گیا یا کسی نفظ کا اصافہ ہوگیا ہے یا کوئی نفظ محرر کھا گیا یا کسی نفظ کی الما غلط تھی گئی تو ابن ہیں سے کوئی چیز مصنفٹ کی نشا کے مطابق نہیں۔ جومتن مصنف کے ذہن میں تھا اُسے کا غذ پر منتقل کرتے ہوتے ہو ہو اوا اس لیے ہمارے لیے صروری ہے کہ تحریر کی غلطیوں کو درست کرسے حواشی میں اُن کی نشان دہی صرور کردیں۔ مولوی صاحب نے بہاں ہی کسی ایک طریقے کی یا بندی نہیں گی۔

مثلاً "خطوط غالب میں بہائی تھی کی نشان دہی ص بے پرکی گئی ہے۔ غالب اپنے قلم سے داصل خط کا عکس" خطوط غالب میں شام ہے) ایک نفظ "سہرت" کھا ہے ، نظام ہے ایک نفظ "سہرت" کھا ہے ، نظام ہے کہ یہ غالب کا سہوقلم ہے ورنہ یہ نفظ "سور تھ "ہے بتن میں غلط قرآت رہنے دی گئی اور حاشیے میں میں حقرآت دی گئی۔ ۔

دوسری صبح کی نشان دہی ص ۱۲ پرکی گئے ہے بنن میں قرآت ہے! وہ مکھتا ہے جے اس میں قرآت ہے! وہ مکھتا ہے جے راجا مراء رانی نہیں مری "

مولوی صاحب نے بین میں توسین میں 'نہیں' کا اصافہ کردیا۔ اور نملط قراَت عاشیے میں دی کدی۔ یہ گویا صبحے کا دومسرا طریقہ اپنا یا گیا۔

ایک تھیج کی نشان دہی ص ۱۵ پر کی ہے بہتن میں آئیں رو بیے کئی آئے "خط کی اندرونی شہاد توں سے علوم ہوتا ہے کہ اسے " انتیں رو بیے کئی آئے " ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب نے بن کو درست کردیا اوراس کی نشان دہی حاشیے میں کردی بیال تھیج بن کا تمیرا طریقہ اپنایا گیا ہے۔

ان بین مٹالوں سے ذریعے یہ ثابت کرنامقصود ہے کہ مولوی صاحب نے متنی تنقید کے محص اصول کی پابندی نہیں کی - جہال جومناست مجھا ولیا کرلیا ۔

" خطوط غالب" برمتن کی خاصی غلطیاں ہیں ۔ تفقہ کے نام غالب کے ایک اصل خط کا عکس ہی مولوی صاحب نے مکس کے کا عکس ہی مولوی صاحب نے مکس کے ساتھ جو ہن سٹ ان کیا ہے ۔ مولوی صاحب نے مکس کے ساتھ جو ہن سٹ ان کیا ہے ، اس میں ایک غلطی ہے ۔ اس طرح علاقی کے نام مجی ایک خط کا عکس شائع کیا ہے ۔ مولوی صاحب نے اس گیارہ سطری خط کا جو ہت شائع کیا ہے سب کا عکس شائع کیا ہے ۔ مولوی صاحب نے اس گیارہ سطری خط کا جو ہت شائع کیا ہے ۔ مرحم می میں بانچ انفاظ غلط ہیں تمام خطوں می غلطیوں کی تعداد اتن زیادہ نہیں ہے گر مجر می متن کی غلطیاں ہیں کا فی تعداد ہیں ۔

تنی تنقید کا ایک اہم ترین اصول یہ بھی ہے کہ تنی نقادید اطلاع دے کہ اس نے کس نسخے کو بنیا دی نسخہ بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے ؟ مولوی صاحب نے دیبا ہے میں اطلاع دی ہے کہ فالب کے کون کون سے اصل خطوط ال گئے تھے جن سے انھوں نے طبر مم خطوں کا موازنہ کیا ہے ۔ ان اصل خطوط کے بارے ہیں اطلاع دیتے ہوتے اکھوں نے مکھا ہے :

س... انورالدولہ شفق کے نام کے گیارہ خط اعظم گڑھ بین کسی صاحب کے پاس ہیں۔ بنٹرت رامیشر دیال صاحب 'ڈبٹی کلکٹر کا احسان مند ہوگ اُن کی

وساطت سے ان خطول سے طبو غرطوں کا مقابلہ کیا جا سکا ، س نواب صدریار جنگ مولانا حبیب الرحمان خال شروائی، ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب خال بہادرسیدا بوجیرصا حب مبریکاک مردس کمیشن صوئیمتحدہ، بنڈ س کوئی ناتھ کنزروصا حب ایڈ و کمیٹ الد آباد، آغا محدا نشرف صاحب دہلوی، کوئی ناتھ کنزروصا حب ایڈ و کمیٹ الد آباد، آغا محدا نشرف صاحب دہلوی، کرائسٹ کالج، کمیمبرج، سیدفرخ حیدرصا حب تریش س آباد ( فتح گروه )، بردفیسرمانظ محود کشیرانی ماحب، نشی اقبال حین بیگ صاحب، اود سے پور، بردفیسرمانظ محود کشیرانی ماحب، موسوی نے مختلف خطوط یا نقل مقالمے کے لیے عابت فرائے جن سے کا آب کی ترتیب و کمیل میں بڑی مدد کی "

مولوی صاحب کے ان بیا ات نے فاصی د شواری پیدا کردی ہے۔ انورالدول شفّق کے ام غالب کے اِندیا خطوط ہیں۔ ان بیں سے گیارہ خط اصن کل بیں مولوی صاحب کوئل گئے تھے سگر ہیں یہ پنانہیں چلتا کہ دہ گیارہ خط کون سے تھے بتنفق کے ہم خطوط کے بتن بین خلصے اختلافا من بین نہیں چلتا کہ دہ گیارہ خطوط کو نشان دہی کرفیتے توظام ہے کہ ان کی قرا تول کومطبوعہ خطوں کی قرا تول کومطبوعہ خطوں کی قرا تول پر ترجیح دی جاتی۔ مولوی صاحب نے بن لوگوں سے خطوط یا نقلیں حاصل کی بین اُن کا شکر ہے ادا کیا ہے۔ ان حضوات کی تعداد کا فی سے لین وہ کون سے خطوط ہیں بن کی اس یا نقل ہن حضوات ہے۔ ان حضوات کی تعداد کا فی سے لین وہ کون سے خطوط ہیں بن کی اصل یا نقل ہن حضوات ہے دستیاب ہوئی تھی ، اس کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اگرچہ فراکٹر عبدائت ارصد بقی نے "مقدمہ" میں تکھا ہے کہ ؛

"خطوطِ غالب" کی دوسری جلد کے آخرین کچھ میمے اور اشاریے ہوں گئے۔ انہی
میں ایک فہرست خطوں کی ہوگی اور اس میں ہرخط کے متعلق میر بتایا جائے گا کم
دہ کہاں سے لیا گیا ہے "

یے تنمیمے اور اسٹاریے" خطوطِ غالب کی اُس دوسری جلد ہیں شامل بھتے 'جس کا مسوو ہ مووی بیش کے انتقال کے بعد انجمن زتی اردو (بند) نے خرید لیا تھا اور جوانجمن کے وفتر سے کم پوگیا. میرافیال ہے کہ مونوی ہیں نے غالب کے کئی اسل خطاور کئ خطوں کے کئی قرائم کے تھے۔ بنیسی مرحوم دو مری جلد میں شامل کرنا چا ہتے تھے۔ بنیسی ہے ان یں سے بشیر ضائع ہوگے۔ انجی مرحوم دو مری جلد میں شامل کرنا چا ہتے تھے۔ بنیسی ہے ان یں سے بشیر ضائع ہوگے۔ انجی رودا مبند) یں ہیر مہدی بوتے کے نام غالب کا اصل خطا بجید نفا فول پر نالب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ دوطوط غالب کے کچیکس موجود ہیں انجین کو یسب بیٹریں مولوی مہنٹ کے کا غذات ہیں سے ملی تیس مرحوم ہیں کے کا غذات ہیں سے ملی تیس مرحوم ہیں کے کا غذات ہیں سے ملی تیس فیل بار منالب کے خطوط کو آریخ وار تر تیب دیا ہوا۔ انھوں نے خطول کے تنقیدی اڈیٹن کی تیاری میں جس محنت اور دیرہ ریزی سے کام لیا ، وہ قابل قدر ہے۔ اگر مرحوم ہیں تنقید کے اہم اصولوں کی بابذی کرتے اور متن تنقید کے اہم اصولوں کی بابذی کرتے اور متن کی درستی کا خاص خیالی کرتے تو یہ کام مہت معیاری ہوتا ۔

#### تادرات غآلب مدشه آفاق حين آفاق

میرن دہوی نے منٹی بی نبش تھیرکے نام فالب سے ساخطوط ادر شی عبداللطیف کے نام ایک مط فراہم کرکے مرتب سے سے بطوئ یہ مجوء مسودے کی شکل میں میرن صاحب فواسے آفاق حسین آفاق کو ملا انھوں نے یہ مام خطوط" ادرات نالب" کے نام سے مرتب سے بی "فادرات فالب" کو ایالب "کو آفاق صاحب کیے ۔" فادرات فالب "مون نال موق آفاق صاحب نے مولانا امتیاز علی خال عَرَقی کی مرتبہ" مکا تیب فالب "کو اپنا نمونہ بنایا ۔ شاید اسی لیے یہ کام خاصان جھا ہوا ۔ ماسان کے حالات اور فالب کی تصنیفات پر روشی ڈالی گئی ہے ۔ فالبا ہم لیا بہل بار فالب کے ہوائی درج ہیں ۔ گئیس ۔ آخر میں متن کے تواثی درج ہیں ۔ گئیت کی فلطیا ں بہت زیادہ ہیں ۔

## خطوط غالب مدشبه غلام رسول مهر

"خطوط غائب کے اب تک کم سے کم بین بی پزششا تع ہو بچے ہیں ۔اس کا ایک می پڑھ جو غالبًا تیسرا ہے ،نسخ ای بنج اب بونی درسی ، لا ہور سے بھی شاتع ہوا ۔ طباعت سے اعتبار سے یوی پزش بہت صاحب مصارا ورخوبھورت جھیا ہے .

تہرصاحب نے اس مجوعیں ہر مکتوب الیہ سے نام سے تمام خطوط آیئ وارترتیب دیے ہیں۔ کمتوب الیہ سے نام سے تمام خطوط آیئ وارترتیب دیے ہیں۔ کمتوب الیہ کے حالات بھی ہیں اسکین ما فار سے حوالے کہیں نہیں دیے سے خطوط ہیں مہت سے ایسے دا قعات کا ذکر ہے جنعیں عام قاری نہیں مجد سکتا تھا، تہرصاحب نے حالتے میں ایسے بہت سے دا قعات کی تفصیل بیان کردی ہے۔

جن لوگول نے مولانا فہرک دو مری تصنیفات کا مطائعہ کیا ہے، وہ میرے اس بیان
کی تصدیق کریں گئے کہ مولانا ایک جہدعالم تھے نیکن نہ جائے کیوں فالب کے خطوط کی ترتیب
میں اخفوں نے بہت لاہرواتی بلکہ غیر ذمہ داری کا نبوت دیا۔ مولانا نے متنی تنقید کے کسی اصول
کی پابندی نہیں کی ایسامحوں ہوتا ہے کہ اخفوں نے خطوط فالب کے عام نسخے لے کر کاتب کو
دے دیے اور کتا بت بڑھنے کا کام دو سروں سے لیا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہسکتا ہوں کہ
آئے تک فاللہ کے خطوط کا کوئی مجوعہ اتنا فلط نہیں چھپا، جتنا کہ خطوط فالب ہے۔ متن کی
مالت یہ ہے کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے ، جس میں بن کی آٹھ دس سے کم فلطیاں ہوں مروت
مالت یہ ہے کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے ، جس میں بن کی آٹھ دس سے کم فلطیاں ہوں مروت
مالت یہ ہے کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے ، جس میں بن کی آٹھ دس سے کم فلطیاں ہوں مروت

دومزیز خطوں سے عکس بعد میں مثالع ہوتے بولانانے چھٹوں خطاب مجموعیں مثامل کرنے جن خطوط کے علی مثامل کرنے جن خطوط کے عکس اُن کے بیش نظر تھے 'اُن میں سے ایک کے متن میں میں اور دوسرے کے متن میں اُن کے بیش نظر تھے 'اُن میں سے ایک کے متن میں اُور دوسرے کے متن میں اُو فلطیاں ہیں ۔ اس لیے اس مجموعے پر مزیر تبصر سے کی گنجایش نہیں ہے ۔

# غالب كى ادر تحريب مدينه ه خليق الم

نمالَب سے خطوط کا برمجوعہ اس نوعیت سے دومرے مجبوعوں سے مختلف ہے کہ اس میں صرف وہ خطوط کا برمجوعہ اس نوعیت سے دومرے مجبوعوں سے مختلف ہے کہ اس میں صرف وہ خطوط شامل سکیے سکتے ہیں جو"عود ہندی" اور" اردو سے مٹلی " بیں شامل ہوئے سے رہ سکتے شعے اور بعد ہیں مختلف رسالوں ہیں شائع ہوئے۔

میمبوعرط اور ۱۹ مختلف تحریری او دلی سے شائع ہوا ۔ اس میں مختلف لوگوں کے نام غالب کے ۲۸ خطوط اور ۱۹ مختلف تحریری این .

اس مجوعے بیں تنقید کے کسی بنیادی اصول کی پابندی نہیں گائی ، متن کی ترتیب بیں ہمیں کا گئی ، متن کی ترتیب بیں ہمیت لا پر وائی سے کام لیا گیاہے: متیجہ یہ ہے کہ تن میں بے تنمار غلطیاں راہ پاگتیں اور ایک اچھا کام نا تجربہ کاری کی نذر ہوگیا۔

# خطوط غالب مدشه مهيش پرشاد نبظرتان مالكرام

مہیش پرمن در کے انتقال کے بعداُن کے مودات اوراد نی کا غذات انجن ترقی اردو (ہند) نے خرید یے۔ ڈاکٹر عبدائستار صدیقی کے مشورے سے انجن نے خطوط غالب کا دوسراا ڈیشن تیار کرنے کا کام مالک رام صاحب کوسونیا ، یہ کام دوجلدوں میں ہونا تھا ، پہنی جلدتو وہی جو چھپ بچی تھی اور دوسری جلد کا مسودہ انجن نے حاصل کر لیا تھا ۔ برصیبی سے دوسری جلد کا مسودہ انجن سے گم ہوگیا ۔

" مُعطوطٍ غالبٌ كا دومسرا ادْميْن انجن ترتى ارد وست سلة 14 بين شائع بموا · امسس وقت

،الک رام صاحب ہندومستان سے اِم سنفے انجن کی غلطی سے اس کتاب پرمرقب کی حیثہ پت سے الک رام صاحب کا نام حجیب گیا۔

مالک رام صاحب نے دوسرے اڈیٹن میں نشی نی بی خش حقیرا ور اُن کے صاحبزا دے منتی عبداللطیف کے نام کے خطوط کا انشا وزکیا ہے۔

مانک رام صاحب نے مولوی مہیش پرشاد ک تعین کی ہوئی تعیض ماریخوں سے ا<mark>خولان</mark> کیا ہے اور کچھ ایسے خطوں کی ماریخ تحریر کا تعین کیا ہے جن پر ماریخ نہیں تھی .

# عودِ مِندى اي اردوسي على مدينه سيدم تفلي حين فاصل

مههه او من مندوستان اور پاکستان ۱ دونوں ملکوں میں غالب کامبشن منایا گیا۔ اس کا دیب فائدہ یہ ہواکہ غالب پرضاصی توراد میں کتابیں اورمضامین شاتع ہوئے-اکٹررسالول نے غالب ممبرمرتب كيدان طرح فأكب كي سخصيت وسيرت اور فأكب كي معاصرول شاكردو دوستول ا در رسشة دارول يركا في مواد ساسف أكيا. نيكن الرسين كا أيك نقصال هي مواد اور وہ یہ کہ جنن سے کچھ عرصے پہلے ہی خاکب برکتابیں مکھنے یا خاکب کی کتابیں مرتب کرنے ے پروگرام بنائے گئے۔ چول کر وقت کم تھا اور مرحال بیں ایک محدود مرت بیں کام پورا اور عض كابهت بست رام . فاصَّل صاحب كى مرتب كى بموتى "عود مندى" اور" اردوس معتى " كاشارسى الهيس كنابون مي إ- اگرجدان كى مرتبر" عود مندى" محسط الم مين تناتع مول تقى. فاضَّل صاحب کے ان دونول کتابوں کہ بغور مطالعہ کے بعد ہیں اس نتیجے پر مہنجا ہوں کے عجدت کی وجستے انھوں نے (۱) پہلے سے اپنے کا م کا فاکر نہیں بنایا (۳) تنقیدی اولین تیارکرنے کے لیے باقاعدہ اصول نہیں برائے۔ دس من کی املا پہلے سے طے نہیں گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی نفظ کی د ملا دو دوطرح ملت ہے ( مہر) متن کی ترتیب میں خاصی

عرد مرداری سے کام لیا اور (۵) اشاریے دوسرے نوگوں سے بنوائے۔ مل بات توسيم مين نهيس آئى كه فاصل صاحب في "عود مندى" اور" اردو معتى" ان دونوں مجموعوں کو الگ الگ کیوں مرتب کما جمطوط کے یہ مجموعے ایک صدی قبل تعین انسس زمانے میں ترتیب دیے گئے تھے جب ترتیب متن کا اردو میں کوئی شعور نہیں تھا۔ان مجموعوں میں ایک مکتوب الیہ کے ام کے خطوط کیجانہیں کئے گئے ، بلکہ پورے مجبوعے میں تھمرے ہوئے بیں یمپران مجووں میں خطوط ارتخ وار مرتب نہیں کیے گئے "اردو مے علی سے بہلے اور ش میں سب سے پہلے میرنملام بابا خال بہادر کے نام سےخطوط ترتیب دیے گئے ہیں اور سیر ترتیب اس طرح ہے کہ بہلا خط ۲۲ مارج سندار کا ، دوسرا و ستمبر سات دار کا تمیرا سا اربل محته الما جومقا ١ اپريل ساله ما و پانجوال ٩ أكست مته الم و كام و باتى تمام خطوط ک ترتیب اس طرح ہے . طام ہے کہ ترتیب کا بیطر نقر بہت غلط ہے جم" اردو سے علی اور عود مبندی "کے بہلے اولیشنول کے مرتبین کو قصور وارنہیں تھمرا سکتے امکن موتورہ زمانے ہیں اورضاص طور<u>ے ع</u>رشی صاحب کے مکانیب غالب کی اشاعت کے بعد اگر کوئی متنی نقاد اسى ترتيب كوقاتم ركھے تواميے معاف نہيں كيا جاسكتا ، غرض برہے كه عود مهندي " اور اردو ہے معتیٰ کوانگ الکشائع کرنے اور ان کی ترتیب میں کوئی تبدیلی مذکر نے کا مالی منفعت

کے علاوہ اور کوئی جوار سمجھ میں نہیں آ آ۔

دونوں مجموعوں کو الگ الگ مرتب کرنے ہے جو ضامیاں پریا ہوئیں اُس کی پہلی مثال یہ ہے

کہ شاہ عالم کے نام کا خط"عود ہندی اور" اردو ہے علی "دونوں مجموعوں میں شامل ہے ۔ ہیں نے

فاضل صاحب کے مرتبہ "اردو ہے علی " اور" عود ہندی " میں اس خط کے متن کا مقابلہ کیا تومعلوم

ہواکہ دونوں مجموعوں کے متن میں صرف ایک قرائے کو اردو ہے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ۔

درست کیا گیا۔ باتی قرآ توں کے اختلاف کی سی مجموعے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی ۔

درونوں مجموعوں میں اس خط کے متن میں سمرہ متنی الخلافات ہیں۔ اور دونوں مجموعوں میں

دونوں مجموعوں میں اس خط کے متن میں سمرہ متنی الخلافات ہیں۔ اور دونوں مجموعوں میں

دونوں مجموعوں میں اس خط کے متن میں سمرہ متنی الخلافات ہیں۔ اور دونوں مجموعوں میں

اس خطک علاات اوقات بین بھی کافی فرق ہے " مود ہندی " کے بتن بین چار وصف حق حاشے دیے گئے ۔ اس طرح بنل گیر ہونا ، تموز ہفتھنی جیسے لفظوں کے معنی " عود ہندی " کے ماستیوں میں دیے گئے ہیں" اردو ہے معنی " یس اس کی صورت محسول ہیں گئی۔
ماستیوں میں دیے گئے ہیں" اردو ہے معنی " یس اس کی صورت محسول ہیں گئی۔
"اردو ہے معنی " کے بتن کے بارے میں حاشے میں بٹایا گیا ہے کہ" اردو ہے معنی " کے پہلے ادیشن میں یہ خط ادری ہی اطلاع دی گئی ہے کہ مختلف مطبوع مجبوعوں میں یہ خط کی کوئی اطلاع نہیں میں نے کو کس صفے بر ہے اور یہ میں اطلاع دی گئی ہے کہ مختلف مطبوع مجبوعوں میں یہ خط کس کس صفے بر ہے " عود مندی " کے حاشے میں اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں میں نے بہال صرف شاہ عالم کے ام غالب ہے خط کا جائزہ لیا ہے ، ورز تمام خطوط کا کم و بیش یہی صال ہے ۔

اب سوال یہ پیدا ہو آہے کہ میں شاہ عالم سے ہی ہی ہے۔ اردو ہے میں شاہ عالم سے ہی ہا سی می ہی ہے۔ اردو ہے می ہیں ہر جو فاصل صاحب نے ، عود مندی ہیں ہر جب کیا ہے ، یا اُس متن پر جے "اردو ہے می ہی ترتیب دیا ہے ۔ بتن کے اختاا فات کی وج عبلت کے علاوہ یہ ہی ہے کہ ایک ہی خطکے میں کو دو مبکہ مرتب کیا گیا ہے ۔ اور دو فول مبکہ غیر ذے واری سے کام لیا گیا ہے ۔ فاصل صاحب کے مرتبہ مجوعوں ہیں متن کی غلطیاں ہیں ،لکین مولانا غلام رمول تہرکے مرتبہ خطوط فالیہ ہیں ،لکین مولانا غلام رمول تہرک مرتبہ خطوط فالیہ ہے مقابلے ہیں فاصی کم ۔ معف خطوط ایسے بھی ہیں جن کی ہرسطر میں متن کی غلطی ہے ۔ مثلاً مولوی ضیار الدین فال ضیا ہے ،ام کے خط کا عکس واکہ فاصل صاحب نے میخط "ارد و ہے معنی اللہ میں نات کی جلد دو کے حصد موم ہیں شامل کیا ہے ۔ ہیں نے ایک ضرورت سے خط کے عکس کا کی جلد دو کے حصد موم ہیں شامل کیا ہے ۔ ہیں نے ایک ضرورت سے خط کے عکس کا فاصل صاحب کے میں ہیں ہیں خاطیاں ہوری کا بی کو نا قابل اعتبار بنانے کے فاصل صاحب کے میں ہیں ہیں ہیں خط کے میں ہیں خط کے میں ہیں خوا کی فاصل صاحب کے میں ہیں ہیں خط کے میں ہیں ہیارہ فلطیاں ہوری کا ب کو نا قابل اعتبار بنانے کے فلطیاں ہیں ۔ ایک خط کے میں ہی ہیں ہیں خط کے میں ہیں ہیں کا فی ہیں .

فاصَّل صاحب نے "عود ہندی" اور" اردو سے مثلی " دونوں میں مختلف طریقے اختیار

کے ہیں۔ مثلاً عود مندی میں حاشیے میں بہنیں بتایا کہ متعلقہ خط عود مندی کے سی اردو ہے۔

کے سی فعے پر ہے ، جب کہ اردو ہے علی " میں مرخط کے بارے میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔
"عود ہندی "کے حاشیوں میں احیاناً ، پایاں ، رمیل ، متوسط منعشوش ، توام اور زمرہ جبیے
اسان لفظوں کے معنی دیے گئے ہیں " اردو ہے علی " میں بہت ہی کم الفاظ کے معنی دینے کی
مزورت محسوس کی گئی ہے ۔"عود مندی "کے ان حاشیوں کو دیچھ کریے خیال بیدا ہوتا ہے کہ
یہ وج صفاحت بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

غالب کے اکٹر خطوط پر تاریخ تحریز ہیں ہے۔ فاصل صاحب نے کوشن کی ہے کہ مرخط ہرتاریخ تحریر صرور دیں اپنی اس کوشش مین خطوں میں تاریخ یا سے اسکو کراس طرح کے بیانات دینے پڑے ہیں" میرے خیال میں مشھ ماہ کے وسط یا بعد کا ہے ۔ یہ ہیں بتایا گیا کہ اس خیال کی بنیادکن دلائل پرسنے ایک خطیر آریخ تحریر دی ہے اکتوبر شدد اوراس سے ارسیس محھاہے" تقریباً وسط اکتوبریا اس سے پہلے" اس خیال کی کوئی وج بیان نہیں کی گئی اور بیر مجى نهيں بتايا كرسد كا تعين كس بنيا ديركميا كيا ہے - ذكا كے نام ايك خطير" اردو معلى" مين تاريخ تخرير صرف" ٢٧ فروري "هم فاصل صاحب في است يك كله كابنايا مها ور اس برصامسشيه كلها بكر" اردو معلى ين اريخ موجود نهيس بين بريايا كرعت الديمال ے آیا۔ کیول رام ہشیارے نام سے خط کوسندها و کا بتایا گیاہے اور تکھا ہے کہ "صرف ایک شے تخمینہ ہے' منش میراسگھ کے نام کا خط فاصل صاحب محالات کی بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں حاشیے میں ایکھتے ہیں" پہلے حصے میں ایک خطے ہے جو ۱۴ جنوری مشائدا و کو اکھا گیا ہے غالبًا براس كے كچھ ماہ بعد كا خط بے "

جیباکہ میں پہلے کہ حیکا ہوں کہ اس طرح کی تاریخیں دینے سے ہمارے نقاد اور غاآب بر کام کرنے والے عقق گمراہ ہوجائے ہیں ۔ وہ آریخ تحریر بر بھبروسہ کر کے بعض اہم نتائج اخذ کر لیتے ایں اور جاسٹ یہ دیکھنے کی صرورت محسوس نہیں کرتے۔ جب یک ہمارے پاس معقول دلائل

من ول تاریخ تحریر سرگز نهیس دین جاسیے۔

مکن نہمیں ہے کہ فاصل صاحب کو بیا ندازہ نے ہوگیا ہوکہ غلام رمول تہ کا مرتب
کیا ہوامتن ملط ترین ہے ، بھر بھی اکثر قہر کے بتن کی قرآئیں اختلافات نسخ کے طور پر پینیں
کی تن جیں۔ ان قرآ توں کا انتخاب س بنیاد پر کیا گیاہے ، یہ نہیں بتایا گیا کیوں کہ اگر نہر کے
متن کے تمام اختلافات نسخ بیش کیے جاتے تو یقیناً ایک صفحے کی تین چارسطروں میں فاصل
صاحب کا مرتبہ بتن ہوتا اور باتی صفحے پر تہم صاحب کے بتن کے اختلافات نسخ ۔

فاصل صاحب نے نما آئے تمام خطوں کے اثار بے مرتب کرکے نما آب پر کام کرنے والوں کی اثار بے مرتب کرکے نما آب پر کام کرنے والوں کی شکل علی کرنے کی کوشش کی تقی ، مگرا فسوس ہے کہ انھوں نے یہ کام ایسے لوگوں سے کرا با جو نما آب کے دوستوں ، شاگر دوں اور عزیز دوں سے قطعی داقعت نہیں ہیں اور جن کا مبلغ علم بھی بہت کم معلوم ہوآ ہے۔

اکست رایب بی نام کے مختلف لوگوں کو یکجا کر دیا گیا ہے ، مثلاً محد ملی خال ، ۷۵۵ ۔ ۵۰۰ - ۹۹۹ - ۸۸۹

ص ۵۰۰ مرب محمولی خال کا ذکرہے وہ مرزا حاتم علی تمبر کے دوست ہیں. ص ۵۵۵ سے مخرسلی خال انواب مصطفے خال شیفیۃ سے اوسے ہیں۔

ص 294 کے میر علی خال دہی کے رہنے والے إي - اور

ص ۸۸۹ کے محمولی خال کو مثال کے طور پراستعال کیا گیاہے۔ تفقظ کے ام
اس خطیں خالب نے یہ بتایا ہے کہ نام کے ساتھ خطابات کس طرح بحصے جاتے ہیں اور
مخیر کی خال کو مثال کے طور پرلیا ہے۔ اس لیے یہ نام انتار ہے بین نہیں آسکتا۔ جانی بہاری لال رتحہ
کو اثنار یہ بی جار ناموں سے الگ الگ فہرست کیا گیا ہے۔ بابر صاحب، خان با بحے لال ترتر،
جانی جو اور ترتر، جانی با نے لال تیہ کام وہی کرسکتا ہے جس نے خطوط خاتیہ کا مطالعہ
مذکیا ہو۔ اس لیے ظاہر ہے کہ فاضل صاحب نے یہ کام کسی اور سے کرایا ہے۔

اشاریے میں اس طرح کی غلطیاں اتن کشرت سے ہیں کہ پورا اشار بیگراہ کن ہوگیاہے. "عود ہندی" کے دیرا ہے میں فاصل صاحب نے خود اسٹے کا م کی داد دستے ہوتے

اکھاہے :

"مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کر عود مندی کے اس نسخے سے پہلے کوئی اڈسٹن اس اہتمام سے مرتب وشائع نہیں ہوا، هال اُل کہ اس کی افادیت کے بین نظر اتنی بڑی غفلت جرت انگیزہے "

پورے بیان سے تونہیں، البتہ اس کے خری نقرے سے تفق ہوں، اس لیے میں اس

فقرے كودمرا فاجاما مول:

"اس كى افادىت كے بين نظراتنى بڑى غفلت جرت انگيز ہے "

# غالت كى أردواملا كى صوصيات

اردو دنیا کی اُن زبانوں میں سے ایک ہے بن میں املا اور تلفظ میں عدم مرطابقت کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے کئی نسانی اور تاریخی اسباب میں بیملاسبب تومہی ہے کہ اردو کے صوتی نظام اور رسم النظ کا ارتقا ایک ساتھ نہیں ہوا ۔کھٹری بولی نے سکل زبان بننے کے بعد فارسی رسم النظ کو اپنایا ۔ اس ہے اردو کا صوتی نظام اور رسم النظ ایک دوسرے ہے محل طور سے ہم آہنگ نہیں ہوئے ۔ دوسرا سب یہ ہے کہ اردو اور فارسی دونوں آریا ئی فاندان کی زبانیں ہیں وونوں کا صوتی نظام ضاصا مختلف ہے ۔ فارسی کی مخصوص آ واروں کو اردو میں کھنا مشکل نہیں تھا کیوں کہ اردو نے فارسی رسم النظ کو اپنالیا تھا لین اردو کی کچھ مخصوص آ وازیں اردو کی کچھ مخصوص آ وازیں ۔ اور فارسی ہیں ہوہ ہیں الی کار اور محکوس آ وازیں ۔

جن لوگوں کو پہلی بار اردو کو تحریری روپ دینے کی ضرورت پڑی وہ عام طور سے صرف فارس رسم الخط سے واقعت تھے۔اس لیے انھوں نے اردو سے لیے فارسی ہم الخط کوا پٹائیا کیوں کہ ان کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی راست ہی نہیں تھا۔ار دو کی باکارا ورمنکوس آ وازوں کو فارسی ہم الخط میں تحریری روپ دینے بی خاصی پریشانی ہوئی۔ ان آ وازوں کے لیے ایسی تحریری علامتیں ایجاد کی گئیں جوصد یوں کے ارتبقا کی منزلوں سے گزرتی رہیں۔

تقریباً سولوھویں صدی سے اردو ہیں نظم وسٹری صورت ہیں گنا ہیں تھی جارہی ہیں۔
لین ابتدائی تین صدی کے اردو املاکے ارتقائی رفتار بہت شست رہی البیویں صدی
کے شروع کے ساٹھ سٹر برسول ہیں بینی عہد غالب ہیں اردو الملاکے مسائل پر سنجیدگی سے
غور کیاجانے لگا۔ اور اردو الملا ہیں سب سے زیادہ تبدیلیاں اسی عہد ہیں رونما ہوئیں۔
اس کی وجہ غالباً بیتھی کہ ہندوستان ہیں برلیں قائم ہونے کی وجسے اردو کتابوں کی طبات
کی رفتار خاصی تیز ہوگئی۔ فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج کی مطبوعات نے اس رفتار کواور
بھی نیز کردیا۔انیسویں صدی سے آغاز ہیں برطانوی حکومت کی انتظامیہ اور دیٹر ہائیں کی
وجہ سے اردو کو ہمار تعلیمی نظام ہیں غیر عمولی اہمیت صاصل ہوگئی، اس لیے اردو پڑھنے
والوں کا صلقہ بہت وسیع ہوگیا۔ اب اردومن شعروست عرب کی نہیں بلکہ روز مرہ سے

استعال کی زبان بنگی زبان کاجلن بڑھنے کی وجیے ہاس کی املا پڑھی زیادہ نورکیاگی۔ اخطامی امور سے سلسلے ہیں جب انگریزوں نے اردو کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو اردو املا کی معیار بندی کی ضرورت کو پہلے سے زیادہ محسوس کیا گیا ہوگا۔

غالب کے آخری زانے میں اردوا ملا میں بعض اہم بنیادی تبدیلیاں ہو ہمیں مشلاً معکوسی اور باکار آوازوں کی علامتوں میں باقاعدگی ببدا کی گئی جس کا تفصیلی ذکر آگے آگئا۔
اسی زانے میں یا ہے مجہول اور یا ہے معروف میں باقاعدہ تفرنی قائم کی گئی۔
غالب ہی سے زیانے میں آئمیر مینائی نے اپنی کٹابوں میں املاکا ایسا اہتمام کیا کہ ان
کابوں برایک نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ اردوا ملاکی معیار بندی کی کوشش
کی جارہی ہے۔ بہیویں صدی کے آغاز میں مولانا آسن مارم دی نے املاکے مسآئی ہر
غالبًا بہلی بار باقاعدہ مصنامین کھے۔

اردوا لما کی معیار بندی کے سلسلی بہای نظم کوشش ، آئین ترقی اردو (بند) نے گی .
انجن نے ڈاکٹر عبدالستارصدیقی کی مسربراہی میں ایک الماکمیٹی تشکیل دی - اس کمیٹی نے بہت سی سفارشیں پیشی رہن ہے کچھ جان میں آگئیں اور کچھ اہل اردو کے بیے قابل قبول نہ ہوئیں ۔ چندسال پہلے ترقی اردو بورڈ نے ایک الماکمیٹی بنائی ۔ ڈاکٹر عابد سین اس کے صدرمقرر بھوتے ۔ اس کمیٹ کی مفارشات ڈاکٹر گوبی چند نارنگ نے مرتب کر کے مشاکع کیس ۔ بھیلے بچاس بربول میں ڈاکٹر عبدالستارصدیقی ، مولانا المتیاز علی خال توشی ، ڈاکٹر نراح کو قاضی عبدالودود، ڈاکٹر مستور سین خال ، ڈاکٹر گیان چند جین ، ڈاکٹر شوکست سبز داری ،
قاضی عبدالودود، ڈاکٹر مستور سین خال ، ڈاکٹر گیان چند جین ، ڈاکٹر شوکست سبز داری ،
عیات الشرائصادی وغیرہ نے اردو املا پر خاصی تعداد میں مضامین کھے۔

پاکستان میں فاکٹر فسسران تی پوری نے اردوا ملا اور سم الخط" کے نام سے اردوا ملا پر اور ہندوستان میں رشید سن خال نے "اردوا ملا "کے نام سے کتابین تھیں ۔ ناآب کی اردو تحریرول میں پرانی الما بھی لمتی ہے اور وہ تبدیلیاں بھی نظراتی ہیں

جواس عہد کی املا ہیں ہوری تھیں۔

غالب نے اپنے تعبی شاگر دول سے نام خطوط میں الماسے بارے میں ہدایتیں دی ہیں جنعیں پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی کوشش تھی کہ اُن سے شاگر دھیج المانکھیں۔ وہ فنی بہاری لال مشتق تی کو کھتے ہیں:

ر چوں کہ تم کومشاہر ہ اخبار اطراف ادر خود اسپے مطبع کے اخبار کی عبارت
کا شغل تحریر بہت ہے۔ بہ تقلید ادر انشا پردازوں سے تمصاری عبارت بی
جی املاکی غلطیاں ہوتی ہیں بیت ہم کوجا بہ جا آگاہ کرتا رہتا ہوں " ، جون مسلمہ مناقب سے خطوط میں اردو املا کے بارے میں ہوا یتیں پڑھ کریے تاثر بدیرا ہوتا ہے کہ غالب اردو املا پر مبہت توجہ دیتے تھے ہیکن دلیے بات یہ ہے کہ غالب اس سلسلے ہیں خاصے غیر محتاط تھے۔

ناآب کی املا پر شہرہ کرنے سے بہلے ہیں املاکا یہ بنیا دی اصول برانا صروری سمجھ ا ہول کہ اگر ایک نفظ کی املائے مثلاً "کری" کو "کرھی" کھا جائے اور " سرور و نشاط" کو" صرور کھے تو دہ غلط املائے مثلاً "کری" کو "کرھی" کھا جائے اور" سرور و نشاط" کو" صرور و نشات" ، تو یہ غلط املائے بیکن اگر کچھ لوگ ایک نفظ کی املا ایک طرح اور کچھ لوگ دوسری طرح کرتے ہیں مثلاً کچھ لوگ "کے" ۔ " دیتے" ۔ " جے " ایکے ہیں اور کچھ لوگ "کے" ۔ " دیے " ، " جے" ، تو ہم ایک کو صبح اور دوسرے کو غلط نہیں کہ سکتے ہیں کہنا چاہیے کہ امراز میں منتقف ہیں ۔

پرتھوی چندرم وم نے مرقع غالب میں غانب کے ایک ہوتین اصل خطوط کے عکس عکس مثال کے بیں اس کے علاوہ ضاصی تعداد میں غالب کے اصل خطوط کے عکس مختلف رسانل بیں شائع ہوتے ہیں۔ یہ تمام عکس اس مجبوعے میں شامل کردیے گئے ہیں۔ مختلف رسانل کردیے گئے ہیں۔ فالب کی املاکا مطابعہ ان تمام عکسول کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ،

### يله مجبول اورياس معروف

اردوکی قدیم المایس یا میم بول اور یا معروف بین اس طرح فرق نهیں کیا جاتا مقا جیب کہ جدید المایس کیا جاتا ہے۔ دراصل تھے والا اس معالمے میں لفظ کی املا سے زیادہ فن نوش خطی کا خیال رکھتا مقا۔ اس لیے یا ہے جہول کی جگریا ہے معروف اور یا ہے معروف کی جگریا ہے معروف اور یا ہے معروف کی جگریا ہے اس محبول ایک خاری میں یا ہوا کہ اکثر اوقات اردو کے قدیم متنوں میں یہ نہیں معلوم ہو یا اگر مصنف بعض الفاظ کا تلفظ کی طرح کرتا مقا اور کہی کہی ہیں اس کا بھی علم نہیں ہو یا اگر مصنف کسی مخصوص لفظ کو مذکر تکھتا ہے یا مونت ۔

فَالَب كَ إِنَّهُ كَ مِبِّنَ تَحْرِيكِ فَى فِينَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ ال

## الفاظ كوملاكر تنهن كارجحان

قديم املاي الفاظ كو ملاكر يحفظ كا عام رجمان تقار جب كه جديدا ملاي كوستسش كى حاتى ها مناه ي الفاظ كو اللّب اللّب كنها جائے . فالب الملاكى قديم روش سے مناثر این الفاظ كو الماكر بحفظ كارجمان بہت زيادہ ہے - چندالفاظ ملاحظ ہوں : متاثر این الفاظ كو ملاكر بحفظ كارجمان بہت زيادہ ہے - چندالفاظ ملاحظ ہوں : نوابعدا حب ببگرها حد فصل بيح ، مناثر و يكا - نكروں ، نگيا - جوابميں فراونكو . وغيره قديم المائل أن في اور" أس سے " بھى ملاكر" أُنّے " اور" أُستے " كھتے تھے .

#### اعراب بالحروف

ترکیرہم الخطیں اعراب بالحروت کا قاعدہ ہے۔ بینی اگر تفظ کے بہلے صوتی کن میں ضمہ ہے توائے واقے سے بدل دیا جاتا ہے۔ قدیم اردوا ملا میں بھی بہم طریقہ رائج سھا ہو نمکن ہے ترکی رہم الخط سے لیا گیا ہو۔ غالب کے زمانے میں واؤ کے بدلے فارسی بیش کا استعال کرے" اوس" اور" اون" وغیرہ کو" اُس" اور" اُن" کھا جانے لگا سھا۔ غالب نے اُس نے طریقے کونہیں ابنایا۔ اُن کے پال اعراب بالحروت کی ٹیکھیں لمنی نہیں۔ اون واون مول واوتر نا واقعا ، پونچینا (غالب نے اکثر بہنچیا کھا ہے) اور مول واون وورو وورو ہونہینا بھی تھا ہے) اور ھرواوتنا واقین وغیرہ ہے لیکن ایک دو دونو پونہینا بھی تھا ہے) اور ھرواوتنا واقین وغیرہ

#### بيش كااستعال

فَالَب واوَمعرد ف ، واوَمجول ، پیش معرون اور پیس مجهول پرانسزاماً فاری پیش لگائے ہیں ۔ مثلاً نگائے میں مثلاً تم ۔ طُرفہ ، دوُ ۔ بمسر ، کھنل ۔ تو ۔ جُرم ، مجبکا - رمُو اور مُو وغیرہ

# بإكارآ وازون كى لكهاوك

اردو کی ماکار آوازی خالص مندآریاتی بین اورتعدادین گیاره بین میه آوازی بین: پھ - تھ - شھ - مجھ - کھ - بھ - دھ - ڈھ - جھ - گھ اور ڑھ

فاری میں ماکار آوازی نہیں ہیں اس لیے جب ان آدازوں دالے الف اظ کو فارس تم الخط میں تکھا گیا تو قاصی دقت ہوئی ۔ ابتدا میں ماکار آوازوں کے تحریبی اظہار کے لیے اسلفوظ کا استعمال کیا گیا ۔ غالب کے عہدی میں ان آوازوں کے لیے اسے مخلوط مین " دوشی ہوا ایجادی گئی ۔ غالب کے اس دوشی طالبی ایکادی گئی ۔ غالب کے اس دوشی طالب ہوا محلوط مین " دوشی طالب ایکادی گار آوازوں کی مختلف شکلیں اس کی املامیں ایکار آوازوں کی مختلف شکلیں اس کی املامی ایکار آوازوں کی مختلف شکلیں ایکار آوازوں کی مختلف شکلی کی ایکار آوازوں کی مختلف شکلیں ایکار آوازوں کی مختلف شکلیں ایکار آوازوں کی مختلف شکلی کی کار آوازوں کی مختلف شکلیں کی کار آوازوں کی مختلف شکلیں کی کار آوازوں کی مختلف شکلی کی کار آوازوں کی مختلف شکلیں کی کی کی کار آوازوں کی مختلف شکلی کی کی کار آوازوں کی کار آوازوں کی مختلف شکلی کی کار آوازوں کی کار آو

اگر اسے مخلوط نفظ کے شروع بیں آئے تو غالب اس طرح املا کرتے ہیں:

ہوکا (مجوکا) بہاری (مجاری) کہانا (کھانا) گہر (گھر) تہوڑا (تھوڑا)

اگر ماسے مخلوط نفظ کے درمیان ہیں ہو:

ركبى (ركمی) اكبار (اكفار) بورل (برها) برل (برها) آنهي (آنكيس) ان (انها) آخرى لفظ بي ماكار آواز كو بنرش آواز "ت"سه بدل دايه. اگر ماكار آواز لفظ كے آخري آت تواس كى مختلف شكليس لمتى بين ؛

اوده (اوده) پڑه (بڑه) بانده (بانده) بڑه (بڑه) چڑه (چڑه) کبعی إسے ملفوظ اور إسے مقلی دونوں کا است تعال کیا ہے۔ مثلاً: دیجم (دیجہ) اِته (اعم) مجمد (مجھ) ساته (سابق) سمجم (سمجر) جگہ

دجگه) کید دکه)

بعض تفظول کی املا اس طرح ہمی کی ہے کہ تفظ سے آخر ہیں آنے والی ہاے مخلوط کوسادہ بندشی آوازوں سے بدل کراس ہیں ہاے مختفی کا اصافہ کردیا ہے۔ مثلاً

مير ( مجلا ) تنجير ( بچلا ) سمجير (سمجلا )

اور کبھی تفظ سے آخر میں آنے والی إے مخلوط کو صرف سادہ بندشی آوازوں

سے برل دیتے ہیں مثلاً

الم الله (ميرف (ميرفه) رت (رته)

فاری میں ایسے الفاظ کی تعداد فاصی ہے، جن کے آخریں تلفظ الف ( • ج ) کا ہے، نیکن انھیں اسے الفاظ کی تعداد فاصی ہے ، جن کے آخریں الف کے تلفظ ہیں فرق را ہولیکن مندوستان میں کوئی فرق نہیں را ۔ اس یے اردو میں فاری کے کچھ ایسے الفاظ جن کے آخریں اصلاً الم یختنی یا اسلام فوظ مقی، الف سے تکھے جانے تکھے اور بعض اردو الفاظ جن کے آخریں اصلاً الم یختنی یا اسلام ایسے تھا، اسے مختنی سے تکھے جانے تکھے اور بھر میں الماری ہوجاتی ۔ ہوایہ کہ کچھ لوگ تو المرس الماری ہوجاتی ۔ ہوایہ کہ کچھ لوگ تو المسلام ہونے والے فارس الفاظ کو الم المنظ ہوجاتی ۔ ہوایہ کہ کچھ لوگ تو سے تکھنا شروع کردیا ۔ اس طرح کھ لوگوں نے بعض اردو الفاظ کو فارس رسم الخط کے انداز میں کھنا شروع کردیا ۔ اس طرح کھ لوگوں نے بعض اردو الفاظ کو فارس رسم الخط کے انداز یہ کھنا شروع کردیا ۔ اس طرح کھ لوگوں نے بعض اردو الفاظ کو فارس رسم الخط کے انداز یہ کھنا شروع کردیا ۔ اس طرح کردیا ۔

ناتب سے إلى الفاظ كى الملاك مختلف صورتي لمتى بير. فاتب اردوك معض الفاظ كو العن بى سے تصف بي مثلاً:

بتا . مهينا . معروسا . كمرا

سكن معض اردو الفاظ كوم المصفقي إم المسلفوظ مع يكفت إلى مثلاً:

لاله - پودینه - راج - کلکته - پرچ - تصانه - جبوتره اورکیوژه

مبعن فارس الفاظ کو فارس رسم الخط میں ان کی الماسے برخلات فالب العب سے انکھتے

معابي فالك فأكا - نقشا وغيره -

# باسيختى باالف برحتم بونے والے الفاظ واصر محرف يا جمع قائم كى صورت بي

اردویس إے مختفی اور العث برحتم بونے والے الفاظ كاللفظ كارى اورع بى كے اس طرح کے انفاظ سے مختلف ہے۔ فارسی میں قاعدہ یہ ہے کہ تفظ کسی بھی زبان کا ہو، جب وہ واحد محرف یا جمع قائم کی صورت میں ہو تو لفظ کے آخر کا الف یا ماسے مختفی یا ہے جہول سے برل جاتے ہیں۔ مثلاً اگر" قصیرہ" واحد کی صورت میں آئے تو بول مکھا جائے گا: " بیں نے قصیرہ لکھا " لیکن اگر جمع کی صورت میں آئے تو اس کا تلفظ اور املا دونوں بدل حلتے ہیں اور اس طرح تھاجا ناہے" میں نے قصیدے سکھے" اسی طرح وا مدمح ون مائت مين "كلكة "كو "كلكة "كهين سي مثلاً" من كلكة كيا" غالب کی تحریروں میں ان الفاظ کی املا ان طریقوں سے ملتی ہے . واحد محرف کی حالت میں اسے ختنی برختم ہونے والے الفاظ جمعہ کے دن

اس رقعه کو

ابررحمت کے شکریہ میں

میرے شاہرہ ہیں

غَالَب نے اس حالت میں انبائے ، کلکتے اور اقصیدے " بھی مکھلہے ، گرمہیت کم -٢ . واحد محرب كى حالت مين "العن" پرنتم بونے والے الفاظ غالب نے مہنیہ اسے مجبول سے سکھے ہیں مثلاً كتاب برديقي ٱلكيمة .

اب برصايے بي كياكرون. يقحج يربيثها تقيا

گزارے کو تجمہ توجاہے.

س - جمع قائم كى حالت بي إسيختنى يا إسلفوظ برحتم بون والعاظ بين في المستعنى المستعنى

س نے تعیدے سے۔

سوروبي وصول إت

د غالب في السام المت من اكثر «روبي» اوركم تر« روبي» لكها ب. )

- اس کے کئ قاعدے ہیں -

م - جع قائم كى حالت بين العن برحتم بوف والے الفاظ

چار مہينے ہوتے.

تم نے کئی ہتے کتھے۔

چھاہے کی کتاب۔

اكيلے كيسے جاوں -

اس تجزیے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جن انفظوں کے آخر میں اسٹے تفی یا اسٹے ملفوظ یا الف ہوتا ہے ابھے ہیں اور الف پر الف ہوتا ہے ابھے جی مالت یں فالب انھیں یا ہے جہول سے تکھتے ہیں اور الف پر ختم ہونے والے الفاظ جب واحد محرف کی مالت یں آتے ہیں تب بھی فالب انھسیں یا ہے جہول سے تکھتے ہیں ۔

لین اسی اسی اسی است می برستم مونے والے الفاظ حب واصد محرف کی صالت میں مول تو ناکب عام طور سے " و" سے سکھتے ہیں

## نون غنه اور نون ساکن

غالب كراني كام رواج تفاكر من الفاظكة خريس" ن" أما مواج الماطكة خريس" ن" أما مواج المواج

نون عنه ہو چاہے نون ساکن ، دو نول صور تول ہیں نون عنہ سے سکھنٹے تھے۔ نما آب نے بھی ایسے تمام انفاظ نون غنہ سے تکھے ہیں مثلاً بھی ایسے تمام انفاظ نون غنہ سے تکھے ہیں مثلاً ہون - بین - وہان - آوَن - نہین - شادیان - نگران - کرین - لوگون۔ فرائین - اشمائین وغیرہ فرائین - اشمائین وغیرہ

# بعض حروف كو ملاكر تكفنے كارجحان

فالب کا دعوف تھاکہ فارس میں " ذ" ہمیں ہے - اس لیے وہ تمام فارس الف اظ
" ز " سے کھتے تھے گذشتن گذاشتن گذاردن اور پریزفتن اور اُن کے مشتقات شلاً
گذاشته اسرگذشت اگذرگاہ اور گذر وغیرہ کو فالب "ز" ہی سے کھتے تھے - فالب
" ذرہ " کو، جوع لی لفظ ہے ، " ز" ہی سے کھتے تھے .

# بإنو اور گانو

"لمفظ کے اعتب بارستے" باؤل" اور" گاؤل" کی صبیح املا" بانو" اور " گانو" ہے،

نالب بهیشه" پانو" ادر "گانو" نکھاکرتے تھے۔ قاضی عبدالجیل جَنَوَن برلموی نے " پاؤل"
کو دیاتو ۲۲ فروری سلاک اور کے خطیں نالب انھیں تنبیم کرتے ہیں : " پاؤل کی یہ اسلا
غلط۔ پانو ، گانو ، جھانو ۔۔۔۔ درست ہے " جدید اسلامیں ان الفاظ کی اسلا پاؤل گاؤل
اور چھاؤل ہی عام ہے۔

## معكوسي أدازي

چوں کہ فارس میں معکوسی آوازیں نہیں ہیا اس لیے فارس ہم الخط میں ان آوازوں کو تحریری روپ و بینے میں فات آوازوں کو تحریری روپ و بینے میں خاصی برلٹیانی ہوئی . قدیم اردو املا میں تمام معکوسی آوازوں کے بینے قریب المخرج آوازوں کے مصمتے پرتین نقطے بنا دیا کرتے تھے ۔ مثلاً

پردفیسر محمود کشیرانی نے "بنجاب میں اردو" میں بھائے کہ گجرات میں بارهویں صدی ہجری کی ابتدا میں معکوسی آوازوں پرضرب کی علامت" ×" بنا دیتے تھے۔مثلاً:

ٽ (ٺ) ڏ (ڙ) وغيره

تین نقط نگانے سے "ٹ اور "ٹ " میں التباس ہوتا تھا۔ کیوں کہ دونوں پر تین نقط ہوتے تھے۔ اس بے غالبًا نقطوں کی تعدا دین سے بڑھا کردگ گئے۔ نگا آب کی الملا میں چار نقطے ملتے ہیں بلین نما آب کچھ میکوسی آ وازوں پر چار نقطے نگاتے ہیں اور کچھ پر "ط" کھھتے ہیں۔ مثلاً "ٹ " اور" ٹھ" پر چار نقطے نگاتے ہیں بلین " ڈ" " ڈھ" . " ڈ" اور " ٹھ" پر چار نقطے نگاتے ہیں بلین " ڈ" " ڈھ" . " ڈ" اور " ٹھ" پر چار نقطے نگاتے ہیں بلین " ڈ" " ڈھ" . " ڈ" اور " ٹھ" ، " ڈھ" ، پر چار نقطے نگا تے ہیں بلیکن " ڈھ" ، پر چار نقطے نگا ہے ہیں بلیکن " ڈس" ، ناتے ہیں ۔ " ڈھ" ، پر چار نقطے نگا ہے ہیں بلیکن " ڈھ" ، پر چار نقطے نگا ہے ہیں بلیکن " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ " ڈھ" ، پر چار نقطے نگا ہے ہیں بلیکن " ڈس" ، ناتے ہیں ۔ " ڈھ" ، ناتے ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ۔ ان ہیں ، ناتے ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ، ناتے ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ، ناتے ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ، ناتے ہیں ۔ " ڈسٹ ، ناتے ہیں ۔ ان ہیں ۔ ان ہیں ،

#### يات سختاني اور بمزه

غالب فے مزا ہرگوبال تفت کی ایک فاری غزل پراصلاح دیتے ہوتے کھاہے: یادرکھو، یا سے تحق فی تین طرح برہے:

جزو کلمه :

(معرع) هاے برسرمرغان از آن شرون وارو

(مصرع) اے مرنامہ نام توعقل گرہ کشاہے را

یہ ساری غزل اورمثل اس کے جہاں اے تحتانی ہے۔ بجزو کلمہ ہے۔ اس پر بم رہ کھنا، گویا عقل کو گالی دیناہے۔

دوسری تعدانی مصاف ہے صرف اصافت کا کسرہ ہے۔ ہمزہ وہاں بھی مخل ہے ؟
جید آسیا ہے جرخ "یا" آسٹنا ہے قدیم ". توصیفی اصافی ، بیانی ، کسی طرح کا کسرہ ہو، ہمزہ
نہیں جاہتا "فدا ہے توشوم " "رہنہا ہے توشوم " یہ بھی اسی قبیل ہے ہے۔

تیسری دوطرح پر ہے: یا ہے مصدری ادر وہ معروف ہوگی ۔ دومبری طرح: توحید و منگیروہ تیسری دوطرح پر توحید و منگیر وہ بحبول ہوگی ، مثلاً مصدری: "آسفنائی" بیہاں ہمزہ صرور بلکہ ہمزہ نہ کھنا عقل کا قصور - توحیدی "آشنائے" مینی ایک آشنا یا کوئی آشنا۔ یہاں جب تک ہمزہ نہ تکھو گئے دایا نہ کھاؤے۔ دایا نہ کھاؤے۔ اردد املایس ہی نمالب اس اصول کا پورا خیال رکھتے ہیں .

#### جاہیے۔ لیے۔ دیے۔ کیے

ہمارے زمانے میں عام طورسے لوگ ان الفاظ کو ہمزہ سے یکھتے ہیں کی بہن لوگ ان الفاظ کو " می "سے بھی سکھتے ہیں۔ غالب نے ان الفاظ میں " ہمزہ" اور " می " دونوں ہی استعمال کیے ہیں ۔وہ اس طرح سکھتے ہیں : چاہتے ، کئے ، لیئے ، سننے ، روپئے ، وغیرہ اس طرح سے فارس الغاظ میں بھی ناکب نے "ہمزہ " اور " ی " دونوں کا استعمال کیا ہے ۔ مثلا :

آ سَيْده - فايده - پائيده - فزائيده - طائير - اور جائيز. وغيره

فرماسيئة

اس نفظین غاتب نے جزو" اور" ی" استعال کیا ہے اور تشدید نگا کر اس طرح محماہے ؛ فرائے .

آئے. پائے جائے ، موتے ،

ان جاروں تفظوں کو نما آب نے کہیں" ہمزہ"سے اور بھی پنیتر ہمزہ" کے تکھاہے ، اور اگر آئے گا" اور" جائے گا" کو ملاکر نکھا ہے تو ہمزہ کے بجا ہے" ی "سے اس طرح تکھاہے : آیگا ۔ جایگا ،

موتيراور رؤسا

غَالَب في ان دونول الفاظ كوبغير بمره يمك مكعاسه -

اليانفاظ جن كى الما غالب في دوطرح كى ب

ایسے الفاظ کی تعداد ضاصی ہے ، جن کی املا غالب نے دوطرے کی ہے ، مثلاً
روانہ اور روانا
نمانہ اور زمانا

مولانا اور مولكنا

ہے اور پہر

ایک لفظ ایسا بھی ہے جس کی املا غالب نے تین طرح کی ہے۔ وہ لفظ ہے " ماتھ"۔ غالب نے "مات"۔ "ماتہ "اور" ماتھ" تین طرح تکھاہے۔

# تعض الفاظ كي املا اورأن كالمفظ

کسی بھی بین کی بنیاد پر اس کے مصنف کے تلفظ کا اندازہ لگانا مکن نہیں ہے۔ کیوں کہ جیسا کہ شہرہ عیں کہا گیا کہ صروری نہیں الفاظ کے تلفظ اور اُن کی الما بیں مطابقت ہو۔ غالب کی تحریروں بین مبعض نفظوں کی الما اس طرح کی گئی ہے کہ جن پر شبہ ہوتا ہے کہ غالب اُن کا تلفظ بھی اس طرح کرتے تھے۔ اگر چہ اس معالمے بیں بقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

#### بوڈھا اور گاڈی

غَالَب كَى تحريرون مِن يرانفاظ اورخاص طورست نفظ" بورها" كشرت سے آباہے۔ اور عام طورست انفظ" بورها" كشرت سے آباہے، اور عام طورست ان دونوں الفاظ كى املا" بورها" اور" گاڑى" كى گئى ہے سے كن كمجى كمجى " بوڑها" اور" گاڑى" كى گئى ہے سے كر خالب ان الفاظ كا كمفظ اسى طرح كرتے ہوں بهل م

گرا بنگھ

غالب نے "گڑ بھنک" کھا ہے ۔ چوں کہ یہ نفظ خطوط غالب ہیں صرف ایک ہار ملآ ہے ، اس لیے کہنامشکل ہے کہ یہ مہوتلم ہے یا غالب اس طرح تلفظ کرتے تھے۔

### ترفييا

قدیم اردوی اس لفظ کا تلفظ " ترابیمنا " به ناتب بی اس تلفظ کو تربیح دیتے تھے۔ قاصی عبدالجیل جنون بر لوی کے نام ایک خطیں نما تب نے تکھا ہے : " ترابیمنا" ترحبت " " تبدیدن" کا املا ہوں ہے نہ " تراپنا " باے فارس اور نون کے درمیان اے مناوط المتلفظ ضرور ہے !!

#### ذهونذنا

قديم اردويس اس لفظ كالمفظ" وهوندهنا "عيد اور غالب كى تحريرول بين اس لفظ كى المالا وهوندهنا من المفظ كالمعنط السي طرح كرتے بول .

### سونچ

دلی پر معض مصوتوں کو انفیائے کا رجان عام عقا، آج ہی دلی کی کرخنداری ہولی میں "گھائی" "گھائی" "گھائی "گھائی "گھائی اوج "کھائی اوج "کھائی توج "کھائی اوج "کھائی توج میری نظرے نہیں گزرا ، ایک جگہ غالب نے " ہوئے "کے سبجاے" ہوئے ہیں کنھا ہے۔ ایک طبوعہ خطیس" جا نول " ملیا ہے۔ ایک طبوعہ خطیس" جا نول " ملیا ہے۔

غَالَب نے بعض الفاظ کی املا اپنے عہد کی راتج املاے اس طرح مختلف کی ہے کہ ہم اسے غلط املا کہنے پرمجبور ہیں ۔ الغاظ کی اس غلط املا کو جمین حصوں ہیں تقسیم کیا جاسکنا ہے۔ ایک تو وہ الفاظ جو غالب کی اب بک کی دستیاب تحریروں میں غالبًا صرف ایک بار آئے ہیں۔ مثلاً:

سرِ (مورته)

موسی جامه (مومی جامه) وغیره
دوسر سے اُن الفاظ کی املا جومبر سے خیال سے سہوقلم ہیں مشلاً:

یا نیج ساتھ (پانچ سات)
خورم ( خرم )
دلجی ( دلجمی )
گھائیں (گھٹائیں )

تیرے وہ الفاظ ہو غالب نے ایک سے زیادہ باریکھے ہیں۔ اور جن بے بارے میں و تُوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ غالب کے وہن میں ان الفاظ کی الملا غلط تھی۔ مثلاً ؛

بالکل (بالکل)

بالفعل (بالفعل)

بالفعل (بالفعل)

## غالب كي بان برفاري زات غالب كي بان برفاري زات انگري الفاظ كالمنتال

یہ بات واضح ہے کہ اردونشر فاری کے زیرسایہ پروان چڑھی۔اس لیے ابت دائی اردو نشر پوفاری کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ فورٹ ولیم کالج بیں بہلی بار اردونشر کو انفرادیت کے ساتھ ہا قاعدہ طور پر اپنی حیثیت کو منوانے ادر اپنی سندناخت کرانے کا موقع ملاتھا۔ ابتدا بیں فورٹ ولیم کالج کے نشر نگارول کا اردونشر پر زیادہ اثر نہیں ہوا بلین تعبض سیاسی ادر ساجی مالات کی وجیسے ہوں جول اردونشر کا استعال بڑھتا گیا ، یہ فارسی کے اثر سے آزاد ہوتی گئی۔ بہاس ساٹھ سال کی مرت میں سرسید، مولانا محرسین آزاد، مولوی و کا رائت ، مولانا الطافی بین مالی اور فریش ندیر احمد کے انھول نشری اعتبار سے بھی اردونے ایک آزاد اور کمل زبان کی حیثیت ماصل کرلی۔

غالب کا زانہ ان لوگوں سے کچھ پہلے کا ہے۔ جب غالب عمرے آخری حصے ہیں تھے تو 
ہرسب لوگ نوجوان تھے۔ غالب بنیادی طور پر فارس کے ادیب ادر شاع تھے۔ درسر لے قطوں 
ہیں غالب کی ہتی خلیقی زبان فارس تھی ، اگر جہ غالب کی روز مرہ گفت گوگی زبان اردو تھی ہکین 
جب وہ اردو ہیں شعر کہتے یا اردو نشر بھے تو اُن سے ذہن پر فارس کا تھوڑا بہت علیہ صرور 
رہتا ، انھوں نے اردو ہیں جو دیرا ہے اور تقریظیں و نویرہ تھی ہیں ، اُن پر فارس کے خوا سے گہرے

اٹرات نظر آتے ہیں بیکن اردوخطوط میں غالب کی کوشش ہوتی تفی کہ وہ روزمرہ کی زبان میں باتیں کریں اس لیے اُن کے خطوط کا زبان بہت معات ، سادہ اور ملیس ہے بخطوط غالب کی نشر پر فارس کے اثرات ہیں نمین کم ۔ غالب اردو دیبا چول اور تقریف کے مقل ہے ہیں اردو میبا چول اور قارس کے مقل ہے ہیں اردو شرخول اور فارس وعربی کے ان الفاظ کا استعمال خطوط میں فارس محاوروں یا ان کے اردو ترجول اور فارس وعربی کے ان الفاظ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں ، جن کا اردو ہیں جاب نہیں ہوا تھا۔

یکہاشکل ہے کہ فالآب کے ارد وخطوط ہیں جو فارس محاور ہے اور نسبتا اجنبی فارس و عربی لفظ استعال ہوتے ہیں ہیں ہیں بار فالب نے ہی استعمال کیے ہیں یا بیر اُن کے عہد کی اردو نشرمیں بھی رائج شھے اور بعد ہیں متروک ہوگئے میکن ہے کہ کچھ الفاظ اور محاور ہے رائج ہول اور کچھ فالی نے بہلی بار استعمال کیے ہول۔ بہ مرحال اس معالمے ہیں کسی بہتے ہم بہنچنے کے لیے خطوط فالی اور عہد فالی کی اردو نشر کا اسان تجزیہ صروری ہے، جوظام ہے کہ اُ سان کام نہیں ہے۔

محرسین آزآد این عهدی گرده بندی سے شکار ہیں وہ غالب سے نہیں ذوق سے طرت دار ہیں ازآد این عهدی گرده بندی سے شکار ہیں وہ غالب ہے ایک طرت دار ہیں آ آب حیات ہیں انھوں نے یہ تابت کرنے کی کوششش کی ہے کہ غالب بنیادی طور پر فارس سے شاع اور ادیب تھے۔ آزآد سکھتے ہیں :

مرزا صاحب کواسلی شوق فارس کی نظم و نظر کا تھا اوراس کمال کواپنا نخر سمجھتے سقے بیکن چول کر تصانیف ان کی اردویی ہی جھپی ہیں اور مبر طرح امرا وروسا سے اکبر آباد میں مگلو خاندان سے نامی اور مرزا سے فارسی ہیں، اس طرح اردو سے ملی سے ماک ہیں،

ازاد ایخ مخصوص اندازیں یہ کہناچاہتے ہیں کہ نمالب تو فاری کے شاعوادرادیب ہیں اس لیے اردو کے شاعول ربینی ذوق ) سے اُن کا مقابلہ ہے مودے میریقیٹا اُزاد کی زیادتی ہے۔ اب نمالب کے اردوخطوط کے بارے ہیں آزاد کی راے ملاحظ ہو یکھتے ہیں: " إن (اردو) خطوط کی عبارت ایس ہے کہ گویا آپ سامنے بیٹھے گل افٹ ان کررہے ہیں بھر کی کررہے ہیں بھر کیا کریں کہ اُن کی بائیں بھی خاص فاری کی خوش نما تراشوں اور عمرہ ترکیبوں سے مرصع ہوتی تھیں بعبن فقرے کم استعدا د ہندوستا نیوں کے کانوں کو ہے معلوم ہوں، تو دہ جائیں۔ یہلم کی کم رواجی کا سبب ہے ایو میا وردل یہ گارد فرصلوط میں فارسی فظوں ، فارسی ترکیبوں اور میا وردل کا استعمال ہوا ہے ، سیکن یہ استعمال اس طرح ہر گزنہیں ہوا کہ معبن فقرے یہ قول مولانا محرسین گارتہ کم استعمال ہوا ہے ، سیکن یہ استعمال اس طرح ہر گزنہیں ہوا کہ معبن فقرے یہ قول مولانا محرسین اور ترکیبوں کا استعمال ہوتہ کہ کانوں کو خے معلوم ہوں " خالی فظوں اور ترکیبوں کا استعمال ایس بڑت گی کے سامتہ کہا ہے کہ اُن سے نشر زیادہ موٹرا ور زیادہ عبی فیرج ہوگئی ہے۔

مبال ایسے فارس نفظوں ، ترکیبوں اور محاوروں کی نشان دہی کی جاتی ہے جو غالب فیاں سے جو غالب فیاں سے جو غالب فیاں سے جو نازی سے میں استعمال کے جی لیکن جو ہمار سے عہد کی ادبی نشریس استعمال نہیں ہوئے ، اگر جہ ذری تحریروں بیں اس طرح کے الفاظ اب جی ستعمل ہیں۔

اردونے بہت سے اسم فاری اور عربی سے مستوار کیے بیں بائین ان کے ماتھ افعال اردوکے استعال ہوتے بیں۔ مثلاً "کتاب پڑھی"۔ "قلم بنایا" . "کا غذیماڑا" وغیرہ فاری اور عربی الفاظ کے ساتھ خود فاری افعال کا ہی اردوی اندوی ترجہ کردیا ہے ۔ اسی طرح معن ایسے فاری محادرے اور ترکیبیں بھی استعمال کی بیں ، جوجد یہ اردو میں تعمل نہیں ، جوجد یہ اردو میں تعمل نہیں ، جذم تالیں ملاحظ ہوں ،

" منشی می مجن تمهارے خطر نر کھنے کا بہت گلر کھتے ہیں " گلدر کھتے ہیں" گلد و اثنین کا ترجمہد .

بنام مرزا جرگوبال تفت مرز نومبرسهداده "منشی نبی خبش سے ساتھ عزل خوانی کرنا اور ہم کو" باد مذلانا" یاد ندلانا"

" ياد مذ آوردن" كاترجد-

بنام مرزا مرگوبال تفته هم جزری سله ۱۸ مرزا مرگوبال تفته هم جزری سله ۱۸ مردا مرگوبال تفته هم جزری سله ۱۸ مشقت مینی مشقت مینی به به مینی در به مینی در به مینی به مشقت که به مینی در به در به در به در به در به در به مینی در به در به

بنام منشی نبی مخبش تقیر ۲۸ مارج ملاه کله " دومیم آبرسے بن ایک میم محص بے کارہے " آبر سے بن" افتادہ اند" کا ترجمہ .

بنام انورالدوائشفق بنردیم اکتوبرسههدام
" اگرچه باورنهیس آیا "کین عجب آیا" "عجب آنا" "عجب آمدن" کا ترجه به
بنام نشی غلام خوث خال بخیر سلاندام
" اوجی پونجی والے گم نام اپنی شہرت کے لیے مجھ سے لڑتے ہیں - واہ واہ
ا بہت نامور بنانے کوناحق احمق گرٹے ہیں " نامور بنانا" " نامور ساختن"
کا ترجیہ د

بنام نواب میرخانا با باخال او دمیرهایمائی « روپیه وصول بی آیا " « وصول بی آنا " « بیمعرض وصول آمرن کا ترجیه نوابان رام پورسے نام خطوط بین متعدد بار « مجھ کو تومفیر پڑا " - بیفقرہ" بیمن مفیدا فیا د" کا ترجیه -سام نشر نے بختاج تھا تھا دی کا ترجیہ ۔

بنام نشی بی بین بی بین بی بین بین ایرین تا جولائی سله ۱۰ سیم مراسی سیم مراسی سیم مراسی سیم مرازن می از دن می کا ترجید .
" بریم مارنا " " بریم زدن " کا ترجید .

" به امرجلد صورت بكره جائي صورت بكرنا" " صورت كرفتن كا ترجمه.

"بابو صاحب مي واسطے ميرا دل بهت جلا"" ميرا دل بهت جلاً "دلم موخت" كا ترجير -

بناً سيربرالدن احزنقير ٣ جنورى مهيدار يعظيم الدن كون ها وركيا ببشه ركا هيشه ركان « ببشه ركان » ببشه داشت » كاترجيه

بنام نشی شیونرائن آرام ایریل سندانهٔ بنام نشی شیونرائن آرام ایریل سندانهٔ "
" اگر زانه میری خواس سے موافق نقش قبول کریا ہے، توہیں مارچرہ کو آیا ہول "
فقش قبول کرنا" "نقش قبول کردن" کا ترجمہ ،

بنام چدهری عبدالغفور سرور مدهدام مدارد مدهدام مدارد مدهدام مدارد مدهدام مدارد مدهدام مدارد مدهد مدارد مدهد مدارد مدارد مدارد مدهد مدارد مدهد مدارد مدهدار مدارد مدهدار مدارد مدهدار مدارد مدهدارد مدارد مدا

"ابتم كوهبى لازم آپڑا ہے" لازم آپڑنا" "لازم آمدن" كاترجمد-بنام مزرا ہرگوبال تفتد مهرمارچ سلامان

اب کچھ اسی مثالیں ملاحظ بول جہاں غاتب نے فاری الفاظ کو فارسی مغیرہ میں ہی استعمال کیاہے۔

فرصت: فارسى بين موقع"، "فراغت" "مېلت" " چېشكارا" "نجات "اورفلاش كى مفهوم بين استعمال مواسع - فاكتب نے بين استعمال مواسع - فاكتب نے بدا فظ كثرت سے بيارى سے نجات إنے كے مفہوم بين استعمال كيا ہے - مثلاً :

" میال تفته نے کچھ حال آپ کے آشوب جنیم کا لکھا تھا ، پھران کے ہی اللہ میں ان کے ہی خطے میں دیا فت ہواکہ کچھ فرصت ہے "
خطے میں دریا فت ہواکہ کچھ فرصت ہے "
بنام ہنٹی ٹی خبی حقیر ۹ مارج ستا الم اللہ کا میں منام ہنٹی ٹی خبی حقیر ۹ مارج ستا الم اللہ میں منام ہنٹی ٹی خبی حقیر ۹ مارج ستا الم اللہ منام اللہ منام

منشا: فارسی بین به نفظ "سبب" اور "مقصد" دونول منی بین استعمال موقاہے بیکن اردو بین صرف مقصد کے مفہوم بین ستعمل ہے۔ فالنب نے بد نفظ "سبب کے مفہوم بین مجی استعمال کیا ہے مشلاً:

" منشاتشونين واضطراب كاير ب

بنام مرزا مرگوبال تفته ٢٨ ماري متله ماد

تحقیق: فاری میں یہ نفظ" درست"،" تصدیق"،" بیقین"، " جھان بین اور" دریا نمت" وغیرہ کے مفہوم میں استعمال ہوتاہے۔ اردو میں یہ نفظ صرف آخری دومعنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمالیب نے اسے فارسی معنوں میں جی استعمال کیا ہے۔ مثلاً ،

"يقين بيك كرم كو حقيق حال معلوم بوكا"

بنام مرزا مركوبال تفت مه مارج ستاهدا<mark>م</mark>

يعنى تم كوصيح حال عسادم بوكا.

مجريده ؛ فارى بين اس لفظ كامطلب "نها" اور" أكيلا" اور" رماله به ، غالب في الغظ "نها" اور" الميلا" اور" رماله ب عالب في المنعال كيا به مثلاً ؛ "جريده ببيل واك آئيل سك "

بنام سین مرزا ۱۹ دسمبر ساه هماره
وحننت: فاری پس رمیدگ ، نوف سے بھاگنا ، کنار کوشی اختیار کرنا اور" سودا"
اور" دیوانگ "کے مفہوم پس استعال ہوتا ہے ، اردو پس صرف" دیوانگ "کے مفہوم پس استعال
ہوتا ہے ، فالب نے یافظ "کنار کشی "کے مفہوم ہیں جی استعال کیا ہے ۔ کھتے ہیں :
" پھراس وحنت کی وجر کیا ۔ اگر کہا جائے کہ وحشت نہیں ہے تواس کتاب
اور مثنوی کی رسید مذکھنے کی وجر کیا ۔ "

بنام تنفنة كيم ستمبر م<u>لكه ١</u>١٤

ر بیار ناری میں برافظ" بیار" اور"غمزده" دونون معنول میں استعمال بوتاہے - غالب النے بیار کے بیار کا استعمال کیا ہے اللہ کا استعمال کیا ہے ا

" ایسانه موکد گرمی کی تاب نه لاتیس اور روزه رکه کر رنجور موجاتیس "

توقف: فارسی میں "دیر" " وقف" اور صبر و حل " رکنا " کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں یہ نفظ صرف" دیر" اور " وقفہ " کے معنول میں ستعمل ہے۔ غالب نے صبر دیمل سے مضمون میں استعمال کیا ہے۔ نقالب نے محمول میں استعمال کیا ہے۔ نقالب نے محصامے :

مر آدمی کو بیبال اتنا توقف نہیں کہ و ال سے دیوان منگواکر، نقل اترواکر بیمیج دول "

سیاست: قاری مین علی انتظام "اور" منزا" دونون عنون مین استعال ہوتا ہے۔
اردو میں صرف علی انتظام "مے مفہوم مین متعل ہے۔ غالب نے بر نفظ "مسزا" کے معنی میں استعال کیا ہے۔
اسطرے استعال کیا ہے۔

" مجرم ساست بات جاتے ہا۔

مسترد ؛ فارسی بین بید نفظ والیس کرنا " اور " رد کرنا " دونون معنول بین ستعل ہے ۔ اردویس صرف " رد کرنا "کے عنی بین استعمال ہوتا ہے ۔ نماآب اسے والیس کرنے کے مفہوم بین اس طرح استعمال کرتے ہیں ؛

> م میں نے اصلاح دیہے انکارکیا اور اشعار مسترد کردیے " بنام نشی سیل چند ۱۱۸ ماری مصلال

مجارد: غالب نے یہ لفظ ال معنول ہیں استعال کیا ہے کہ: " بونام تم کو ہے وہی نام محصے ہے، " بونام تم کو ہے وہی نام محصے ہے، " فاری ہیں بدلفظ " نام خوار" اور دکھ درد ہیں ساتھ دینے والے کے مفہوم ہیں ہی استعمال ہوتا ہے۔ بدلفظ اردو ہیں دوسر مصعنوں ہیں ستعمل ہے۔ مفہوم ہیں ہی استعمال ہوتا ہے۔ بدلفظ اردو ہیں دوسر مصعنوں ہیں ستعمل ہے۔ خالب کی ایک مجوم ہی کا انتقال ہوگیا۔ اس سے کچری مصے پہلے نمش نی کن تحقیر کے غالب کی ایک مجوم ہی کا انتقال ہوگیا۔ اس سے کچری مصے پہلے نمش نی کن تحقیر کے

بھی کسی رسشند دار کا انتقال ہوا تھا۔ فاآب نے تقیر کو اپنی بھوتھی کی وفات کی اطبلاع اِل الفاظ میں دی :

" بین جی تعمارا جمدرد ہوگیا بعنی منگل کے دن ۱۸ ربیع الادل کوشام کے وقت دہ بچو بھی کہ بیں نے بچپن سے آج کک اس کو مال سمجھا تھا ..... مرگئی ؟ بنام منشی نبی شب حقیر ۲۲ دیمبرستاه کی اور

قباحث ؛ فارسی بن اس نفظ کے کئی معنی ہیں ، "برانی" " خرابی " " وقت" اور مشکل" کے مفہوم بیں بی استعمال کیا ہے، مشکل " کے مفہوم بیں بی استعمال کیا ہے، موارد و بین منعمل نہا ہے۔ کھتے ہیں ؛

" ایک شعرکی قباحت تم برظام رکرتے ہیں "

بنام مرزا برگوپال تفت مم اکتوبرسالشدار

مرزه: " ورنه خط مرزه مجرا كرك"

بنام مرزا مرگوبال تَفَتَهُ وسمبرستاهمارو ئے سروبا: فالنب نے یہ نفظ "بے سازوسامان" اور" تباہ حال" سے مفہوم ہیں اس طرح استعمال کیا ہے:

" بو ي سرو يا وإل بنها امير بن گيا "

سیاح بس بون مسلامانیه منگر: اردوین لین کیمفهوم بین ستعمل ہے۔ فالب نے برلفظ شعراور نشردونوں بین مضاید سے معنوں بین بھی استعمال کیا ہے۔ فالب کامشہور شعر ہے: کیمی کس من سے جاؤ گے فالب مستمرم تم کو منگر نہیں تاتی

نشريس غالب تحصة بي ،

" حضورتے یہ کمیا تحریر فرمایا ہے کہ ان بارہ غزلوں کی اصلاح بیں کلام نوسش مطلوب ہے اگل غزلوں کی طرح منہ ہوں یمگر اگلی غزلوں کی اصلاح پسند نہیں آتی "

بنام يوسع على خال بكم ١٠ وسمبر سهده ا

احیا : اردویس" دوبارہ زندہ کرنے "کے بھوم میں استعال ہوتا ہے۔ فارسی میں "حی" کی جمع آحیا : " زندہ لوگوں سے لیے میں استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں "حی" کی جمع آحیا "" زندہ لوگوں سے لیے میں استعمال ہوتا ہے۔ فاآب نے دوسرے مفہوم میں جی استعمال کیا ہے۔

" دعا مانگنا ہوں کراب ان احیایں سے کوئی میرے سامنے مامے

بنام محيم غلام نجف خال اپريل سنه ١٤٥٥

علاقم : یو نفظ اردویس دلی سگاؤ ، زمین اور جغرافیائی حوالے وغیرہ کے بیاستعمال محوالے وغیرہ کے بیاستعمال محوالے وغیرہ کے بیاستعمال محوالے وغیرہ کے استعمال محوالے و نمال کیا ہے۔ نمال کیا ہے۔ مثلاً اس مغہوم میں جی استعمال کیا ہے۔ مثلاً

" مجدكو فكرجانى كى ہے كہ اسى علاقے بين تم يمين سال ہو"

بنام مرزا بركوبال تفته ١٦٨ مارچ سنه ١٨٥٠

فاكب نے اردومیں فارس اور عرب سے ایسے الفاظ بھی استعمال سے ہیں جواردو میں

مستعمل بنسيس بين مثلاً:

" اذ مان" معنی "لقين ا

" اذعانى ب يرامركه وه يمي قافل ك سائق بوكا"

بنام تحكيم غلام نجف خال ستمبر مشهدا

<u>" گزات" برمعنی یا ده گوثی</u>

" خط کے پنجنے سے اظہار منت پریری اگر گزا ف نہیں تو کیا ہے"

بنام عبدالرزاق مث كرّ تبل مهيده أو

جدیرار دو میں لات وگزاف مستعل ہے۔

رُبِبِ"بمعنى" شك

" اس بیں کیاریبہے"

بنام علارالدین خال علانی تیم ستمبرسطانداره

ورنگ بمعنى " اخير" ، غالب في اس مفظ كا استعال بهت كيا ب :

" آب کے خط کا جواب سکھنے ہیں درنگ اس راہ سے ہوتی "

بنام ميد بدرالدين احد كاشف ١١٦ من متلك <u>الم</u>

" المين" بمعنى "محفوظ"

" براي مداكن عي نهين مول"

بنام میرمهدی مجروح سفتم فروری مشهدار

" **يحل" برمعنی**" معات كرنا"

ایک ظالم پانی پت انصار اول کے محلے کا رہنے والا لوٹ لے گیا۔ مگر ہیں نے اُس کو مجل کیا۔

بنام میرمهدی مجروح مرایع موهداند

"كون" بهعنى "تعمير" وجود بين آنا"

" مکھٹوک دیرانی بردل حلتاہے، گرتم کویاد رہے کہ وہاں بعداس فساد کے ایک کون ہوگا، بینی را ہیں وسیع ہوجا تیں گی "

بنام ميال دادخال سياح الجن المحادم

" الفراد" بمعنى " تنها" " أكيلي"

" بہاں جمنا برانفراد بہرری ہے"

بنام انورالدولة شفق ١٥ جولائ منا ١٨٠٠

"استعلاج" بمعنى " علاج "

" بى بى بىمارىك أس كا استعملاج منظورىك

بنام علاءالدن خال علآني ٣١ جون تلكيماره

مجموع " برمعنی " تمام " ر

" أيك بهن أس كى مجوع أولاد ومال"

بنام مت در بگرای ۲۲ فردری ساید ار

"زُلّت" برمعن<sub>"</sub> غلطی"

"بهرموقع برخطا اورزَتت مولف كااشاره كردول كا"

بنام میرنملام منین قدر للگرامی مصفحار

ممبطل بمعنى " باطل كرف والا" " غلط ابت كرف والا"

" اورالف نون حاليه كے وجود كامبطيل تونهيں ہوا "

بنام مولوى ضيار الدين خال صنيا معلامانه

منظنون بمعنی "نشبهه به ونا"

" آگرے سے کتابول کا منگوا ناہے ارسال قبیت نظنون ہے"

بنام مرزا برگوبال تنعیة عدد فردری مصفید

غالب مجى آدھ اور مجى پورے فقرے فارسى كے كھ جاتے ہيں. جند مثاليس

لملاحظه بروك:

" سرآغار فصل میں ایسے خمر اسے بیش رس کا پہنچنا نوید مزار گوندمینت اور شاد ان سے"

بنام قاصى عبرالجبيل حبوت

" اتعاد اسمی دلیل مودت روحانی ہے"

بنام عبدالرذاق مت كر

" اور وہ امربعدتعجب مفرط سے موجب نشاط مفرط ہوگا "

بنام مزدا هرگوبال تفته ۱۶ اپرليمن<mark>ا ۱</mark>۵ اير

"صرر قِلم الميول كي شيون كاخروش كي

بنام مبرقلام إإخال

" برمبب استعال ادويه حاره كه اسم عن مين است كريز نهين "

بنام منتى نبى مخش حقير

مجس کے جی میں آئی ، وہ متصدی تحریر قواعد انشا ہوگیا "

بنام اولوى ضيار الدين خال ضياد ماوى ما ١٨٦١م

فألَب معى معى فارسى كى يورى تركيب استعمال كرتے بيں - چدمثاليس ملاحظ مول :

"ايك مزه بريم زون نهين تضما "

بنام علارالدين <mark>ضال علّاً تي</mark>

" أفتاب سركوه إلى"

بنام جوام رسينگه جوتير ۹ ايرب ساه ۱

" میں خود اس منوی کے داسطے خون در مجر مول"

بنام چودهري عبدانغفورمترور

" كيا حجر خون كن اتفاق هي "

بنام نواب ميرغلام إباغال لاستمبر سالامليم

منتركون كهايا ، گريك برطريق خوشا مرطبيب معرجوع كى:

بنام علار الدين ضال عَلَاثَى 460ليو

" فرطِ خجلت سے مسردر بیش ہوکر قصید سے کواس لفافے ہیں ہجیجاً ہوں"
بنام انورالدول شفق ۲۸ گست منظم انورالدول شفق بنام انورالدول شفق بنام انورالدول شفق

### أنكريزي الفاظ كاتلفظ املاا وراردو ترجيه

مندوستان پراگریزول کے ساس اقتدار کی وجسے ہندوستانیوں سے لیے انگریزی ایک فیلیں نہاں نہیں رہی تھی۔ وہل کالج میں انگریزی ایک مضمون کی حیثیت سے بڑھائی جارہی تھی، جس کی وجسے ہندوستانیوں ہیں انگریزی داں طبقہ پریرا ہموچکا تھا۔ نقافتی سطح پر انگریزی سے الفاظ مستعار لینے کاعمل بہت پہلے شروع ہموچکا تھا۔ انتظامیدا ورار وافراروں الگریزی سے الفاظ اور اصطلاحول کا استعمال عام تھا۔ انگریزی الفاظ کا اردویس ترجب کرلیا گیا تھا، کیکن بہت ترانگریزی الفاظ میں ترجب کرلیا گیا تھا، کیکن بہت ترانگریزی الفاظ میں ترجب کرلیا گیا تھا، کیکن بہت ترانگریزی الفاظ میں موقب کے۔ ان مستعار الفاظ میں صوتی سطح پر بہت سے تبدیلیاں بھی وجود میں آئیں۔

نآآب کے انگریزوں سے بہت گہرے مراسم تھے۔ انگریزوں میں فاآب کے تاگرد، منتقد، دوست ، مداح اور ممدوح ، سب ہی طرح سے لوگ تھے۔ بنیشن سے مقد مے کی دجسے دندگی بھر غاآب کی برطانوی محکومت سے مراسلت رہی۔ ان خطوط کا مسودہ عام طور سے فارسی میں تکھتے اور انگریزی میں ترجمہ کرا سے مجھیجے ۔

قالب نے فارس اور اردونظم ونٹر دونوں میں خاصی بڑی تعداد میں انگریزی الفاظ اور میں انگریزی الفاظ اور میں انگریزی الفاظ اور میں انگریزی الفاظ کے اردو ترجوں کا بے پہلف استعمال کیاہے۔ یہ بتانا تومکن ہیں کہ فالب انگریزی الفاظ کی الما فالک تلفظ کی حرتے تھے۔ ہاں ان الفاظ کی الما فالب حب طرح کرتے تھے۔ ہاں ان الفاظ کی الما فالب حب طرح کرتے تھے اس سے لمفظ کا تھوڑا بہت اندازہ کیا ما سکتا ہے۔

| بہلے توانگریزی الفاظ کے وہ اردو ترجے ماصطر ہوں، جو غالب نے استعال کے |
|----------------------------------------------------------------------|
| الى بيكهنامشكل بكرير ترجي خود غالب نے كيے تھے يا اُس عهديس راتج تھے. |

Telegram

آار برقی ، مارنجلی

Steamer

دخانی جب از

Match

الممريزى دياسلاتي

Martial Law

جركي بندوبست

Governor-General

ماكم اكبر

Reply Post Card

د بل خط پوسٹ پیٹر

Photograph

أتبينه كي تصويرك كي تصوير

Post-master-General

بزا پوسٹ مانشر

Division

كمشنتري

Registered Letter

رحبشرى دارنحط

نالَب نے بین انفاظ کا الفاظ کی الملااس طرح کی ہے، جس سنے اندازہ ہواہے کہ فالب ان الفاظ کا تلفظ المرق جرالفظ سے بہت مختلف کرتے ہتھے ؛

Lord

لارد

Town Duty

يان ٽوڻ

Secretary

سحرتر بالتحرترى

Government

ورمزط

Liquor

ليكور

Brigadier

بركذير

Barrack

إرك

| Pension                                           | بنت                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Camp                                              | کمپ                             |
| Tiffin                                            | <sup>ال</sup> مين               |
| Report                                            | ربوٹ                            |
| Council                                           | بالهمى شوره                     |
| رآئیہ، وہ آج کے برقرارہے۔مثلاً ا                  | بعض الفاظ ميں جو صوتی تبديلي نظ |
| Collectorate                                      | كلكشرى                          |
| Registered                                        | رصبشري                          |
| Box                                               | مجس                             |
| Hospital                                          | اسپتال                          |
| ملا غالب نے ک ہے، وہ اردو کے لیے قابل             | نکین تعصّ انگریزی الفاظ کی جوا• |
|                                                   | قبول نهيس ري مثلاً:             |
| Agent                                             | اجنث                            |
| Number                                            | لمير                            |
| Stamp                                             | امثامپ                          |
| Cheque                                            | چک                              |
| Certificate                                       | سارتی فکٹ                       |
| Station                                           | اسطيس                           |
| Resident                                          | رسيڙنٺ                          |
| ب جن كي الملا أج بهي تقريبًا دبي هيه ، جو غالب كي | اب ده انگریزی الفاظ ملاحظه بروا |
|                                                   | تحريرون بين لتى ب               |
|                                                   |                                 |

### غاتب ہے ارد فطوط کی مجوعی تعداد

| تحطوط کی تعداد | مكتوب اليه                        |     |
|----------------|-----------------------------------|-----|
| 155            | مرزا مرگوپال تنفته                | 1   |
| 24             | نواب كلب على نمال                 | ٢   |
| 21             | نمشى نبى كبث ختقير                | *   |
| 44             | نواب علار الدين خال علاقي         | ۴   |
| ۵۰             | ميرمهري نجروح                     | ۵   |
| ۴-             | نواب يوسعت على خال ناظم           | 4   |
| ۳٩             | منثى مستشيرو نرائن أرآم           | 4   |
| <b>t</b> a     | میاں داد خال سیآح                 | ٨   |
| ۳-             | قاصنى عبدالجبيل جنون              | 4   |
| 44             | بودهرى عبدالغفور سرور             | 1+  |
| 40             | خوام غلام نوث خال سيخ خبر         | 71  |
| 44             | حكيم غلام شجعت خال                | 55  |
| tt             | ميرغلام سنين قدر للكرامي          | It" |
| ۲.             | نواب انورالدوله سعد الدين خال شفق | ۱۳  |
| 14             | مرزا ماتم على تمبر                | 14  |
| 14             | مبيب الشرذكا                      | 14  |

| 11  | نواب يوست مرزا                                | 14         |
|-----|-----------------------------------------------|------------|
| 11  | تحكيم سيدا حرحن مودودي                        | (A         |
| 1.  | نواب ميرنملام بابا خان                        | 14         |
| ļ.  | عبدالرزاق شاكر                                | ۲.         |
| 1-  | مرزا شهاب الدين احدخال أتقب                   | 41         |
| ٨   | نواب الين الدين احدخال                        | 44         |
| 4   | منشى سيل چند منتى                             | rr         |
| ч   | سيدفرزند احرصفير لملكرامي                     | tr         |
| ч   | ذوالفقار الد <i>ين حيدرخال عرف حسين مرز</i> ا | <b>t</b> a |
| ч   | صاحب عالم مارجروی                             | 14         |
| ۵   | نواب ميرابراتهم على ضاك وقا                   | 14         |
| ۵   | سيدبدرالدين احركاشف المعروف برفقيرصاحب        | ۲۸         |
| ۵   | ماسشربیارے لال آشوب                           | <b>†</b> 4 |
| ۵   | شاہزادہ بشیرالدین تونیق                       | ۳.         |
| Pr. | محسين خان                                     | m          |
| ۳   | مونوی نعمان احمد                              | FF         |
| ۳   | جوا برسنگه جو بر                              | **         |
| *   | شاه عالم مارسروی                              | ۲۳         |
| ۳   | مرزا يوسف على خال عربيز                       | 10         |
| ۳   | ميرانصنل على عرف ميرن صاحب                    | 144        |
| ۳   | مرزا با قرعلی خاک کا آ                        | <b>6</b> 2 |

| ٣ | مولوی ضیارالدین خاں ضیآ                    | ۲۸         |
|---|--------------------------------------------|------------|
| ۲ | ننش عبداللطيت                              | <b>179</b> |
| ۲ | نمشی نول کشور                              | ۴.         |
| ۲ | نتشى مميرا سنگھ                            | S.I        |
| ۲ | مرگوبند سبلت نشاط                          | 74         |
| ۲ | مزا قربان على بيك خال سألك                 | ۳۳         |
| ۲ | مزرا شمشاد علی بریک حال رصوآن              | لباب       |
| ۲ | ميراحرسين منكش                             | ۲۵         |
| ۲ | میرمـــرفراز حسین                          | 64         |
| ۲ | سيدسجاد مرزا                               | 74         |
| ۲ | نواب زين العابدي خال عرب كلّن ميا <u>ل</u> | ſΥA        |
| ۲ | عباس علی ضال بیتآب رام توری                | 44         |
| ۲ | ميرولايت على                               | ۵-         |
| ۲ | محدنعيم الحق أزاد                          | اه         |
| ۲ | شجعت على نمال                              | 4          |
| ٢ | ولايت على ولآبت وعربيز صفى يورى            | ۵۲         |
| ۲ | مردان علی خان رغنا                         | ۵۲         |
| ۲ | مولوی احدحس خال قنوجی                      | ۵۵         |
| ۲ | احرحسین مینا مرزا پوری                     | PA         |
| ۲ | بهارى لاك ست تاق                           | ۵4         |
| 1 | محرمت صدّالصدور                            | <b>DA</b>  |

| 1  | قاضى محد نورالدين صين فاتن      | ۵9 |
|----|---------------------------------|----|
| 1  | ميربنده على خال عوصت مرزا سير   | ٦. |
| 1  | ننشى سخاوت حبين                 | 41 |
| 1  | مهارا جا سردارسنگه والی بیکانیر | 44 |
| 1  | منفتى سير محدر عباس             | 46 |
| \$ | مرزا عباس بیگ                   | 46 |
| 1  | موكوي عبدالغفورنساخ             | 44 |
| 1  | مولوی عزیز الدین عزیز و صآدق    | 44 |
| 6  | تفضن ماں                        | 74 |
| 1  | مرزا محدزكريا زكى               | MA |
| 1  | مكيم غلام رصا خال               | 44 |
| 1  | نمشی کیول رام مشیآر             | ۷. |
| 1  | مولوی کرامت علی<br>پیر          | 41 |
| 1  | مرزا رحيم ببيك                  | 41 |
| 1  | شاه فرزندعلی صوفی منیری         | 44 |
| 1  | ننشى محدا براميم خليل           | 41 |
| 1  | فرتقآنی میرشی                   | 20 |
| 1  | محود مرزا                       | 44 |
| J  | مرزا اميرالدين احدخال فرخ مرزا  | 44 |
| 4  | نواب مصطفيه خال بها در تعيفته   | ۷A |
| 1  | تحكيم غلام مرتضى خال            | 44 |

| شيخ تطبيت احد لمكرامي                                          | ٨٠         |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| مظبرعلی اورعبدالنّد                                            | Δį         |
| نواب ضيارالدين احدخال تسيرا رخشال ا                            | AP         |
| عليم طبيرالدين احدضال ا                                        | ٨٣         |
| نمشى غلام تسبم الشر                                            | ۸۳         |
| فليرالدين كى طرف سے اُن سے جياسے نام                           | ۸۵         |
| حكيم محب على                                                   | Α٩         |
| محدسین خال                                                     | <b>A</b> 4 |
| شيخ احد على أحمد رام بورى                                      | ۸A         |
| محدامير س                                                      | A4         |
| سير محدز كريا خان زكى د لوى                                    | 4-         |
| بنام نامعلوم - ( خط كا آغاز . نامه و داد پيام عز صدور لايا ) . | 41         |
| بنام نامعلوم - (خط كا آغاز - وه عرضى كا كاغذ ا فشال كيا بهوا ، | 41         |
| اورعرض كالمسوده ميں نے لالہ حكل كشوركو برسول دے دیا ہے } -     |            |
| بنام نامعلوم . (خط كا آغاز . جناب عالى إيه خط فتح بورس آسي     | 41"        |
| نام آیائے)۔                                                    |            |
| بنام المعلوم. (خط كا أغاز وحضرت ميرا حال كما بوهية موج)        | Яľ         |
| کل تعداد ۲۵۸                                                   |            |
|                                                                |            |

تحطوط غالت كاتنقيدى مطالعه

# غالت سيقبل اردوكانترى سرمايه اوركمتوب نكارى كاأغاز

اس عنوان سے تعت اردو سے اُس نشری سرا ہے کا جائزہ لینامقصود ہے، جو ناآب کی اردو کمتوب نگاری سے قبل وجود ہیں آج کا تھا۔

المیوی صدی شروع ہونے سے قبل اردو میں تمیز، سوّدا، دَرَد، انشا اُدرَّ عَلَی جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہو بچے تھے زبان اور فن، دونوں ہی اعتبار سے اردوشاعری نیسکی حاصل کر بچی تھی۔ اردو کی بہتری کلاسیکی شاعری کا بڑا حصہ کمیں جو بچکا تھا اِسکین نشرا بھی تک کم ماید اور بہی دایاں تھی۔

اردونشر کے ابتدائی نمونے پندرهوی صدی سے ملنے شروع ہوتے ہیں۔ انیسویں صدی کک چارصدیاں ہوتی ہیں۔ اگراس طویل عرصے ہیں کھی جانے والی اُن سُری کا بول کی فہرست مرتب کی جائے، جو خطوطات کی شکل ہیں ہیں در تدیاب ہوتی ہیں توہبت کھنیج گان کے بعد بھی ہاری فہرست بچہیت سے کہا وال سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس کا امکان ہے کہ اردو سرے کچھ خطوطات وست بردِ زمانہ کی نذر ہو گئے ہول، تواس فہرست میں پندرہ سیس کتا ہوں کا ادراضا فرکر لیجے۔ بیرسب کتا ہیں تصوف، ندم ب اوراضلا قیات کے موضوع پر این یاں میں سے کچھ داستانیں ہیں۔ اردو کا بینشری سرایہ دوسری زبا نوں اورضاص طور بر فاری سے ترجمہ یا ماخوذ ہے ،

صدیوں یک فارس مندوستان میں ایک طاقتورم کزی محکومت ک زبان مرک نقی اس مرکزی محکومت سے تعلق علاقوں میں سرکاری زبان بھی فارسی ہی رہی ۔ چول کدمرکز اور اس کے تعت تام ملاقوں ہیں سرکاری مطیر فارس کا جہان تھا۔ اس لیے اعلیٰ طبقے کے سکھنے کے سکھنے کے برات فارس کا تھا۔ اس طبقے ہیں وہ افراد بھی تھے جو ایران اور افغانستان سے تو وہ نے تھے یا جن کے آبا واجداد ان مقالت سے ہندوستان آئے تھے اور وہ ہندوستان بھی جنھوں نے اعلیٰ طازمتیں ماصل کرنے کے لیے فارسی پرقدرت ماصل کرلی تھی فیطری طور پر اس طبقے کی شعروا دب کی زبان بھی فارسی ہی رہی سرکاری اور ادبی مقاصد کے لیے فارسی کے استعمال نے مقامی زبانوں اور بولیوں کو زیادہ پہنینے کا موقع نہیں دیا۔ صوفیوں اور سنتوں نے اپنے سک کی تبلیغ کے لیے مقامی زبانوں کا استعمال صرور کیا سکن اس کا اثر سنتوں نے اپنے سک کی تبلیغ کے لیے مقامی زبانوں کا استعمال صرور کیا سکن اس کا اثر سنتوں سے اپنے کے کے مقامی زبانوں کا استعمال صرور کیا سکن اس کا اثر کے مقامی دبانوں کا استعمال صرور کیا سکن اس کا اثر مقاموص طبقہ تک ہی محدود رہا۔

مرکزی محکومت کے کمزور ہونے سے مختلف علاقوں کی تہذیبی و تُنقافتی قدرول اورمقامی زبانوں کو ترقی کا موقع ملاء علاقائی وحد میں آئیں تشخص کی تلائی میں اُن علاقائی خصوصبات نے فروغ حاصل کرنا شردع کیا جنعیں فارسی اورابرانی وُوقی جمال نے اُنجھرنے کا موقع نہیں دیا تھا بمغلول کا زوال شردع ہوتے ہی مندوستان کی نئی مقامی زبانوں کا وہ ارتقا شروع ہوگیا جو کا فی عرصے سے جا مدیتھا۔ اردو بھی ان زبانوں ہیں سے زبانوں کی ۔

اردو کا علاقہ وہی تھا جس پرصدیوں بک فارسی نے تکومت کی تھی۔ اردو کھڑی ہولی کی ترقی یا فستہ شکل تھی اور کھڑی ہولی وہلی اور اس کے آس پاس ہولے جانے والی ہولی تھی۔ فارس اور عربی کے تب کس کا نتیجہ سے بہوا کہ اردو کو فارس فارس اور عربی کے بے شار الفاظ اردو میں داخل ہوگئے ، جس کا نتیجہ سے بہوا کہ اردو کو فارس کی بہت سی ایسی آوازی ابنان پڑی جواردو میں نہیں تھیں۔ اردو کو بہلی بارتحربری روپ گن بہت سی ایسی آوازی ابنان پڑی جواردو میں نہیں تھیں۔ اردو کو بہلی بارتحربری روپ اُن لوگوں نے دیا جو عام طورے فارس کے علاوہ اور کوئی دوسرائیم المخط نہیں جانے تھے۔ اس لیے وہ لوگ فارس ترم المخط ابنانے پرمجورتھے۔

اردد کو فارس سے بہت قریب رہنے کا موقع ملائقا۔ شمالی ہندمیں ادوشاعری کا

آغاز اس طرح بواسفاکدایک مصرع فارس کا بوتا اور دوسرا اردوکا یا آدها مصرع فارس کا اور ارشاعری کو آدها اردوکا یا برجوت فوعل فارس کے بوتے بختصرے عرصے میں اردوزبان اور شاعری کو ذہن کا وش کی خواد پراس طرح آثارا گیا کہ اردومین تمیر، وَرَد اور سودَا جیسے بلند مرتبہ شاعود ل کی اوازی کو نیجنے لگیس. اگر چو اردوشاعری نے اصنا ن پنون ، شعری روایات ، اظہار سے پیرائے ، بے شار الفاظ ، تشبیهات واستعارات ، تلمیحات ، رعایت بفظی اور بهت سے روایت شعری مضایین فارس سے آزاد کرا کے شعری مضایین فارس سے آزاد کرا کے شعری مضایین فارس سے آزاد کرا کے دیسے ازاد کرا کے ایک یا قاعدہ زبان کی حیثیت اختیار کر لی ۔

اٹھار ویں صدی کی آخری چند دائیوں میں ، دنیا کی ایک ترقی یا فت ہ زبان لیمی انگریزی نے ہندوستان کے اسانی منظر اے میں اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کیا ۔

اس کا بس منظر ہے ہے کہ سولیویں صدی میں پوروپ کے مختلف ممالک سے ہندوستان کے سابق منظر تا ہے کہ سولیویں صدی میں پوروپ کے مختلف ممالک سے ہندوستان عوام سجارتی تعلقات قائم ہوگئے تھے بتجارتی کمپنیاں جب ہندوستان آئیں تو ہندوستان عوام سے دلیا ہے ملبنی سے معلق بعض افراد کو اردوسکھنی پڑتی ۔ ان کمپنیوں میں کچھ الیے افراد بھی ہوتے جو اردو اور ہندوستان کی بعض دوری زبانوں ہیں علمی دلیجی لیتے ،اس دیجی کا افراد بھی ہوتے جو اردو اور ہندوستان کی بعض دوری زبانوں ہیں علمی دلیجی لیتے ،اس دیجی کا نشیجہ یہ ہوا کہ ان کو گول نے اہل پوروپ کے لیے اردو دفت اور قوا عد تیار کے تاکہ انھیں یہ زبان سیکھنے ہیں آسانی ہو ۔ ان معشرات کی علمی کا وشوں پر ابھی کا خواق محقیق نہیں ہوتی ہے۔

اٹھارویں صدی کے نصف آخریں کلکتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندو ستان کی مرزمین پراپنے قدم مضبوطی سے جائیے تھے جب اس کمپنی نے صاحبان انگریز کومندو سانی نرانیں سکھانے کی صرورت محسوس کی تو کلکتے ہیں ۱۰ جولائی سنٹ لدم کو فورٹ و لیم کا بج قائم کیا گیا۔ اس کا بج میں یوروپ کی تین جدید زبان پوائی ، الطینی اور انگریزی سے علاوہ عربی، فارسی ، سنسکرت ، ہندوستانی مینی اردو، بنگالی ، تملگو، مرجی اور آبل پڑھانے علاوہ عربی، فارسی ، سنسکرت ، ہندوستانی مینی اردو، بنگالی ، تملگو، مرجی اور آبل پڑھانے

کا انتظام کیا گیا۔ کالج میں تصنیف و آلیف کے سلسلے میں اردو اور اردو برخط ناگری پر خاص طور سے زور دیا گیا۔ جب سنٹ لے میں انگریزوں نے دہی براس طرح قبصنہ کرلیا کر مغل حکومت براے نام رہ گئی تو انگریزی نے مندوستان کی ننگوا فرانکا نعنی اردو کو براوراست منا ترکرنا شروع کر دیا۔ آ مستد آ مستد مبہت سی انتظامی اور دفتری انگریزی اصطلاحیں اردو میں داخل ہونی شروع ہوگئیں۔ ،

فورٹ ولیم کالج کی تصنیفات و آلیفات کے دجود ہیں آنے سے قبل اردونشر فارسی
کے زیر اِثر تقی اور یہ اثر اس صدیک مقالہ اردو کے نشر نگار کشرت سے فارسی الفافاوتر ہیں
استعمال کرتے تھے ہیٹ تر اوقات فقروں کی قواعدی ساخت بھی فارسی کے انداز پر جوقی۔
فارسی انشا پردازی کے انداز پر غیر عمولی تکلف و تصنی سے کام لیا جاتا ۔ ایک بات سہنے
کے لیے بہت سے متراد فات کا استعمال کیا جاتا ۔ سیرسی سادی بات تشہیبات واستعادات
کے سہارے کہی جاتی ۔ رعایت نفالی کا اس طرح استعمال کیا جاتا کہ بات سجھنا آسان ندر ہما۔
صناتع نفالی و معنوی کا خاص طور سے انترام کیا جاتا ۔ نور بیان اور عہارت آرائی کے نام کیا جاتا ۔ فارسی حروف ربط کا ترجہ " نیجے" ، " بیج " ،" کے تین "، آوپ"
کے جا طوالت سے کام لیا جاتا ۔ فارسی حروف ربط کا ترجہ " نیجے" ، " بیج " ،" کے تین "، آوپ"
کیا جاتا ۔ اونا فت کے لیے " کا " ، " کے سے" ، " کے نے" وغیرہ ستعمل تھے ۔
کیا جاتا ۔ اونا فت کے لیے " کا " ، " کے سے" ، " کے نے" وغیرہ ستعمل تھے ۔

فورٹ ولیم کا بج سے قیام بیں آنے ہے کہیں سال قبل مین سے کیا ہم کی محمد عطا حسین خات سین نے " نوطرز مرصع " مکمل کی تھی۔ اس داستان سے آغاز کا بہلا ہیراگراف ملاحظ مو:

بیج سرزین فردوس آئین ولایت روم کے ایک بادشاہ سفا بسلیماں قدر افرید فریدوں فر، جہال بان ، دین پرور ، رعیت نواز ، عدالت گستر ، بر آرید فا ماجات بستہ کاراں ، بخت ندہ مرادات امیدواران ، فرخندہ سیرنام کداشعت شوارق فصل ربان کا اورشعشہ بوارق فیض سجانی کا بہیشہ اوپر لوح بیت نی

اس کیلیاں و نورافشاں رہائین مضبتان عمرو دولت اس کے کا ، فرغ فرغ منع زندگان کے سے کہ مقصد فرزند ارجند سے ہے ، روشی ندر کھا تھا "
اس عبارت کے تقریبات مام فقروں کی قوا عدی ساخت فارس انداز ہرہے ۔ پہلے فقرے میں فارس حرف ربط " در" کا ترجہ " میج" کیا گیا ہے ۔ اردو ہیں اس فہوم کے لیے " بین" استعال کرتے ہیں ، اور یہ حوال ربط اسم سے پہلے نہیں آسم کے بعد آ باہے ، دوسر فقر ہے ہیں صفت کے طور پرتمام فارس ترکیبیں استعال کی گئی ہیں ۔ اشعہ شوارق فصل ربانی کا اور شعشہ بوارق فیص شبحانی کیا" یہاں فارسی اصفافت کا ترجہ حرف ربط کے طور پر" کا " کیا شعشہ بوارق فیض شبحانی کیا" یہاں فارسی اصفافت کا ترجہ حرف ربط کے طور پر" کا " کیا گیا ہے ، فروغ شمع زندگانی کے سے" فارسی میں دولت اس کے کا "
میں "دولت اش" کا ترجہ" دولت اس کے کا "کیا گیا ہے ۔ فروغ شمع زندگانی کے سے" فارسی میں یہ اس طرح ہوگا " از فروغ شمع زندگانی " " از" کا ترجہ " کے سے" ہے اوراب جدیدار دو

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگر جداردوشاعری کو فارس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگر جداردوشاعری کو فارس سے اندازہ ہوتے کا فی عرصہ ہو جبکا مقالسکین اردونٹر ابھی فارس ہی کے ساتے میں جل رہی تھی۔

نورٹ ولیم کا لیج کی سب سے بڑی دین یہ ہے کہ اس نے اردونٹر کو فارس کے انرسے آزاد کیا ، جان گلکرسٹ نے باغ وہہاڑی تالیت سے لیے میرامن کو یہ مہا یہ ایت دی تھی۔
دی تھی۔

" جان گلرسٹ صاحب نے (کر ہمیشہ اقبال اُن کا زیادہ رہے، جب تک گنگا جمنا ہم بلاوت ان کلفنگو ہیں جو اردو کنگا جمنا ہم مندو، عورت، مرد، لڑکے بالے، خاص وعام آپس ہیں بولئے چالئے ہیں، ترجمہ کرو بوائق محکم حضور کے ہیں نے بھی اسی محاور سے سے کھنا شروع کیا ، جیسے کوئی باتیں کرتا ہے ہیں۔

میرامن کو جان گلکرسٹ کی بہ دایت اردونشر کے ارتفاکی اہم ترین مزل ہے بگلکرسٹ کی شعوری کوشش تھی کہ اردونشر فارس کے اثر سے باہر کل کر ٹود اپنی مرزمین کی آزاد فضاؤں ہی سانس لے برظا ہراس کی وجہ برتھی کہ باغ و بہاڑا ور فورٹ و لیم کا بج کی دومری کتابیں ورسی مقاصد سے تالیت یا ترجہ کرائی گئی تھیں ، اب تک اردونشراس طبقے کے لیے تکھی گئی تھی ، جو فارس سے بخوبی واقعت تھا اور ہی سے مشرقی مزاج کو عبار سے کی رگینی اور پیچیدگی بہت بوفارس سے بخوبی واقعت تھا اور ہی سے مشرقی مزاج کو عبار سے کی رگینی اور پیچیدگی بہت بین ترقی ، اب بہلی بار کچھ ایسے لوگوں کو اردو سکھا نے سے اردوکی نشری تالیفات اور تراجم کی ضرور سے بڑی ، جن کی مادری زبان انگریزی تھی ، اور شھیں اپنے ادبی ذوق کی آسودگی سے کی ضرور سے بڑی ، جن کی مادری زبان انگریزی تھی ، اور شھیں اپنے ادبی ذوق کی آسودگی سے زیادہ وہ زبان سیکھنے کی ضرور سے تھی ، جو ہنہ وستانی عوام سے رابط کا کام کرسکتی ہو۔ اب زیادہ وہ زبان سیکھنے کی ضرور سے تھی ، جو ہنہ وستانی عوام سے رابط کا کام کرسکتی ہو۔ اب باغ و بہار کی داستان کا بہلا ہیرا گراف ملاحظ فرائیں :

ا اب آغاز قصے کا کرتا ہوں ۔ ذراکان دھرکرسنوا ورضفی کرو سیرمیں جار درولین کے یول تکھاہے اور کہنے والے نے اس طرح کہاہے کہ آگے روم کے مک یں کوئی شہنشاہ شماکہ نوشیرواں کی سی عمالت اور جاتم کی سی سخاوت اُس کی ذات بیں تھی۔ نام اس کا آزاد ہجنت تھا اور شہر مسطنط نیہ جس کو استنبول کہتے ہیں اس کا با ہے تحت تھا!"

"باغ وبہار میں بہلی بار اردون شرنے اپنی مکمل شناخت کرائی ہے اور بہلی بار اپنی قواعدی ساخت کی بابندی کی ہے۔ اس لیے آگر ہم بیر کہیں کہ جدید نشر کا آغاز فورٹ ولیم کا لیج کی ساخت کی بابندی کی ہے۔ اس لیے آگر ہم بیر کہیں کہ جدید نشر کا آغاز فورٹ ولیم کا لیج کی آباع و بہاڑا ور دوسری آلیفات سے ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔

یر مکن نہیں ہے کہ نورٹ ولیم کالج کا اثر اس عہد کے دومرے نظر نظاروں پرنہ ہوا ہو۔ اس کالج ین بھی جانے والی نظرنے یہ احساس عام کرلیا سفا کہ اگر اردو نظر کو اپنی الفرادیت حاصل کرنی ہے تو فاری اور عربی کے غیر مانوس الفاظ اور محد شاہی روشوں سے گریز کرنا ہوگا۔ انشاء الشہرخال انشاکی "ران کمینی کی کہانی" اس سمت بیں ایک مبالغہ آمیز کوشش ہے۔ رجب علی بیگ مترورنے فسانہ عجات میں میرامن کی زبان پراعتراص کیا ہے کی حقیقت یہ سے کہ وہ خود میرامن سے اثرات سے مفوظ نہ رہ سکے۔ میرامن نے آباع و بہاڑ ہیں اپنی زبان کے بارے می جو کچھ کہا تھا۔ اس کی بازگشت میرورکے فسانہ عجائب ہیں اس طرح ملت ہے۔ بہ تول متروراُن کے درمتوں نے درخواست کی ؛

" تواس قصته پراگنده کواز آغاز آانجام زبان اردو بین فرایم اورتخریرکرے
تو نہایت منظور نظر ایل بصر ہو، ایکن تقصیر معاف ہولغت سے صاف ہو....
جو روز مرہ اورفعت گوہاری تمعاری ہے، یہی ہو۔ ایسا نہ ہوکد آپ نگین عبارت
کے واسطے دقت طلبی اور کمنہ چینی کریں ہم مرفقرے سے منی فرکی محل کی گلیوں
میں پوچھتے بھریں اُن

"نظر ان میں جو لفظ دقت طلب غیرستمس کونی فارسی کامشکل تھا ، اسپنے

اور فی اسے دور کیا اور جو کلم سہل متنع محاورے کا تھا ، وہ رہنے دیا ؛

متر قرر نگیں بیانی سے صرور کام لیتے ہیں کین فی افذ عجا تب کے حصے سادگی ، شگفتگی

اور فصاحت سے کیا ظ سے آباع و بہا رسے مقالج ہیں رکھے جاسکتے ہیں۔ جواس حقیقت کا ٹبوت

ہے کہ رجب ملی بیگ متر قرر جی انٹر نگار بھی فورٹ ولیم کا لج سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔

جدیدار دونٹر کے ارتقا میں دومری اہم منزل دلی کالج ورنسکلرٹرانسلیفن سوسائٹ ہے جو محدیدار دونٹر کے ارتقا میں دومری اہم منزل دلی کالج ورنسکلرٹرانسلیفن سوسائٹ ہے جو متری اس سوسائٹ نے ہندوتان طالب علموں کے لیے نصاب کی کتا ہیں تیار کیس ، جن میں بیٹ ہے مقام کی انگریزی کتا ہوں کا ترجہ تھیں ،

گ کتا ہیں تیار کیس ، جن میں بیٹ ہے مزم جدیدار دونٹر کی ابتدا کی تھی سکین اُس کی مطبوعا سے ،

ورٹ ولیم کالج نے اگر چ جدیدار دونٹر کی ابتدا کی تھی سکین اُس کی مطبوعا سے اُسلاقیات ، تاریخ ، داستان ، لغت اور صرف ونح تک ہی معدود تھیں ، دلی کالج ورنسکلر اضلاقیات ، تاریخ ، داستان ، لغت اور صرف ونح تک ہی معدود تھیں ، دلی کالج ورنسکلر اُسلیشن موسائٹی نے ایکے ایخ ورسے سے ذریعے میں بی اربہتروتانی ذہن کو مغر بی فکر اور المسلیفن موسائٹی نے ایکے نے ترجبول سے ذریعے میں بی اربہتروتانی ذہن کو مغر بی فکر اور

مغربي ادب سے آست ناكيا -

د تی کا لیج اور سوسائٹ کی مطبوعات نے ارد و ننٹر سے حبدید آ ہنگ کے لیے فضابالکل ہموار کردی اوراس ننٹر کوفروع حاصل ہوا اردو اخبار نوسی سے .

اگرچاردوکے پہلے اخبار" جام جہاں نما" کا تقاعدہ ہیں کلکتے سے اجراہوائین دہلی میں بہلا اردو اخبار" دہلی اخبار" کے نام سے کھا الرائی جاری ہوا ، جس کے اڈیٹر ہولوی محد با قریقے ۔ اس سال مین سے المائی ہیں سرسیدا حدفاں کے محد سین آزآد کے والد مولوی محد با قریقے ۔ اس سال مین سے اور تقاه کا بین سرسیدا حدفاں کے بھائی سید محد والد مولوی محد با قریب سیدالا خبار" ، جاری کیا برص کے اور تقاه کا اور تقاه کا اور تقاه کا اور تقاف کا نوبی سے کم بارہ اخبار " اور تناہ کی اور اور تقاف کا نوبی اور " دہلی اردوا خبار" ، سیدالا خبار" ، "مظہر جی " ، " محب ہند" ، " فوا کد الناظری " ، تحفیدالحدائی" ، تحفیدالحدائی " ، قران السوری" ، " دوبی الا خبار" ، " فور غربی " اور " فور شرق " اردوبی النا خبارول کے ارسی ایک دلچسپ بات بیتھی کہ " سیدالا خبار" ، " محب ہند" ، " قران السوری" اور باری کو اخباری زبان کا وی معیار قائم کرنا پڑا ہوگا ہو فورٹ ولیم کا لج سے ترجبوں کا تھا بعنی کو اخباری زبان کا وی معیار قائم کرنا پڑا ہوگا ہو فورٹ ولیم کا لج سے ترجبوں کا تھا بعنی کو اخباری زبان کا وی معیار قائم کرنا پڑا ہوگا ہو فورٹ ولیم کا لج سے ترجبوں کا تھا بعنی صاحب سادہ ہملیس اور دورم کی زبان ۔

غَالَب جديداردونشرك موجد سركر نهيس مقع،

کوں کہ اُن کی نشر نگاری سے آغاز سے تقریباً بچاس سال قبل اردونشر جدید سے
راستے پرگامزن ہو بچی تقی۔ غالب نے قاطع بر إن سے سلسلے میں اردونشر میں چار رسالے
کھے تھے۔ ان سے علاوہ مختلف کتا بول پر دیبا ہے اور تقریفایں اور کچھ متفرق تحسریریں
نکھیں ، چوں کہ یہ چاروں رسالے "قاطع بر إن " کے معرکے سے سلسلے ہیں تکھے گئے تھے
اوران ہیں الفاظ پر سجت کی گئی تھی۔ اس لیے ان رسالول کی خوبی اس سے سوا اور کچھ
نہیں ہے کہ صاف اور سادہ اردونشریں ہیں۔ اردونشریس غالب کا اصل کا نامہ اُن کے

خطوط میں۔

یری ایک ہم مسئلہ ہے کہ اردو کمتوب نگاری ہیں کس نے بہلی بارطرز جدید کو افتیاد
کیا۔ حالی نے یادگار غالب میں غالب کی خطوط نوسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کھا سفا۔
مرزاکی اردو خطوک بت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے ۔ نہ مرزاسے
پہلے کسی نے خطوک تا بت میں یہ رنگ افتیار کیا ، اور نہ اُن کے بعد رسی ہے اُس کی پوری تقلید ہو تھی اُنہ

مآتی نے غالب سے خطوط سے بارے ہیں جو کچھ کہا ہے وہ حرف حرف حرف جے۔ مآتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب اردو کموب نگاری سے موجدا در باوا آدم ہیں، وہ توصرت یہ کہ رہے ہیں کہ خطوط میں غالب نے جو رنگ اختیار کیا، وہ منفر د تھا۔ بینی غالب سے بہلے کوئی ہمی اردو خط میں یہ انداز اختیار نہ کرسکا اور نہ کوئی اُن کی تقلید ہیں کا میاب ہوسکا ہی بات اُن کی شاعری سے بارے ہی کہاں ہے کہ غالب فاری اور اردو شاعری سے موجد تھے۔ اُن کا مطلب یہ کہاں ہے کہ غالب فاری اور اردو شاعری سے موجد تھے۔

جوش عقیدت بی ہمارے بہت سے ناقدین نے اردو کمتوب نگاری کا موجد غالب کو قرار دے کر کمتوب بگاری کی آریخ ہی غالب سے شروع کی ۔

ماسٹررام چندرکے محب ہند" ( جارنمبر ۲۹ ، بابت وسمبر ۱۳۸ه) و و جنوری کھی۔ میں مستوب نگاری سے بن پرایک جھوٹا سا نوسٹ شائع ہوا تھا جس سے مدیدا صول این کیے گئے ہوئے تا تع ہوا تھا جس سے موہن دہ تربی موہن دہ تربی مینی نے اس نوسٹ کے دوالے سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو کم توب نگاری کے طرز جدید کے موجد ماسٹررام چندر متھے اور بہ قول بنڈت کیفی "فلن نمالب یہ ہے کہ اسٹررام چندر کا میصنمون مزدا فالب کی نظرسے صرور گزرا ہوگا اور ان کی طبع وقاد نے اس سے صرور اثر ایا ہوگا اور ان کی طبع وقاد نے اس سے صرور اثر ایا ہوگا "

ماسطررام چندر كانوث دسمبر المين شاتع بواستها وجب كراب كسك وستياب

خطوط میں نمائب کا قدیم ترن اردوخط دہ ہے، جو مختلہ یا اسے قبل نمائب نے تفقۃ کو ایکھا تھا اسے قبل نمائب نے تفقۃ کو ایکھا تھا گھا اسٹررام چندر کا نوٹ شایع ہونے سے تقریبًا ڈیڑھ یا دوسال قبل بیر ممکن نہیں ہے کہ اس تاریخ سے قبل بھی نمائب نے اردو میں ایسے خطوط کھے نہ ہوں۔

ناآب کی بینی آبنگ کے ابتدائی بین آبنگ مصلانا ویں تکھے گئے ۔ میک بینی آبنگ کی طباعت کی فوبت اگست مصلانا ویس آئی۔ اگرچہ آبنگ اول میں ناآب نے خطوط نوریوں کی سہوات کے لیے القاب وآداب اور شکرو شکوہ اور شادی وغم سے متعارفداور سمی الفاظ تحریر کیے جی " نیکن اسی آ ہنگ ہیں یہ بھی تکھا ہے کہ" اس روش سے بیگانگی میراشیوہ ہے ' اسی آبنگ ہیں یہ بھی تکھا ہے کہ" اس روش سے بیگانگی میراشیوہ ہے' اسی آبنگ ہیں فالب نے کمتوب نگاری کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے تکھا میراشیوہ ہے' اسی آبنگ ہیں فالب نے کمتوب نگاری کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے تکھا کہ کہ بیس چاہیے کہ کمتوب الیہ کی حیثیت کے مطابق القاب ما کر اپنا مدعا بیان کرنا شرق کردیں ، طوبی القاب وآداب اور نیر برت و عافیت پوچھنا حشو و زائر ہے ، خط تکھنے والے کوچاہیے کہ تحریر و تقریر سے دور مذکر سے اور تحریر کو گفتگو کا نگ دے "

مکن ہے کہ غالب نے بیرالغاظ مستائے ہیں آ ہنگ اول سکھتے ہوئے نہ تکھے ہوں بلکہ طباعت کے وقت اصافہ کیے ہوں ، تب بھی ماسٹررام چندر کا فوٹ شایع ہونے سے کم سے کم چار مہینے پہلے سکھے تھے کیوں کہ " بنج آ ہنگ" کا پہلا اڈیشن میں مایع ہوا تھا۔

فالآب اگرچ الگریزی نہیں جانے تھے، نمین انگریزی مکتوب نگاری کے اصول و صوابط سے پوری طرح واقعت تھے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ پنیشن کے سلسلے ہیں برط انوی حکومت سے اُن کی خط دکتا بت تھی۔ فالآب کو حکومت سے خط انگریزی ہیں ملتے تھے بور فالیب مومت سے خط انگریزی میں ملتے تھے۔ فالآب فالیب حکومت سے افسران کو انگریزی اور فارسی دونوں زبا نوں ہیں خط کے حقے نقالب خط کامسودہ فارسی یا اردو ہیں تیار کرتے تھے اور ایسے توگوں سے ترجم کرواتے تھے جو اگریزی اور انگریزی مکتوب نگاری کے فن سے بخوبی واقعت تھے پیشنل آرکا کوزنی دہلی انگریزی مکتوب نگاری کے فن سے بخوبی واقعت تھے پیشنل آرکا کوزنی دہلی

میں نمآئب سے وہ خطوط محفوظ ہیں جوانھوں نے برطا نوی محکومت کے اعلیٰ افسران کو بنیش سے سلسلے میں سکھے تھے -ان خطوط میں مطلب ی بات بیان کی گئی ہے -ایک فقرہ جی زائد نہیں ہے. صدتویہ ہے کہ خیرو عافیت اور دعا ئیر کلمے وغیری نہیں۔ نظاہر ہے کہ ایسے کمتوب کھنے کا انداز فالب نے انگریزوں اور انگریزی دال ہندوستانیوں سے سیمها ہوگا۔ اور اس عہد میں برطانوی حکومت ہے انگریزی میں خط و کتابت صرف <del>نیالب</del> ہی ك نهيس بميشتر توكول كى تقى اس يه جدير طرز برمكتوب بكارى كة آغاز كاسمرانه توماستر رام چندر کے سرباندھا حاسکتاہے اور نہ نماآب کے سر" طرز جدید" کا شعور عام ہوجیکا تقا۔ توكيا اردونشرا در اردو كمتوب نگاري ميں غالب كى كوئى اہميت نہيں ؟ جى نہيں، الیانهیں ہے۔ بیر ٹھیک ہے کہ غالب ارد ونشر کے موجد ہیں اور نہ ارد و کمنوب ٹگاری کے بادا آدم بنین فالب سے خطوط اردو مکتوب بگاری کا بیش قیمتت سرابی بیون که فالب سے حدت پسندذ من فے اس فن كونيا آب ورنگ دايہ و غالب في وديم كمبى دعوى نہيں کیاکہ آسان، صاحب سادہ اور تعکن قصنع سے پاک زبان میں اردو مکتوب نگاری کا انفو<del>ل کے</del> آغازكياب- إلى غالب في إراب وعوى ضروركياب كه انفول في مراسك كومكالمه الدخط كو الماقات كا برل بنادياب اوران كابر دعوى سوفى صدى درست ب فالب كى اردونشر نكارى كے بارے ين شيخ محد اكرام في محمالي : " حقيقتاً يرزمانه (محصيلة بمصيلة) مرزا غالب كي اردونشركا تها! دُاكِتْرُظ انصارى كابيان ٢٥٠٠ :

" اس زمانے دیمین سے دانگی میں اور اس سے بعد جب یک وہ (مرزاغات) زندہ رہے ان کی توج نظر ہر رہی ۔ فارس میں کم اور اُردو میں زیادہ "

ان دونول حصرات سے بیانات بالکل درست ہیں انکین اس سلسلے ہیں سے دلچہ ب

بيان داكترمعين الرحن كامع وه كيت بيك :

شیخ می را کرام اور ڈاکٹر ظانصاری دونوں کے بیانات درست ہیں بیکن ڈاکٹر میں اُلون کے بیانات درست ہیں بیکن ڈاکٹر میں اُلون کے بیان سے بیتا ٹر پردا ہوتا ہے کہ غالب نے سے شائد سے بیتا ٹر پردا ہوتا ہے کہ غالب نے سے شائد سے بورشعروشا عربی ترک کر کے پوری توجہ نٹر کی طرف مبدول کردی ۔ یہ سیجے نہیں ۔ دلچسپ بات بیسے کہ ڈاکٹر معین الرحن کے اس بیان کی خاصی پذیرائی ہوئی ۔

پروفیسرا گرامی مرد نے کہاکہ اس بیان ہیں ڈاکٹر معین الرحن نے سامنے کی حقیقت کو بڑی خوبی سے پیشیں کیا ہے معمد عبدالرحن چنا تی نے اس فقرے کی داد دیتے ہوئے کہ ماکہ ڈاکٹر سیر معین الرحن نے اسپنے اس موقعت کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ اور اس کی مائی دی ایس می کہ ایس موقعت کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ اور اس کی تاثیر میں ایس کی کہ ان کی ان کی بین اور خوش تربیری سے نمائے نکا لے میں کہ ان کی بات مائے بغیر میارہ نہیں .

مجھاں فقرے کے دونوں حصول ہے اختلات ہے۔ انقلاب محھ کا ان ہے ہم سے شاع فاآب کونہیں جھینا ، کیوں کرٹ ع فاآب محھ کا اور نہاں کا کہتے ہم سے جھینے جا کیا تھے اور نہ ہی نٹر نگار فاآب کا ظہور محک اور ہوا کیوں کہ میا طہور ہہت ہیں ہے۔ ہو جکا تھا۔

پہلے اُن کی شاعری کو بیجے۔ یہ تو عام طور پر ہوتا ہے کہ فنکار مدت کشخلیق کی طرف متوج نہیں ہوتا اورجب اس کا موڈ آ تاہے تو ساری کسٹرلکل جاتی ہے بیکن غالب کے ساتھ معاملہ دومسرا تھا۔ ذاتی زندگی کی ٹاکا می نے ان سے دل و دماغ کو اس بری طرح متاثر کیا تھاکہ ان کے ختاک ہوئے تھے۔ مقاکہ ان کے خلیق ہوتے بہت پہلے خشک ہوئے تھے۔

فالنب في زندگى كاسب سے بہلا المناك واقع بينيش كے معلمين الن كى فاكامى

تقی - نمالک بہت امیدول سے کلکتے گئے تھے۔ کلکتے کے سفراور وہاں سے قیام نے انہیں بہت مقروض کر دیا تھا۔ جب جنوری السائیا یہ اُن کے نمالات فیصلہ ہوا تو اُن کی دنیا اندھیر ہوگئی - اور بہ قول نمالک " قرض الگ سرسوائی الگ اور تنقبل کا خوت الگ "اس واقعے سے فالک ایس دل بردا شتہ ہوئے کہ انھیں شعرگوئی سے دل بردا شتہ ہوئے کہ انھیں شعرگوئی سے دلیبی نہیں رہی ۔ بہ قول مولانا استیار علی خال عرفی :

" اور سجر جنوری سلاک او میں مقدمہ اُن کے خلاف فیصل ہوا، توستقبل کے نوفناک تصور نے اُن کے دل و دماغ کوسخت اذبت بہنچا تی اور بہلی بار اُن کی طبیعت نے فکر شعرو تن سے نفر کا اظہار کیا ۔ اب وہ غزل کہتے ہے مگر دوستوں کے اصرار پر اور قصا ترجی کھتے تھے گر مالی پراتیا ہے کے بھوت کو دفع کر نے کے لیے !

مولوی سراج الدین احد سے غالب کی بلاقات کلکتے ہیں ہوئی تھی اور کلکتے سے والہی پر
ان سے خطوک آبت ہوئی۔ مولوی صاحب کے ام غالب کا ایک فاری خطے ہے جب پر "اریخ تخریز نہیں ہے۔ مولانا عربی کا خیال ہے کہ بیٹ میں ایک ایک واری خطے ہیں استان اور میں مکھا گیا۔ غالب تکھتے ہیں استان اور فکر کی خوبا آب کا ایک ایک و سرا تکھول پر۔ مگر دل کی خوبا آب فضا بی اور فکر کی حکم روزگار فت فن اور فکر کی حکم روزگار میں اور فکر کی حکم مہلت ملتی تو بھر آپ میری فکر کے جو ہر دیکھتے۔ ہہ ہر حال اس افسردگی سے باوج دیس وقت بھی کوئی شعرز بان بر آجا کے گاہ سے سپر قبل کم کرے و فاری سے ترجہ بی مورد کی کا میں بھیج دول گا "

سن المالی بین جب رام پور کے نواب محدر معید خان تخت نشیں ہوتے تو اُن کے بھائی نواب عبدالتد خال بہا درصدر الصدور میر مقدنے اس موقع کے بیے غالب سے قصید کے کی فرایش کی۔ غالب اُن کے نام ایک فارسی خط میں جواب دیتے ہیں ؛ " نین کیا کرول کہ شعر گوئی کا تعلق دل سے ہے جب دل ہی تھکانے مزہوتو زبان خِن کہال سے لمے ؟ آپ جیسے دیرہ در صاحب دل سے بڑھ کر اسس حقیقت کا شناسا اور کون ہوگا کہ شعر کہنے کے لیے دل کا بیک ہوہ فاصر فری ہے بقین کیجے کہ یہ دل صد پارہ جو میرے سینے ہیں ہے میرا شمن بن گیا ہے اور اہنے ن گستری اور معنی آفرین کا اہل نہیں رہا ۔ ۔ ۔ امید ہے کہ اسس گزارش کے بن رآب نظم ونشر کے محاظ سے مجھے مردہ تصور فراتیں گئے اور دعائے نیم میں یا در کھیں گئے یا ۔ ۔ د فارس سے ترجہ )

فالب سے اردو دلوان کا پہلا اڈ مین سلا کے ایس شاتع ہوا تھا اس میں اشعار کی تعداد ۱۹۵۰ آخی، دوسرا اڈ مین سکا کے ایس شائع ہوا تو یہ تعداد ۱۹۵۱ ہوگئ گویا چھ سال میں کم وسین سولہ شعر کا اصافہ ہوا تمیسرا اڈ مین سلائلہ میں شاتع ہوا تو اس میں اشعار کی تعداد ۲۹ ما ہوگئ اور چو تھا اور فالب کی زندگی کا آخری اڈ مین سلا کے اور میں شاتع ہوا تو اس میں شاتع ہوا تو یہ تعداد ۲۹ ہوگئی اور چو تھا اور فالب کی زندگی کا آخری اڈ مین شعر کیم ہوں بیان انتخاب نویہ تعداد میں شعر کیم ہوں بیان انتخاب انہیں اشعار کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکا انہیں اشعار کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکا ہے ہوں سکے ہوں سکے ہوں سکے۔

ان اعداد وشارسے یہ تیج نکلتا ہے کرسلاماد اور میلاماد کے درمیان غاتب نے شعر گوئی تقریباً ترک کردی تھی اس میں میلاماد سے اولین میں صرف سول انتعار کا اصافہ

ہوا بنششاء میں غالب تلعے میں ملازم ہو گئتے تو باد شاہ اور شہزا دول کے اصرار برانھ بیں مجبوراً اردو میں محزلیں کہنی بڑیں ۔

غالب این اس مجبوری کا ذکر انور الدوله نواب سعد الدین خال شفق کے نام اس طرح کرتے ہیں :

م سرحپدایک مرت سے طبیعت اردوشعر کہنے برمانل نہیں سیکن کہی کہی بادشاہ کی رصا جوتی اور ملکوعالیہ کے فرمان کی تعمیل میں اردو میں جی شعر کہنے پڑتے ہیں! دبنج اُہنگ، اردو ترجمہ، ص ۱۵۰)

۳ جنوری سفف ایک خطین سید بررالدین احدالمعرد ن برنقیر کو تکھتے ہیں،
" آپ ہندی اور فارسی غزلیں مانگتے ہیں۔ فارس غزل تو شاید ایک بھی نہیں کہی
ہال ہندی غزلیں قلعے سے مشاعرے میں دوچار تھی تفییل سودہ یا تمعار ہے
دوست سین مرزاصا حب سے پاس ہول گی یا ضیاء الدین خاس صاحب
سے پاس "

گویا قلعے کی طاز مست سے دوران خاکب نے اُردویں کچھ خولیں کہیں اور فارسی میں شاہدایک بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیوان اردو کا جب بمیسرا اڈلیشن شائع ہوا تواس میں ۱۹۸۵ اور چوشھے اڈلیشن میں مزید جھ شعر کا اصافہ ہوا۔ اگر بہلے اڈلیشن سے سنہ طباعت سی ۱۸۸ میں اور چوشھ کا ڈلیشن سے سنہ طباعت سے اللہ اور چوشھ کا ڈلیشن سے سنہ طباعت سے اللہ اللہ اور اشعار کی سالانہ اور سطانکا کی جاتے تو خالت نے اکسی سال میں کم وجیش ۱۲۷ اشعار لینی اوسطا چونیس می فی سال ہے۔ اگر خالت قلعے میں ملازم نہ ہوتے ہوتے اور بادشاہ کی مجبوری نہ ہوتی تو ان اشعار کی تعداد خالیا اور بھی کم ہوتی۔

اس کامطلب ہے کہ بیشن سے مقدمے میں اکامی، مالی دشواری برای اور مھر سختا کہ میں جوتے کے الزام میں گرفتاری جیسے واقعات نے نمالیب کی خلیقی قوست

سكه ١٥ او سے بہت بہلے مى سلب كرلى تقى اور غدر نے نہيں بكد غالب كى زندگى سے الدومناك واقعات في شاع غالب كوسك المحداء بسع بهبت مبليم سع جين لها عقا-واکٹر معین الرحن کے بیان کا دوسراحصہ یہ ہے کہ: " نشر نگار فالب کا طہور عصمار ے بعد ہوا " اگر معین الرحن صاحب سے کہ غالب نے محدث اوسے بعد اردو نظر پر زیادہ زور دیا ، توب بات قابل اعتراض بہیں تھی کیوں کہ فاتب کا محمد اوسے بہلے فارس اوراردو نشری سرایراتناکم نہیں ہے کہ است نظر انداز کردیا جاتے۔ غالب نے سے معاد سے قبل منی بی بخش حقیر، مرزا مرکوبال تفت ، نواب برمن مرزا، بررالدین احرکاشف اورنشی عبداللطیف و عیره کے نام اردویس جو خط تھے ہیں، اُن میں سے سو کے قریب دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کامطلب ہے کہ ان خطوط کا لے حصر محدد اوسے قبل کھا گیا تھا۔ اس کا امرکان زیادہ ہے کر سے در اوسے قبل سے غالب سے خطوط زیادہ تعدادیں صائع ہوتے ہوں بوض اس بجٹ کا خلاصہ یہ ہے کے نشر نگار فاآب کا طہور محد الرسے بہت پہلے ہوچکا تھا، ال محد اور معد غالب نے اردو نشر اور ضاص طور سے اردومکوب نگاری پرزیا دہ توم دی۔

### غالب كايهلاد ستياب اردوخط

يركبنامشكل بكه نامكن ب كم غالب في اردوين كمتوب كاري كا أغاز كب كب اور اُن کا پہلا اردو خط کون ساہے۔ نمالب سے عہدیں خط دکما بت کی زبان فارسی تھی اور اُن ک آخری عمر می اردونے فاری کی جگہ لینی شروع کی تھی ۔ اس لیے زندگی کے بڑے حصے تک غالب فارسي مي من خط وكتابت كرتے رہے، اس كامطلب يہ مرگز نہيں كہ أس دوران ميں غَالَب نے اردو میں کوئی خط کھا ہی نہ ہوگا۔ کچھ خطوط صرور کتھے ہوں گئے۔ اُن کو بچھ ایسے لوگول کوسی خط سکھنے پڑے ہول کے جومرف اردو ہی لکھ بڑھ سکتے تھے۔ غالب کے ایسے بیشتر خطوط محفوظ نہیں رہے جوائھوں نے شاعروں ، ادیوں اور عالموں کو سكھے تھے اور جو غالب كے خطوط كى ادبى المميت سے بورى طرح واقف تھے تو مجمر مم اُن لوگول سے خطوط کومحفوظ رکھنے کی کیسے توقع کرسکتے ہیں جو اُن کی ادبی اہمیت معطعی واقعت بہیں ستھے۔ قاضی عبدالودود کا یہ خیال بالکل درست ہے: " غالب سے سرو کار رکھنے والول میں ایسے لوگ ، جو مکھنا پڑھنا جانے کے با وجود فارس سنت بالكل اوا قعت مول ياش سے كافى وا قفيت نه ركھنے مول، صرور مول کے اور وقتا فوقتا الیے لوگول سے مراسلت بھی موتی

ہوگی · انھیں فارسی میں خط کھنے کے معنی یہ ہوتے کہ خواہ مخواہ ترجبہ کرانے کی زحمت دی جائے. ناچار اردو ہی میں خط تکھنا بڑا ہوگا ۔ اسی طرح کبھی کہی نا خواندہ لوگوں کوتھی خط <u>تکھنے</u> کی صرورت پڑی ہوگی اور اٹ<mark>میس بھی</mark> فارس کی جگداردویں خط تکھا ہوگا۔ نمآلب کی زوجہ امراؤ بنگیم <sup>و</sup> گمان ِ خالب ہے کہ یا خواندہ ہوں - بنارس و کلکتر سے جو خط غالب نے انھیں ہ<u>میم تھے</u> اورجن كا ذكر چم س كے نام كے خطوط ميں ہے، وہ كيس زبان ميں ہول سكے " فالب نے فارس مراسلت ترک کرنے اور اردو میں با قاعدہ مکنوب نگاری شروع کرنے سے قبل بقینا اردو میں خطوط محصے ہوں سے مان کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نم ہوراس میے نمالیب کے پہلے اردوخط کی نشان دہی کرناکسی طرح مکن نہیں۔ البته غالب كأس يهل اردو خط كى نشان دى كى جائكتى م جي مي دستياب بواسم. ادر سم ال زائے کا تعین کرسکتے ہیں ، جب غالب نے فارس کے مقلطے میں اردو میں زیادہ خطوط مکھنے شروع کیے اور اس زمانے کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب غالب کی اردو مکتوب نگاري ميں إقامد كى پيدا ہوئى.

غالب کی اردو مکتوب گاری کے آغاز کے بارے میں پہلا بیان مولانا الطاب بین اللہ میں کہا ہولانا الطاب بین کھائے۔ کا ہے انھوں نے یادگار غالب میں تکھا ہے :

" معنیم ہوتا ہے کہ مرزاسنے کیا ہے۔ ہیشہ فاری ہی خطور کی استے تھے اور مگرست ندکور ہیں جب کہ وہ تاریخ نوسی کی خدمت ہر ما مور کیے گئے اور ہمدت "مرتن " مہزیمروز" کے سکھنے ہیں مصروت ہوگئے ، اُس وقت برصرورت اُن کو اردو ہیں خطوط، اور اکثر فارسی خطوط، اور دین خطوط، میں تو تیم تیم کی اور مشالب معلوم میں تو تیم تیم کی اور شاہ میں کا عنصر نظم سے ہمی کسی قدر خالب معلوم ہوتا ہے نہایت کا وٹن سے سے سکھنے سنے ، بین جب اُن کی ہمت مہر نبیر وزکی ہوت مہر نبیر وزکی

ترتیب وانشاین مصرون تھی، صرورہے کہ اُس وقت اُن کو فارس زبان بن خط وک اِست کرنی اور وہ بھی اپنی طرز خاص ہیں، شاق معلوم ہوئی ہوگ ۔

اس لیے قیاس چاہتا ہے کہ انھوں نے فالبُّ منے اُسے ہو کہ بعد سے اردوزبان میں خط سکھنے شروع کے ہیں ۔ چنانچ دہ ایک خط میں سکھنے ہیں کہ زبان فارسی میں خط سکھنے ہیں کہ زبان فارسی میں خطول کا لکھنا ہے ہے متروک ہے ۔ بیرانہ سری اورضعت کے صدیموں سے محنت پڑوئی اور حجر کا وی کی قوت مجمد ہیں نہیں رہی جوارت طریزی کو زوال ہے اور یہ حال ہے ؛

مضحل ہو سے قوئی خاکسیہ اب عناصر ہیں اعست دال سکہال " ۳

ی تو کمن ہے کہ جولائی منھانے کے بعد فالب نے فارس کے مقابلے میں اردو میں زیادہ خطوط کھے فروع کردیے ہوئی ہوں جارے یمکن نہیں کہ اس ارتخ سے پہلے انھوں نے اردو میں کوئی خطر نہ کھا ہو، اس کا بھی امکان نہیں کہ اس ارتے کے بعد فالب نے فاری ایں بالکل خطر نہ کھی ہوں بعض نا قدول نے حالی کے اس بیان کی روشنی میں یہ کھی انشوع کردیا بالکل خطر نہ کھے ہوں بعض نا قدول نے حالی سے مالی کا آفاز جولائی منے کہ اس بیان کی روشنی میں یہ کھی انشوع کردیا قول ہے کہ ،" اس وقت به صرورت ان کو اردو میں خط و کتا بت کرنی پڑی ہوگی ، اس کا فالبًا مفہوی یہ ہے کہ مہزم روز "کا مواد اکھی کرنے کے لیے فالب نے بعض لوگوں کو جو خطوط بھے ، وہ اردو میں تھے بمکن ہے حالی کا یہ طلب نہ ہو سکین ہارے بعض نقادوں نے اس عبارت کا بہی مفہوم سمجھا ہے ۔ یہ می طرح بھی درست نہیں ، فالب نے اس عبارت کا بہی مفہوم سمجھا ہے ۔ یہ می طرح بھی درست نہیں ، فالب نے اس کا مسودہ تیار کیا ۔ انھوں نے وہ کو میم براہ کے کہ کار پردازان کا مواد خود اکھی کی بی موٹ اس اردو میں مقدم کی گار پردازان بی میں اردو میں مودہ تیار کیا ۔ انھی کا می سرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ۔ انھی کی تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ۔ تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ہے تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ہے تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ہے تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ہی تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کیا ہے تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کی جھیج دیا کرتے تھے ۔ فالد کا کام صرت اس اردو میں مودہ تیار کرکے تھے ۔

کا فارسی میں ترجبہ کرنا تھا ۔ اگر چہ کوئی تعطی ثبوت نہیں لیکن اس کا امکان ہے کہ ہمسودہ تحکیم اس کی نگرانی میں تیار ہوتا ہو یا مسودہ تیار ہونے کے بعد تحکیم صاحب اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہوں ، ہر ہر حال " مہر ہمروز" ۱۱ اصفحات پُرشتل ہے ۔ اس کآب کا ترجبہ فاکب نے جولائی مرد کے کہا اور اگست میں اور اگست میں خالب کو رسال اور ایک مہینے میں نہ کام پایٹ تھیل کو بہنچا ۔ اتن بڑی مرت میں ۱۱ اصفحات کا ترجہ افالب کو اتنام معرف نہیں رکھ سکتا تھا کہ فاکس کو فارسی میں خطوط سکھنے کی بھی فرصت مذالے ۔

غلام ربول تمہر کے خیال میں فاآلب کے دستیاب شدہ خطوط میں سب سے قدیم خط وہ ہے، جو فاآلب نے جواہر سنگھ جوہر کو تکھا تھا۔ اور میں بنائی کی فرائیش کی تھی۔ اس خط بر آری تحریر بھم دسمبر میں کہ ار دو میں جواہر سنگھ جوہر کے نام میں خط بیں، یہلے خط سے افریس فاآلب تکھتے ہیں ؛

"کیوں صاحب، وہ ہماری ننگی اب کم کیوں نہیں آئی بہت دن ہوئے جبتم نے تکھا تھاکہ اسی ہفتے ہیں جیچوں گا!! امکان یہ ہے کہ یہ خط دسمبر مسلالہ اسے آخر ہیں یا سوم ایک اواکل ہیں تکھا گیا۔ اس بے غلام یول تہر کے خیال ہیں اب تک نمائب کے جوارد وخطوط لمے ہیں، اُن ہیں یہ قدیم تہ ہوں۔

مولوی مہیش پر تناد سے مرتنہ خطوط غالب کی جلدا دل ہیں دہ جو ہر کے نام اردو خط
اس جلدیں شام نہیں ہیں اور دوسری جلد سفائے نہ ہوسکی ) غالب کا قدیم ترین خط
وہ ہے جو غالب نے مزا ہرگوپال نفقۃ کے ہم تھا مقا اس خط پر تاریخ بتحریر نہیں ہے۔
مہیش پر شاد نے اس خط کی تاریخ تحریراگست مصلحہ استعین کی ہے۔ اگرچہ مولوی صاحب
نے اپنے داؤل میٹیں نہیں کیے ، لیکن انفول نے اس تاریخ کا تعین غالبًا اس بنیاد برکیا
ہے کہ اس خط یس غالب نے آلفتہ کے دیوان اول پر جو تقریظ تھی تھی اُس کا ذکر کیا ہے۔

۲۰ اگست مصیداوسے" اسعدالاخبار" میں دیوان تفتہ سے بارے میں یہ اطلاع شاتع ہوئی تھی : .

" د بوان تفقتہ جواس مطبع میں چھپاہے ، رہنے سے زیادہ چھپ چیکاہے۔ وہ بھی اس موسم مسرا میں انشار اللہ تعالیٰ تمام ہوگا۔ اُس کی ضخامت ۲۵ جز کے قریب ہے اور قبیت چار دویے۔ بعد اختتام کے پانچ ہوجا ہیں گئے .... خصوصاً اسدالٹرخال نما آب دہلوی تواس کے بہت تنا خوال ہیں "

اس اقتباس کے آخری فقرے میں غالبًا اسی تقریظ کا حوالہ ہے۔ جو غالَب نے تھی تھی۔ اس لیے مولوی مہمیش پرشاد کا یہ قیاس درست معلوم ہو اہے کہ تفقہ کے نام غالب کا زیر ہجت خط اگست مصل کیا۔ کویا اب دو قدیم ترین خط ہو گئے۔ ایک توجوا ہر سنگھ جَہَرَ کے نام جو جمہر مسل کیا۔ اور دو مراخط تفتہ کے آخریں یا مصل کیا۔ اور دو مراخط تفتہ کے نام ، جو اگست مصل کیا۔ اور دو مراخط تفتہ کے نام ، جو اگست مصل کیا۔ اور دو مراخط تفتہ کے نام ، جو اگست مصل کیا۔ اور دو مراخط تفتہ کے نام ، جو اگست مصل کیا۔

فَاتَبِ سے ایک اور خط کا پتا جلتا ہے ، جوان دونوں خطوں سے پہلے کا ہے ، وہ خط بھی مرزا ہر گوبال تفتۃ کے نام ہے ۔

مولوی مہیش پرمٹ دیے تفقہ کے نام فالب کے اس خط کی تاریخ بخربر تومتعین نہیں کی دلین اسے اس اس خط کی تاریخ بخربر تومتعین نہیں کی دلین اسے اس اگست سلام کا اور سوا جنوری سام کیا ہے خطوط کے درمیان مرتب کیا ہے ۔ اس خطیس فالب نے تفقہ کے دوفارسی اشعار پراصلاح دی ہے ، اور تفت کا ایک مصرع نقل کیا ہے ؛

زا برا ، ایس خنت برزه کرگفتی ، چرشدی حق غفورست ، گناب شده ام تاجیشود بازآر دل خود از چنیں کار آزار جب می کئی دلم را اس خطین تفتہ کا ایک مصرع ادر نقل کیا گیاہے ؛

خارم در راسش افشائم که چون نوایر شدن

یہ دونوں شعرد اوان ادل میں موجود ہیں ، چوں کہ میر ہے سٹیس نظر تنفینہ کا جود اوان اول ہے ، دہ ناقص الاً خرے اور صرف م کی رد لیت کی ہے اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تمیسرا شعرص غرل کا ہے وہ بھی دیوان اول میں ہے یانہیں ۔

١٨ ومبرمه ملا كالمعدالاخبارين يواطلاع جيئي كد:

"ان دنوں ہیں دیوان تفقہ سکندر آبادی اس مطبع میں چینا شروع ہواہے اور یہ وہی دیوان ہے جس کا است تہارا خبار بنرا میں اوا خریح المحارہ میں دیاگیا منا سبب عدیم الفرصتی کے اب کہ سلقوی رہا۔ اب اس کی تدبیر کی گئی "
دیوان تفقیر کے بارہے ہیں اس اشتہار پر تبصرہ کرتے ہوئے قاضی عبدالودود کھتے ہیں :
دیوان تفقیر کی بارہے ہیں اس اشتہار چھپا تھا ایمگر دیوان اس وقت کس شکل ہیں تھا اس کا مطلق علم نہیں دیوان کا اشتہار چھپا تھا ایمگر دیوان اس وقت کس شکل ہیں تھا اس کا مطلق علم نہیں ویوان کا اشتہار چھپا تھا ایمگر دیوان اس وقت کس خیال ہے اتفاق مطلق علم نہیں ویا ہا ہے کہ شمل ہو " مجھے قاصی صاحب کے اس خیال ہے اتفاق

ے کہ اداخر میں اور ان تفقہ مرتب ہوچکا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تفقہ سے نام نمائب کازیر مجت خطا داک میں کہ اس تکھا گیا ہوگا۔

دلچب بات یہ ہے کہ تفکۃ نے غالب کی اصلاح کونہیں مانا۔ اور دونوں اشعار دیوان ہیں شال کر لیے۔ اس کا امکان ہے کہ دیوان ہیں غربیں شامل کرنے کے بعد غالب کواصلاح کے لیے جی گئیں اور غالب نے خط کا جواب آئی یا خیرسے دیا کہ دیوان کا وہ مصہ چھب چکا تھا جس ہیں بیا شعار تھے۔ میرے خیال سے ایسانہیں ہے، اس سلسلے ہیں میری دلیل یہ ہے کہ تفکۃ کے دیوان اول کا جونسخداس وقت میرے بیش نظر ہے، وہ تفکۃ کی مکیت رہ چکام کیوں کر بہت سی غزلوں پر تکھا ہوا ہے " ایں نول بورنظر تانی در دیوان دوم نوست شد"

بعض اشعارا در بعض مصرع قلمز دکر سے دوسرے کتھے گئے ہیں۔ اگر دیوان اول کی طباعت کے

بعد نما آب کی اصلاح نفتہ کو لمتی تو دیوان اول سے اس مطبوعہ سننے پر تفتہ ان اشعار کو قلمز د

کرکے اصلاح شدہ اشعار اکھ دیتے۔

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک نمالنب کے جتنے ارد وخطوط کی ازیافت ہوتی ہے، ان میں قدیم ترین خطوری ہے، جو تفتہ کے نام کیلمارہ میں تھا گیا۔ مِلال الدين صاحب كوم ١٩٤٥م بين غالب محسوله فارس اور بانج ارد وغير طبو عرطوط ایک قدیم مخطوطے ہیں لمے تھے۔ جلال الدین صاحب نے ان خطوط کا تعارف " ہاری زبان" ننی دملی کی ۱۵ نومبر ۱۹۵۵ کی اشاعت میں کرایا ہے۔ بہ قول اُن کے نی مطوط فرخ آباد کے نواب تحلحسين خال على حسين خال المظم المانت على خال بليغ الداد على خال صاحزا ده عرف چھوٹے خال فرخ آبادی اور تھیم امام الدین خال دلہوی سے نام ہیں ·اور بیرسبخ طوط ہے قول ملال الدين صاحب ٢٥ ابري م المهمام اور ١١ نومبر المهمام درميان <u>سعم كت</u>ري ان خطوط كا تعارف كراتے بوئے سات سال گزر يجيے ہیں سكين جلال الدين صاحب نے ابھی کے پخطوط شاتع ہمیں کے اس لیے مجھے مشہر ہوا ہے کہ پخطوط حبلی ہیں - اگر مِلال صاحب انهيں چھاپ كرميراست به غلط ما بت نردي تو اردو ميں غالب كا ببلا دستیاب خط۲۵ ایریل ستک کا قرار پائے گا۔

## مكتوب زيكاري كافن

کوب نگاری فون بطیفہ کا حصد نہ ہوتے ہوتے ہی ایک باقا عدہ بلکہ اور فنون کے مقلطے میں زیادہ نطیف اور زیادہ شائسۃ فن ہے ۔ اس لیے بھی ایک بالی قلم نے اسے نطیف ترین فن کہا ہے ۔ اور فنون کی طرح اس فن میں بھی بہترین نقوش وی ایں جو نون مگرسے ابھارے گئے ہیں ، دوسم ے فنون نظیم کی طرح اس میں بھی فار نوں چکاں کی ضرورت ہے ۔ ونیا کے بہترین کم قوب نگار مام طورسے وی لوگ ہوئے ہیں اور طورسے وی لوگ ہوئے ہیں اور اور کی رو داد ہیں ، ان خطوط میں فنکار کے جادو مرکانے والے قلم نے ذاتی و اُن کے خطوط اس سفرکی رو داد ہیں ، ان خطوط میں فنکار کے جادو مرکانے والے قلم نے ذاتی و شخصی نم والم کی داستانوں کو بھی درد انگیز لب وابحہ میں بیان کیا ہے اور کمی طنزو مزاح کے سہارے انھیں شکھتی فیلوافت اور سہارے انھیں شکھتی اور اجماعیت سے ہم آئیگ کردیا ہے ۔ فاق اور اجماعیت سے ہم آئیگ کردیا ہے ۔

اگر کوئی ہمارے ہما ہے کی زندگی کے تمام وا قعات من من مناسے تو ہمیں زیادہ دلیہی 
نہیں ہوگی ، بلکرٹ یدیم بور ہوجائیں ، نیکن اگریم کسی ایسے روزن سے جھا کیں حبس کا رفخ
ہمسا ہے کے گھر کی طرف ہو اورجس ہے ہم اینے ہمسا ہے کی بنی زندگی دیجے سکیں اور اسے
زندگی کے معمول مشافل میں مصروف کھیں تو دلیجی ہمیں اس روزن سے مشخ نہیں دے گی۔

کھڑکیوں، پردوں اور ملمنوں سے جیجے سے گھنٹوں جھانگٹی رہنے والی آئکھیں انسان ک اس نطرت سے مجبور جیں جو دومسرے لوگوں سے خطوط پڑھنے پر ہمیں اکساتی ہے۔ نود نوشت **حالات اور روز نامیج بھی دلچسپ ہوتے ہیں کین خطوط کا مطالعہ اس سے بھی زیادہ د** لیجسپ موتاها اورروزنام كمفة موسخ مطوط كان خود نوشت حالات اور روزنام كمفة موسق محصنے والے کوممیث بیاحساس رمبتاہے کہ وہ ایک سے نہیں، ہزاروں افراد سے مخاطب ہے، اس میے اپی شخصیت ، کردار اور خیالات اور نظریات پر کچھ نہ کچھ پر دے ضرور ڈالے رہا ے بنجی خطصرت دوآ دمیول کامعالم اے - عام طور پر مکتوب نگار کو یقین ہوتا ہے کہ خط مکتوبائی كب بيني كرعدم كى چراسرار وا ديول بين كم بوجائے كا اور اس كاراز جميشه رازرہے كا-اكرايسان مواتو دنیا سے میشتر خطوط اور خاص طور پرمحبت اسے جس میں عاشق کی روح جلوہ گرنظر آتی ہے وجوديس مرةتے ويخطوط عام طورسے عاشق ادر مجبوب ميں يے كسى ايك سے يا دونوں كے مرفے سے بعد شائع ہوتے ہیں۔ نپولین سب کی ساری زندگی قتل و غارت گری ہیں گزری ادرانسانی آری سیجی کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے نگایا جاسکا ہے کہ مختف زبانوں میں اس پرتمیں ہزار سے زیادہ کتابیں شاتع ہوئی ہیں، حب اپنی محبوبہ جوزفین کو خط مکھتا ہے تواس کاجسم اور روح دونوں دو زانو موجاتے ہیں اور وہ ایک عام انسان نظر آنے لگتاہے۔ بیولین سے وہ خطوط خاص طور برقابل ذکر ہیں جواس نے اُسی سے جوزفین كوككھے تھے۔اس وقت وہ كمانڈركى حيثيت سے انسانی خون كى ہولى كھيل رہا تھا۔اگرية خط مم بوجاتے توشام میں مجی یہ اندازہ نہ ہوتا کہ نپولین جیسے ظالم اورجابر کے سینے میں مجی انسان کا دل تھا۔ وہ بھی سی انسان سے قدموں پرمسر رکھ کر اینے پورے ساجی کردار کی نفی کرسکتا تھا۔ اورمنس بطیف سے لیے اس سے اصاسات اور جذبات بھی ایے اس نازک اور نطیعت تھے جیسے محبت کرنے والے سرمھرے دیوا نول سے ہوتے ہیں ، اردو میں اس کی مثال علامہ شبکی ہیں اگر عطیہ سے نام ان کے خطوط ضائع ہو گئے ہونے توہیں

کھی پہنے یں معلوم ہوتا کر شبکی جیسے عالم اور" الفاروق" وسمیرت النبی کے مصنف کے سینے یں ایک دھڑکتا ہوا دل بھی تھا۔ اُن کا ایک ایسا کردار بھی تھا جو اُن کے تمام سماجی کردار کے متضاد سقا عطیہ بورپ سے والیں آئی ہیں توشیق اُنھیں کھتے ہیں :

"ایک بے ریا دل ایک مخلص دل ، دفا شعار دل کی طرف سے مراجعت پر مبارک او قبول ہو ، میری زندگ کا یہ سخت المناک واقعہ ہے کہ مبارک باد میرے لب کے بجائے زبان قِلم ادا کرتی ہے ۔ . . . تہذیت کی غزل الگ مرسل ہے جس کے ماتھ ایک مختصر ہو یہ ہے ۔ کیا تم ان دونوں حقیر چیزوں کو قبول کرسکتی ہو ہ شہنشاہ ایڈورڈ ایک مختصر ہو یہ شہنشاہ ایڈورڈ ایک مخزز مہمان اس قدر اپنے دیتے سے اتر نہیں سکتا، إل یہ سے جس بود ند آسکا لیکن عن قریب یہ سے جس بود ند آسکا لیکن عن قریب اپنی ایک تصویر جو تیں برس کی عمرک ہے اتفاق سے اتھ آگئ ہے ، بعیجا ہول ۔ دہ میری قاتم مقامی کرے گی ۔ "

عطیہ کو آفتاب اور نود کو ذرہ کہنے والا ایر دہ منتق ہے جوابنے عہد کی تعض اہم ترین استیول کی عظمت سے منکر متھا۔

نبولین، منری شتم، مادام دو میری، ایلز بیت بیرف، را برف براؤنگ، کیش مشیلی،
اترن ، وکٹر میوگو، گائی ڈی مو آسان والٹیئر، جارج برنار ڈشا کے خطوط یورپ کے مکتوبی ادب ین کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں -اردوی واجد کل سناہ اوران کی بیگات سے معبی خطوط اور شکی، معیہ اختر اور سجاد ظبیر کے محبت نامے قابل ذکر ہیں .

خطشخصی چیزہے۔اس یں صرت ایک اواز اعجرتی ہے اور وہ ہے کمتوب نگار کی اواز ، جو سونی صدی ذاتی ہوتی ہے ۔ یہ اواز کمتوب نگار کی دوسری اوازوں سے مختلف ہوتی ہے ، اس آوازے بھی ، جو کمتوب نگار کی سماجی آواز ہوتی ہے اور اس آواز سے بھی جواس سے خلیقی فن میں گونجتی ہے ۔ یہ اواز ایک ایسے انسان کی ہوتی ہے جوعظیم فنکار ہوتے ہوئے بھی ایک عام انسان ہے اور عام انسانوں کی طرح کھاتا ہیا ، جاگا اور موتا ہے ، جو ضلوت کدے ہیں ا ہے چہرے اور تہ در تشخصیت پرت تمام پر دے ہٹا دیتا ہے ۔ اگر مکتوب نگار کو زندگ کا فہم اور اک ہے ، اگر مکتوب نگار کو زندگ کا فہم اور اک ہے ، اگر نمتوب نگار کو زندگ کا فہم اور اس کی ترف کے بیج فہم ہے ، اگر نبصل کو کا مناس کی انگلیاں ہیں اور اس کی ترف نگا ہی انسانی نفسیات کے بیج فہم سے واقعت ہے تو اس کی آواز آفاتی اور غیر فائی بن جاتی ہے ۔ اردویس اس کی مثال صرف فائس ہیں .

زندگی کی طرح خطوں کا دامن بھی بہت وسیع ہوتاہے۔ ان میں دہ تمام رنگ ہوتے ہیں جوزندگی کی قوس قزح کوتشکیل دیتے ہیں ۔ان میں بجرکی داستانیں بیان کی ماتی ہیں،وسلسے مزدے شائے جاتے ہیں ، مصاتب و آلام کاذکر کیا جا آہے ، نا کامیوں پر اظہار غم ہو آ۔ ہے ، کامیا بیول پر اظهارمسرت ہوتاہے، مبارک باد دی جاتی ہے، تعزیت کی جاتی ہے، نفرت و معبت ، خلوص وریا اورمہرو وفاغوض ہرطرے کے جذبات کی ترجانی کی جاتی ہے. تطوط البيرهي موت بي جومكتوب نكارا بن ذاتى غرض سے كھتا ہے ا درا بيريمي جن سے دوسرول کی سجلائی مقصود ہوتی ہے جطوط میں سجی انسان غیظ وغضب ہیں تھرا ہوا شیر نظراً آہے اور مجی اس کامسکرا آ ہوا شگفتہ جہرہ دکھائی دیاہے بعطوط ایسے بھی ہوتے ہیں ج قلم بردا سنة تعصماتے ہیں اور ایسے بھی جن ہیں غور و فکرسے سوسو بناؤ ہوتے ہیں جمطوط وہ بھی موتے ہیں جو صرف شائع کرنے کے لیے تکھے جاتے ہیں اور وہ بھی خطوط ہیں جنویں ٹائع کرنے كى مكتوب ككارميمي اجازت نهيس ديتا ، خطوط كئى كئي صفح سيميمي بوتي بي ادرچ دلفظول كي يكي. خط کا غذکے کروں پر بھرے ہوتے محص بے جان الفاطنہیں بلکہ زندہ شے ہیں . ہر بولنے ہیں۔ ایک دھو کئے دل کی صدائیں دوسرول یک بینجاتے ہیں، مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ہواوروہ سی بھی عہد کا انسان ہو، وہ اگر اس فن بیں کامیا بہے تویہ خط زمین پر رہنے والے ہرعبد کے انسان سے لیے ہیں اورجب بھی یہ خط کوئی پڑھے گا اُسے محسوس ہوگا کہ وہ اسی زانے میں بہنج گیاہے اور مكتوب نگار كا مخاطب وہى ہے بعد الله میں دئى اجرانے كے واقعات فاآب نے کئی ارکمتوب آگاری کو بات چیت کہا ہے۔ بالکل میم بات فاآب ہے کئی
سوس ال قبل سسرو نے کہی تھی۔ وہیم کو پر نے بہی بات ذراگھا کر کہی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:
"اپنے خیالات کو دوسرول آک بہنچا نے بیں انسان کو ہمیشہ ٹوشی ہوتی ہے۔ ترسیل کا ذریعہ زبان
ہویا خطاان دونوں کی مگہ کوتی اور شے نہیں لے سکتی۔ اس کا مطلب ہے جُوخص بھی اس فن کے
رموز سے واقعت ہوآ ہے وہ اس راز کو سمجھ لیتا ہے کہ کمتوب نگاری گفتگو کا نعم البرل ہے بوکا غذ
اور سیا ہی کی ایجاد نے ہم کو دیا ہے " سکین خطا اور گفتگو ایک دوسر سے کا سوفی صدی بدل نہیں۔
خطا گفتگو سے زیادہ مدل ہوتا ہے ، زیادہ واضح اور زیادہ بلنے ہوتا ہے۔ اس بیں بات موتی سمجھ کر
کی جاتی ہے۔

مکن ہے کوب الیہ کارکے پاس الیں کوئی خبر یا بات مذہوجو وہ کمتوب الیہ کا بہم پانا جا ہا ہا ہو اور اس کا واسطرا لیسے خص سے ہوت سے مجھ مذہبی عزور کرنی ہوں ۔ یا برقول فاکب ا خط تکھیں سے گرچہ مطلب مجھ مذہبو ہم تو عاشق ہیں محقب ارسے نام سے

ایسی صورت میں خبروں اور اہم ہاتوں کے علاوہ بھی بہت ہی بائیں کہنے کی ہوتی ہیں۔ غالب کا
ایک خط ملاحظ ہو۔ اب میں انفیس صرف بیر کہنا ہے " یہ کیسے کمن ہے بھارا خط آتے اور مہیں
جواب نہ دوں یہ بس اتن ہی بات غالب کی زبانی سنے بنشی سخاوت حین کو کھتے ہیں ،
"نُنجُکانَ النّٰہ! آپ کے خط کا جواب نہ کھوں ' اپنے کو نفرین کروں اگر شتاب
مزد کھوں۔ اس وقت فراک کے ہرکارے نے تمعارا خط دیا۔ ادھر بڑھا اُدھر
جواب منکھنے کا قصد کہیا۔ یں ایک شخص گوشہ نشین ' فلک زدہ ' اندوہ گیں ،

مذابل دنیا خابل دیں جھ صبے بھے آدمی کا جو کوئی مشتاق ہوائی کے خط کا جواب کھناکیوں مجھ پرشاق ہو نظام راتم نود مجمع جن افلاق ہو در نہ کیوں تم کو میراس قدراشتیاق ہو ایا ایک بری عبلی شاعری اس کا حال ہے کہ آگے جو کچھ کہا سوکہا، اب شاعر بھی نہیں رہا۔ بہم رحال تھاری نقیر نوازی کا شکر گزار اور طالب دیرار ہوں ؟

د کیما آپ نے ؟ کچھ تھی مذکہا اورسب کچھ کہ دیا۔ غالب کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا بیکن انداز بیان سے بات کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ مکن نہیں کمتوب الیہ نوش نہ ہوا ہو۔

ا جھے مکتوب بھاری ایک خاص بہجان ہے بھی ہے کہ وہ چھوٹی جیوٹی جیزول ہیں جی کے اور دہ جھوٹی جیزول ہیں جی کے اور دو تھوٹی جیزول ہیں جی کے اور دو تھوٹی جیزول ہیں جونے دالے معمولی اور بہ ظاہر نا قابل توج داقعات کی اہمیت سے بخوبی واقعت ہو.

اعلی درج کے خطوط کی اہمیت ہے ہے کہ وہ نواہ کتے ہی نجی کیوں نہ ہوں اور موضوع کے اعتبارے کتے ہی محدود کیوں نہ ہوں اُن میں مکتوب کار سے قلم نے البی گل افتانیاں کی ہوں۔
انتبارے کتے ہی محدود کیوں نہ ہوں اُن میں مکتوب کار سے قلم نے البی گل افتانیاں کی ہوں۔
اور کمتوب میں البیا تنوع ، ربکا رنگ و بوقلمی اور دلچی بیدا کی ہو کہ محتوب نگار کی داستان ہر پڑھنے والے کی داستان بن گئی ہو ۔ جو خصوصیات کی فن پارے کو ادب عالیہ میں جگہ دہتی ہیں ہٹھیک و بی خصوصیات اعلیٰ مکا تیب ہٹھیک فردری ہیں، نینی ہر عبدے لوگوں کے ذوق کی تشفی کی مالیان ان میں موجود ہوتا ہے ۔ ادب عالیہ زمان و مکان کی قبود سے آزاد ہو کر ہر عبدے انسان کا تعلق اپنے خلیقی دور سے قائم کرتا ہے ۔ یونان کے عبد قدیم سے ہارات مورک را آن اور البیار اور اوڈ سے کے واسطے سے ہے۔ قدیم ہندوشان سے ہاری جذباتی وابستگی را ان اور مہا جو نا آب اور اوڈ سے کے واسطے سے ہے۔ قدیم ہندوشان سے ہاری جذباتی وابستگی را ان اور مہا جو نا آب

خطوں کی اہمیت صرف ان کے موضوعات ہی کی وجہسے نہیں ہوتی بلکہ اُن کے

اسنوب کی میں اہمیت ہے۔ رجب علی بیگ سترور اور غلام خوث خال بے قبر کے خطوط میں بھی شخوع مضابین ہے ، ان بیں عبی ابیع عہد کی تصویریں ملتی ہیں بیکن بہی تصویریں شمروراور تی فیر کے مکانیب ہیں مرحم اور غیر دلکت ہیں، غالب کے بار جیتی جاگتی اور دلا ویز نظر آتی ہیں۔ وجہ بع ہے کہ غالب کے کمال فن نے ان میں زندگی ڈائی ہے خطوط غالب کی زبان اور اسلوب خصوت اردو کے اعلیٰ ترین مکتوباتی ادب کا منونہ ہیں بلکہ پوری اردو نظر کا قابل فخر مسرمایہ ہیں اس لیے مکن نہیں کہ اردو نظر کی فرکر نہ ہو۔

سوائح بگاری کے بہترین مافذ خطوط ہوتے ہیں فنکار کے خاندان حافات اس کی زیرگی کے بہترین مافد ان کی خطوط کے بہترین ان کی عقائد و نظریات اس کی سیرت و خصیت کا پوراعلم ان ہی خطوط سے ہوتا ہے۔ فنکار اپنے بہتی روفنکاروں کے بارے ہیں کیارائے رکھتا ہے اپنے ہم عصروں کوکس نظرے دیجھتا ہے اپنے فن اور خود اپنی ذات کے بارے میں اس کی کیارائے ہے ، اپنے فن اور خود اپنی ذات کے بارے میں اس کی کیارائے ہے ، میسب بہت واضح انداز میں تو فنکار کے خطوط میں اور اکٹر ذرامبہم آپ بیتیوں اور وزرا پول میں طے گا۔

خطوط کی ادبی اہمیت کسی طرح بھی تخلیقی کارنا موں سے کم نہیں جب طرح ادب کی مختلف اصنا ب خن کا مطالعہ دلیبی سے کیا جانا ہے۔ اس طرح خطوط بھی دلیبی سے پڑھے جائے ہیں ، بلکہ بعض صفرات کا تو میہ خیال ہے کہ اختصار کی وحیسے اس صفت کو نشر کی دوسری اصناف پر فوقیت حاصل ہے اور کوگ اول اور افسانے کے مقابلے بین خطوط کا مطالعہ زیادہ لیسند کرتے ہیں .

بعض لوگ محض ا ہے خطوط کی وحبے زندہ ہیں بھمات اودھ سے خطوط اگرچ دوسم ہے اور مسے خطوط اگرچ دوسم ہے اور مسرے درج کے بیں نین ان بھمات کے بیں نین ان بھمات کا اور مسرے درج کے بیں نین ان بھمات کا نام اردو ا دب ہیں صرف ان خطوط کی وحبے زندہ رہے گا۔ اگر نماام خوث نمال تے خبراردو بین خطنہ نکھتے تو تاریخ ادب اردو ہیں اُن کا نام صرف نمانہ کے محقوب الیہ کی حیثیت ہی سے بین خطنہ نکھتے تو تاریخ ادب اردو ہیں اُن کا نام صرف نمانہ کے محقوب الیہ کی حیثیت ہی سے

آناً : غَالَب كَى مَقبوليت كاراز اكْ سے اردوخطوط ميں بھی ہے . حالَی نے ذرا مبالغے سے كام ليتے ہوئے يادگار غالَب ميں تكھا ہے ؛

" جہاں تک دیھاجاتا ہے مرزاکی عام شہرت ہندوستان بین جس قدران کی اردو نظر کی اشاعت سے ہوتی ہے وسی نظم اردو اور نظم فارسی اور نظرفارسی سے ہمیں ہوتی ہے وسی نظم اردو اور نظم فارسی اور نظرفارسی سے ہمیں ہوتی "

میتھیو آرنلڈنے بالکلٹھیک کہا ہے کہ "کارلائیل ان مضمونوں اور تاریخوں کے بل پر انگریزی اوب میں زندہ نہیں رہے گاجن سے پوری الماری بھری ہوئی ہے بلکہ وہ بیٹن قبیت مراسلت جواس کے اور انجرس کے درمیان ہوئی تھی، اُس سے سر برپر بقاے دوام کا تاج رکھے گی "

مكتوب بگارى كاكونى اصول اورصا بطرم تب نهين كيا جاسكة ينين أكركسي مكتوب تنصي جانے كاكوئى محرك ندمويا وه كسى خطسے جواب بيں مذبكھا گيا ہو تواسے كمتوب كمنابهت مشکل ہے بہراس تحریر کوجو خط کی فارم میں تھی تئی ہو محتوباتی ادب میں حگہ دینا مناسب نہیں، کیول کرمجن اوقات اس فارم میں انشا پردازی کے جوہر بھی دکھائے جاتے ہیں یاان کی تحریر كالمحرك كوتى اورمقصد بواسي اردويس ابوالكلام آزاد كخطوط، قامنى عبدالغفار "بنی کے خطوط" کامحرک وہ نہیں مقاجو خط تھنے کا ہوتا ہے۔ آزاد کے خطوط انجھے انتا تیے ہیں ' اسی طرح میلی کے خطوط د نجسپ ناول کی تھیل کرتے ہیں۔ پنڈست جواہر لال نہسرو ک DISCOVERYOFINDIA) کارت کی الماری ہیں رکھی جائے گی۔ جانس کے بعض خطوط جو اس نے چیسٹرفیلڈ کے نام سکھے ہیں ، مولانا آزاد کے خطوط کے ساتھ رکھے جاتیں گئے . مكاتيب كا ادبي مرتبه كچوتهي بو، وه بركيرون يا اليهي بخطيم آدمى كے بول يامعمولي انسان کے ، اویب اورشاع کے ہول یا سیاست دال کے ، ان میں ادبی خوبیال ہول یا نہیں ، کیکن فن ماریخ نوسی کے نقطهٔ نظرے اک کی اہمیت ہمینه باتی رہے گی بوق مورخ اس عہدیں

الکھے گئے خط کونظراندار مہیں کرسکتا ہوں عہد کی وہ سیاسی اورساجی ارج مرتب کررا ہے۔ ذاتی خطوط اور صافرات کاروباری خطوط سے انتہائی اہم مواد صاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خطوب کے ذریعے ہی ہیں یہ مجی پتا جلتا ہے کہ وہ وا قعات جو آری کتا ہوں کی زمینت میں جمھی زندہ حقیقت بھی ہتھے۔ تاریخی واقعات معلوم کرنے سے ماخذ اور معی این اسپ کن بی جانے کے لیے کہ ان نوگوں کا ردِ عمل کیا تھا جوان وا تعات سے ذمہ دار تھے اور وہ نوگ کیا سویج رہے <u>شھ</u>جن پران واقعات کا اثر ہوا تھا ،ہیں ذاتی خطوں ،روز نامچوں اورآب بہتیوں كامطالعكرنا موكار نادرشاه اوراحدشاه ابدالي كيحلول كااكب حساس ذمن بركيا اثر مواء دتی کی تباہی اور بربادی نے ایک شاعرے قلب و ذہن کوکس طرح متاثر کیا ، اگریہ معلوم كرناب توكونى تاريخى كتاب أبكا سائق نهيس دے كى - البت ميرتقى تميرى وكرميز ميں يہ تا ترات جگه جگه تهرے موتے لیں سے مرزامظهراور شاہ ولی التر کے خطوط میں بادشا ہوں الميرون اوررتميون كى بالتفصيل داستانين تونهين لمين كى كين ان سے پريرا سيے موسے حالات براس عہدے ذہین انسان کے تاثرات صرور ملیں سے خطوں اور روز نامچوں میں فنکار <del>مبراح</del> چاہے حکایت زوں چکال تھے، اس میں اعقالم ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔

بہ ہے تا ہے۔ روی ہماں ہے اس کے اسے کا عمرہ ہوتے کا طرہ ہیں ہے۔ منوب بناری کا فن آسان ترین فن ہے۔ اس کے لیے با قاعدہ کسب فن کی صرورت ہمیں۔ اس ہوٹی کمآبوں کی ضرورت ہمیں۔ اس ہمیں ہموٹی موٹی کمآبوں کی ضرورت ہمیں۔ اس کے لیے یہ جانے کی بھی صرورت ہمیں کہ آپ سے پہلے اسا ہذہ اس فن میں کیا کیا کمالات دکھا گئے ہیں بھر بھی خط کے لیے قلم اور دوات سے زیادہ اور کچھ چیزدں کی صرورت ہے۔ دکھا گئے ہیں بھر بھی خوا کے لیے قلم اور دوات سے نیان ایک اچھا خط یا اچھی غول کھفنا بہت خول کی طرح نہ میں کہ شرخص کا تکھا ہوا خط اہم ہواسی طرح یہ بھی صروری مشکل ہے جس طرح یہ میں مروری ہمیں کہ شرخص کا تکھا ہوا خط اہم ہواسی طرح یہ بھی صروری ہمیں کہ شرخص کا تکھا ہوا خط اہم ہواسی طرح یہ بھی صروری ہمیں کہ مرطنے یہ مردوز ڈاک سے کووروں ہمیں کہ مرطنے میں مردوز ڈاک سے کووروں بھیں کہ مرطنے میں مردوز ڈاک سے کووروں بھی مردوز ڈاک سے کووروں بھی مردوز ڈاک سے کووروں بھی مردوز ڈاک سے کووروں خط ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ۔ ان میں کیتے خط ہیں جو مکاتیبی ادب میں بھی اربوں خط ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ۔ ان میں کیتے خط ہیں جو مکاتیبی ادب میں بھی اس مرحلے کے جوں ۔ آج مردوز ڈاک سے کووروں بھی اربوں خط ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ۔ ان میں کیتے خط ہیں جو مکاتیبی ادب میں بھی میں ہو مکاتیبی ادب میں بھی کہ مرحلے کے دوس کیتے خط ہیں جو مکاتیبی ادب میں بھی کہ مرحلے کے دوس کیتے خط ہیں جو مکاتیبی ادب میں بھی کے دوسے سے دوسری جگہ جو سے ان میں کیتے خط ہیں جو مکاتیبی ادب میں بھی کی کھور

جگہ پاسکیں گے۔ شایر مہینوں بلکہ برسوں ہیں دویا تین - اس بات کو ایج و ڈی بتھورو نے ذرا مختلف انداز میں یوں کہا ہے: "جہاں کمنعطوں کا تعلق ہے پوسٹ آفس کے بغیر بھی میرا کام جل سکتا ہے ،کیوں کہ ساری زندگی میں مجھے صرف ایک یا دوخط ایسے لمے ہیں کہ جنھ میں پڑھ کرمسوس ہواکہ ڈواک سے چیے وصول ہو گئے "

کوب بگاری کی تاریخ اتنی قدیم ہے جبتی فن تحریر کی کا غذا یجاد ہونے سے پہلے جب انسان درخت سے بہوں ، دھات کی بلیٹوں ، چرٹوں اور ٹی کی لوحوں پر کھا تھا تب سبی خط سکھے جاتے سے افراد ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے سے تقریباً تین ہزار القبل مغربی ایٹ ہائے سے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے سے تقریباً تین ہزار القبل مغربی ایٹ ہائے سے کھرانوں کی خطوک تابت مصر کے فراعد سے تھی محث المرہ میں مزاک مقام پر کھدائی کے دوران تمین سومٹی کی نوصین کی تقییب جن پر فراعد سے تنام خطوط کندہ سے ۔ یونان پر کھدائی کے دوران تمین سومٹی کی نوصین کی تقریبوں سے بتا چلتا ہے کہ قدیم بونان میں خطود کتابت کا دواج تھا۔ انسانی تاریخ میں ہا اعزاز اہل روم کی قسمت میں تھا تھاکہ دہ مکتوب کا بیٹ کو باقا عدہ فن بنا تیں ادبی مورخ اس کی وج یہ بتا نے ہیں کہ اس دور میں روم کے قابل اور پڑھے تکھے لوگ بہت دور واقع صوبوں کی گورنری سے لیے بھیجے جاتے تھے ۔ اپنے صوبے اور پڑھے تکھے لوگ بہت دور واقع صوبوں کی گورنری سے لیے بھیجے جاتے تھے ۔ اپنے صوبے کے حالات بتائے اور روم کے حالات جانے کے حالات بتائے اور روم کے حالات بائے اور روم کے حالات جانے کے حالات باگریر تھی سے حالات باگرے۔

جب اسلام وجود ہیں آیا تو ع بیں یہ فن غیر ترتی یا فتہ صورت ہیں ہوجود تھا۔ خط کھن ایک پیشہ تھا۔ اس پیشے کے اختیار کرنے والے کو کا تب کہا جاتا تھا۔ آنحصرت کے عہد میں اس فن نے فاطر خواہ ترتی کی۔ خود آنحصرت کے خطوط موجود ہیں مسلمانوں ہیں خطوہ کرتا بت کی ترقی کے تنظریبًا وہ اسباب ہیں جورہ میں شھے، بعنی سیاسی صرورت جضرت عمر کو یہ شرون حاصل ہے کہ انھوں نے خطرہ کرتا بت کی اہمیت کے بیش نظر بہی بار دارالانشا قاتم کیا۔ ایک مرکزی محکمہ مدین میں تھا، باتی تمام صوبوں میں سرکاری سطح پر ایسے محکمے قائم

کے گئے۔ دار الانشا صرف لائق اور قابل لوگوں کے شہرد ہوتا جھنرت عرکا ہمرار عقل کہ صوبہ دار اپنے اپنے صوبوں کے حالات اس اطرح بیان کریں کہ بوری تصویر سامنے آجائے۔
جنا نجرصوبہ دار ہمیشہ اس کا خیال رکھتے۔ ابن انعاص نے مصر کی فتح پر حضرت عرکوجو خط کھا تھا
وہ اس حقیقت کا شبوت ہے کہ اس عہدیں خط و کتا بت صرف کاروبار تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ بعض دوسری خصوصیات کی وحب راضیں دنیا کے محقوباتی ادب میں اعلی مقام حاصل ہے۔
اس خط کا ترجہ ملافظہ ہو :

امیرالموسنین کا مکتوب گرامی ، خدا انھیں تا دیرسلامت رکھے ، ورود فرما بواجس مين مجهد مصرك متعلق تفصيلات طلب كي من بي اميرا لمومنين! مصرایک نهایت زرخیزا درسرمبز د شاداب میکه ہے اس کا طول ایک مبینے اور عن دس مہینے کی مسافت ہے۔اسے ایک خاکی رنگ کے پہرا اور فاکستری رنگ کے ایک ریگ زار نے جاروں طرف سے تھیرر کھا ہے۔ اس کے وسطیں دراے نیل بہاہے جس کا خرام تحرمبارک ہے اور روانی شب حود. اس کابہاؤ مھی تیز ہوآ ہے اور مھی شت بجسے آفاب دماہتاب کی رفتار ۔ محضوص اوقات میں اس کی اہرم اتنی سفید اورشیری ہوجاتی ہیں کہ دو دھ کی دهاري ملوم موفي كلى إلى اور كمهياب ان يرتصنبها في بين ربين كرحيم اور تيزرو ناكے جب اس ميں طغيانى بريدا كرديتے ہيں تووہ چنگھاڑ نے لگما ہے اورجب اس کی موجیں بلند ہوکر کناروں کو بھا ند جاتی ہیں **توجھوٹی جھوٹی کشتیوں** اور ایک ایک ڈو مگیول کے سوا ایک جگہ سے دوسری جگر جانا نیرمکن ہوجا آ ہے۔ اور وه کشتیال ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے بادلوں میں فیصین و جلنے دن کی عاندنی کہیے ائیرری ایں جب اس کی طغیا نی سنے باب کو پہنچ ماتی ہے تو وہ جس شان سے چڑھا مقا اُسی شان سے اُسٹے یا وَ اسر جا آہے۔ اس وقت

لوگ تکلیتے میں زمین گود کراس میں دانہ ڈالئتے میں اور پروردگارے اس کے تھیلنے اور مھولنے کے آمید وار ہوتے ہیں جواوگ منت نہیں کرتے وہ سمی بغیرسی مدوجهد کے اس سے میں پاتے ہیں جب دانہ مچدوشآہے توئی اسے یانی بلاتی ہے اورزمین اسے غذاہم مہنجاتی ہے۔ اوراس وقت یا امیرالمومنین مصرک زمین رنگ برنگ سے چولے برلت ہے۔ اسمی چکتا موتی ہے تواسمی عنبراشہب اہمی زمرد سبزہے تواہمی گندی چہرہ ۔ پاک ہے وہ خالق کا منات جس نے مصر كوان متوس مع نوازا اور رونق وآبادى سا تنياز بخنا - البته يبال كسى بڑے آدمی سے متعلق معمولی آدمی کی بات نہیں مانی مبانی، اور میمال کا خراج وقت معیندے پہلے وصول نہیں ہوسکتا۔ پھریہ جی صروری ہے کہ بیہاں ك آمدنى كا تباق حصه نهرون اور بول كے كام يس صرف بوآر ہے . جب يهاك كم مالات استحكام فيرير بوجاتيس كي توآمدني بره جائي كي - آغاز و انجام میں فداسے بزرگ و برتری توفیق عطا کرنے والا ہے۔

حضرت عمرے پہلے حضرت ابو بحرک زیانے یں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت زید بن ابت اور بن ابت کا تب کو انسان انجام دیتے تھے جضرت عمرک کا تب حضرت زید بن ابت اور حضرت عبدالله بن ابن کام سے لیتے تھے جضرت علی حضرت عبدالله بن ابن کام سے لیتے تھے جضرت علی کے عہد میں حضرت عبد بن ابنی رافع اور حضرت سعید بن نجران البحدانی مید کام کرتے تھے۔ مساسلی کومتوں میں بنوامید اور بن عباس کے عبد میں اس فن نے نوب ترقی کی اور اس محکمہ کانام دیوان الانشا پڑگیا ۔ امون الرسشید کے زیانے سے بی فارس زبان کو اجھی ضاصی امہیت حاصل ہوگی تھی بجمیوں نے جہاں جہاں ابن حکومتیں قائم کیں وہاں سے ول کو کال دیا جب کا اثر فطری طور پرخط و کی ابت پر بھی پڑا ، یہاں سے فارس انشا کی تاریخ شروع بوتی ہے ۔ جب بلاکو خان نے دولت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا توع فی کا رہا سہا دقار بھی خوگسیا اور جب بلاکو خان نے دولت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا توع فی کا رہا سہا دقار بھی خوگسیا اور

فارس انشاكو فروع بانے كاموقع س كيا .

خط کھنے والوں کو پہلے کا تب کہاجاتا تھا۔ لیکن اب فارسی زبان سے زیر اِنٹر اٹھسیں دوات دار ، دبیرا ور خشی کہا جانے لگا جسلمانوں ہیں وزارت کامستقل عہدہ قائم ہونے تک منشیوں کو بادشاہ سے سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔

فن کمتوب بگاری پر فارس میں بہت کتا بین بھی گئیں بنطوط سے مجوعے مرتب ہوئے۔ رشیدالدین نصل اللہ کے مکا تیب کا مجموعہ منشآت رست بری سے نام سے مرتب ہوا۔ مولانا عبدالرحن جامی کے خطوط" رقعات جامی" مکاتیب ادب کا اہم مسرمایہ ہیں .

انگریزی کے کمتوب نگاروں ہیں سب سے پہلے ولیم کو پر اور چاراس لیمب کے نام آتے ہیں و یہ دونوں کو خط تھے کا شوق تھا۔
ہیں و دونوں زندگی کے ہنگاموں سے دور تھے نیکن ان دونوں کو خط تھے کا شوق تھا۔
دوزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے وا قعات سے انھوں نے اپنے خطوط کا مواد حاصل کیا ہے۔
عورتوں ہیں تھوس کارلائل کی بوی جین کارلائل اور فرانس کی بادام ڈی سیوین نے عمیرفانی خطوط کمھے ہیں ۔

# شگفتن کل ما ہے ناز

کسی جی فن کاری خلیق قوتیں عام طور پر بچا ت برس کی عمرے بعد ملب ہونی شروع ہجاتی
ہیں اس کے بعد میہ قومکن ہے کہ فتی سطح پر مہیت اور اسلوب میں کچھ اور زیادہ بخنگی اور کھار
پیدا ہوجائے نکین جہاں کہ اس سے خلیق عل کا تعلق ہے ہوس میں فکرا حساس اور جذبہ
شامل ہے ، فنکار زیادہ تر نود کو دہرانے لگتا ہے ۔ اس کی اصل وج کیاہے ، اسس پر تو
ہاہری نفسیات ہی بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن عام خیال ہی ہے کہ پچاس کے
بعد چوں کہ فنکار کے قوئی صفح کی ہونے لگتے ہیں ، اس لیے جذبے اور احساس میں وہ شدت
بعد چوں کہ فنکار کے قوئی صفح کی ہونے لگتے ہیں ، اس لیے جذبے اور احساس میں وہ شدت
باتی نہیں رہتی اور فکر کے سونے خشک ہونے سکتے ہیں ۔ اہم اس عمر ہیں عقلیت اور قوت
ہات دلال بڑھ جاتی ہے ، فکرو خیال میں طقی بہت اور یا دہ اجاگر ہونے لگت ہے ، جس کا نتیج بیہ
ہوتا ہے کہ فنکار جوش اور ولولے سے محروم ہوجاتا ہے ۔ غالب نے اپنی اس کیفیت کا
اظہار نظم اور نشر دو نول میں کیا ہے ؛

سخن میں نمامتہ غالب کی آتش افٹ نی یقیں ہے ہم کوجی ، نیکن اب اُس میں دم کیا ہے یہی بات نشری ہیرا ہے میں ایک خطیس غالب نے ان الفاظ میں کہی ہے ؛ بنام چودهرى عبدالنفورسرور

ناعری اورخاص طورسے غزل کا حسن ایجاز واختصار، رمز د کمنایہ انتار میت اجال اور آبنگ بیں اور آبنگ بیں ہے۔ نتاعری عام طور سے عقلیت اور نظفی استدلال کی تعمل نہیں ہوتی ، جب کہ نتر مطالبہ کرتی ہے ،عقلیت کا اور طفی استدلال کا اور فصیت کی وجزئیات اور نظمی استدلال کا اور فصیت کی وجزئیات اور نظمیت کا در معروضیت کا ۔

شاع ی آرایش گفتار کے بغیر مکن نہیں ،اور آرائیش گفتار کے لیے جس یک سوتی ، جن و ولو یہ ، ذمبن و جہان طاقت و صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے ، فالب کرکے انحری حصے ہیں اُس سے محروم ہو تجئے تھے۔ اس لیے وہ شاعری اور خاص طور سے فارسی شاعری اور فارسی نظر نگاری سے دامن بہانے گئے تھے۔ حال آن کہ فالب کی زیرگی کا شاعری اور فارسی نظر نگاری سے دامن بہانے گئے تھے۔ حال آن کہ فالب کی زیرگی کا بڑا حصہ وہ ہے ، جس میں ذہنی پرافیا نیول نے بھی انھیں شعرگوئی سے بازر کھا۔ فارسی فارسی فارسی نظر کوئی ہے بازر کھا۔

می نالب سے تولی صحور ہو تھے تھے ایک اُن کے دماغ کی آگ روشن تھی بلکر کا نما کے شعور اور ذات کی آگ روشن تھی بلکر کا نما کے میں زیادہ گہرائی اور جذبات میں تھمراؤ پیدا میں زیادہ گہرائی اور جذبات میں تھمراؤ پیدا میں زیادہ گہرائی اور جذبات میں تھمراؤ پیدا میں زیادہ گہرائی اور جذبات میں تھمراؤ پیدا

ناَدب نے اردو بی خطوط صرور اُ لکھنا تمروع کے تھے بیکن خطوط نوبی میں اظہار کے امرکانات نے بہت جلدان کے اندر چھے ہوئے اس فنکار کو جگا دیا جو ردلیہ و قانے کی مشقت نے بہت جلدان کے اندر چھے ہوئے اس فنکار کو جگا دیا جو ردلیہ قانے کی مشقت نے تھے کر موگیا مقانہ ہی س ہوں کے بعد فنکار کے ذہن ، جذبے

ادرفكرمي مونے والى وہ تبديلياں جوليقى عمل سے راستے ميں ركاوث بن جاتى ہيں، نشر ے اس نتے وسیع اور کشادہ میدان میں غالب کے لیے بہت بڑا اُنا نہ تابت ہو ہیں۔ فالب كنشر فكارى كا آغاز فارس كى وجنج آمنك سے بوا - يركاب هائد وميں مرتب موتی تقی تعکی اس سے شائع ہونے کی نوبت موسم ایم میں آئی۔ اپنے آ ہنگ سے ابتدائى دوآ سنگول ميں سے غالب نے بہلے آ سنگ بين القاب و آداب تکھنے كيطراتوں سے بحث کی اور دوسرے آ ہنگ ہیں بیض مصادر بصطلحات اور فارس الفاظ کے معنی وعيره بيان كي بي و باقى تين آئنگول مي غالب سے اشعار، تقاريظ اور عبارات متفرقه اور فاری خطوط کا انتخاب شال میں ، غالب کی دوسری فارس کتاب مہزیم روز "ہے۔ بین خاندان تیمور میرکی تاریخ کی مہلی جلدہے ، دوسری جارتھ کس کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔اس کا اردو مسوده غالب كوملة مضا اورنمآنب اس كا فارس بين ترحمه كرديا كرتے تھے برسح شار كا غاتب کا نشری سرایه فارسی میں به دو کتابیں اور خاصی تعداد بیں فارسی اور اردوخطوط تھا۔ معدد استحانقلاب کی وصی مفاتب تنهائی اور گوشه گیری کی زندگی گزارنے برمجبور موسكت كهيس يد مولوى محرسين تبريزي كي مشهورلغت " بران قاطع" ادر" دساتير" الته آگئیں : زیرگی کے کلخ حقائن سے فرار حاصل کرنے اور ذہن اعتبارے نود کومصروف ر کھنے کے لیے غالب نے خود کو ان کتا ہوں کے مطابعے ہیں غرق کردیا "برآبان قاطع کے مطامع کے دوران انھیں محرسین تبریزی سے اختلاف ہؤا۔ ایک دلچیپ شغلہ ماتھ آگیا۔ انھوں نے صافتیے پر اختلافات درج کردیے اس طرح گویا غالب سے علمی کام کا آغاز ہوا۔ اہم نمانب بران قاطع" کامطانعہ کری رہے تھے کہ انھیں روز نامجے کے انداز ہیں ایک كتاب وستنبو" كتصف كاخيال آيا- يرسى مكن ب كر وستنبو كتصف سے ليے انفول ف بربان قاطع کامطالع تمرع کیا ہو۔الفاظ کی اصل اوراُن سے معنی پرغور کرتے ہوئے غاتب كو خيال آياكة وستنبوا اليي فارس مين كلى حائے جس ميں أيك نفظ بھي عربي كاندائے.

"دستنبو" كى اليف كا اصل مقصد توب تصاكه غالب برطانوي محكومت براين بي المانوي محكومت براين بي المان ابت کریں کیکن انھول نے سوچا کہ کیوں نہ سکتے ہاتھوں انگریزوں پر اینی فارسی دانی کا سکہ مجی بٹھادیا جائے۔ مسرحال بے کاری میں ایک اور شغله ماسخد آیا۔ تمچھ وقت " رسستنبو " سے سکھنے ہیں لگا اور کچھ اس کی طباعت کے استمام ہیں۔ کچھ عرصے بعد" برمان قاطع پرا<del>عترامنا</del> ترتیب دے کر" قاطع برمان سے اس شائع کیے بھاب کا چھپنا مقاکہ خود نماکب بر اعتراضات کی بوجھاڑ ہوگئ بعض اہل علم" برجھیاں اور مھالے نے کر غالب کی طرف دوڑے بھر تواکی مشغلہ ہاتھ آگیا اس معرے میں نمالب نے" نامتہ غالب" اور " يَنغ بِين و رساك البين نام من شائع كيه اور دو رساك " بطائف نيين ميال دادخال سیّاح کے نام سے اور" موالات عبدالکریم" عبدالکریم کے نام سے شاتع کیے۔ دلجیپ اِت یے ہے کہ غالب نے بیلمی کام زندگی سے اس حصے میں کیا ، جب انھیں سب سے زیادہ زہنی پروٹیا نیوں کا سامنا تھا صحت جواب دے بچی تھی، اور مبر قول <mark>اُن کے بے دست و یا"</mark> مو ي ته بيرسب وقت كزار في كم شغل تقد اس سلسك كاسب سام مشغل تها خطوط نولسی علمی مشاغل میں مصروت رہ کر غالب تھچے دیر کے لیے خود کو <mark>بھول جانے میں</mark> کامیاب ہوجائے تھے لیکن خطوط سے سہارے تو انھوں نے ایک بزم سیار کھی تھی جس یں اُن کے عزیز ، دوست است معتقد ، مداح ، مدوح اور شاگردسب ہی تمریب تھے . اس بزم كى فضا اكثر تسكّفة اورتصنع و تسكلف سے باك رئي. غالب إن ابل بزم كو اسب دکھ درد ہیں شرکی کرتے - اپنی اکامیوں کا ماتم کرتے اور کامیا بیوں پر خوشی اور مسرت کا اظهار کرتے۔ یہی نہیں بلکہ غالب اس بزم میں تسریب موتے والوں کی خوشی ا دغم میں خود تھی ہرا برسے تمریب رہے۔

ناآنب کے خطوط کی نظریں صرف منطقی استدلال ہی نہیں بلکہ اس میں تھہرا ہوا جذیر ادراکے منفرد طرز فکر داصا سے جوموج تہ نشیں کی طرح جاری وساری نظراً تاہے۔ ان تطوط میں فالب کی خان قانہ صلاحیت ، اور نشر کے ہم آئیگ متوازن شاعرانہ صنای تھر لور
امکانات کے ساتھ جلوہ گرہے ۔ ان میں تجربات اور احساسات کی رنگا زگی ہے ۔ اجہای تجربے بھی بیں اور ذاتی وار داتیں بھی ، ایک فردکی آواز بھی ہے اور پورے عہدکی گونج بھی۔ خطوطِ فالب اُس عہدے مندوستان کی تاریخ میں رونما ہونے والی اہم ترین سیاسی ، مطوطِ فالب اُس عہدے مندوستان کی تاریخ میں رونما ہونے والی اہم ترین سیاسی ، ساجی اور تمہذی ، فکری اور جذباتی تبدیلیول کی روزمرہ زندگی اور اس کے مسائل کی گونج مجربور نظر میوں کی داستان بی میں شنائی دیتی ہے ۔ طریقے پر اردونشر میں بہلی بارخطوطِ فالب بی میں شنائی دیتی ہے ۔

وہ غالب جوشاعری میں پوری کا تنات سے مبارزہ طلب ہے ادر ہر بڑی طاقت سے نبرد آزاہے بعطوط میں اپنی معمولی صنرور توں ادرا حتیا جوں سے حصار میں گرفتار نظر آنا ہے، وہ اہل بٹروت کے سامنے کاستہ گدائی بے کھڑا ہے۔ نواب کلب علی خال سے در بار میں گرا گڑا کر دُعائیں دے را ہے کہیں کہنا ہے "خدا حضرت کو سلامت رکھے "مجھ سے ایا "ج میں گڑا گڑا کر دُعائیں دے را ہے کہی کہنا ہے "خدا حضرت کو سلامت رکھے "مجھ سے ایا "ج میک کوبر عوض خدمت تنخواہ دیتے ہو"۔ اور کہی عرض کرتا ہے "مختصر یہ کہ اب میری جان اور آبروآ ہے جو تھ ہے گرحضور ، جوعطا فرانا ہے جلدار شاد ہو:

بندگی بین بھی وہ آزادہ و نحود بیں بین کہ ہم النے بھرآتے، درکھسبہ اگر وا نہ ہوا

شاعری میں خود بینی و خود داری کا یعظیم تصور بیش کرنے دالا انسان انگریزوں کے ہندتانی منظیم کی خوشان کی خوشان کے ہندتانی منظیم کی خوشاند میں زمین و آسمان سے قلا ہے ملا دیتا ہے۔ نملام خوش نمال آنے خبر دوسرے بلکہ تمیسرے درجے سے شاعر ہیں ، چول کہ صوبہ غرب و شمال سے نفیشنٹ گورنر سے میرمنشی ہیں ، فاآب انھیں کھتے ہیں ،

" اودھ اخبار ہیں حضرت کی غزل نظر فروز ہوئی کیا کہنا ہے۔ ابداع اس کو سہتے ہیں، جدت طرز اس کا نام ہے۔ جوڈھنگ تازہ ٹوایانِ ایران سے

#### خیال میں نہ گزرا تھا ، وہ تم بردے کار لائے ! ۱۰ جنوری سلامیار

امیزخترد کے علاوہ غاتب ہندوستان کے کسی اور فارسی شاعر کوتسلیم نہیں کرتے تھے؛ لیکن اسپنے ایک شاگرد اور نمیسرے درجے کے شاعر نواب انور الدولد سعد الدین خال بہا در شفق کو ایک خطبیں تکھتے ہیں :

" نوشارمیراست و نهیں ہے۔ جوان خولوں کی حقیقت میری نظریں ہے، وہ مجھ سے شن بہجے اور میرے داد دینے کی داد دینے مولانا قلق نے متقدین امیر حشر و دستی و ماتی کی روش کو سرحد کمال کو پہنچایا ہے اور میرے قبلہ و کعب مولانا شقق اور مولانا باشی اور مولانا عسکری متا خرین یعنی صاتب و قبلہ و کعب مولانا شقق اور مولانا باشی اور مولانا عسکری متا خرین یعنی صاتب و کلیم و قدیم سے انداز کو اسمان پر لے سکتے ہیں "

ناآب نے شاعری میں اپنی ایک نیے ایک نیے ایک نی ای خطوط میں ہمیں جوشخصیت نظر آئی ہے اور سی انسانی کردار کی بلندی بھی ہے اور سیتی بھی ۔ خود داری اور خود نگری بھی ہے اور خوشا مرتم ملق اور در بوزہ گری بھی جق وصدا قت بھی ہے اور درونے گوئی وصلحت کوشی بھی .

> دن مجرطوا ف کوے ملامت کوجائے ہے بندار کا صنم کدہ دیراں کیے ہوتے

> > كى تفسيرهى ان خطوط مين نظراً تى ب- -

ان خطوط میں زندگی اپنی تمام رعائیوں ، دکھشیوں ، بندیوں ، بہتیوں اور پیچیگیوں سے ساتھ جلوہ گر نظر آئی ہے۔ شاعری میں غالب کی آ واز ہمیں کافی دور سے سُنائی دیت ہے ، نیکن خطوط میں دہ ہما ہے اس کے درد اور ہماری نفسیا آئی ہماری کا مداوا ایک مفکر فلسفی ، صوفی اور ایک افلاقی مصلح کی چیشیت سے کرتے ہیں نیکن خطوط میں وہ ایک مقیقت پندا در علی افسان کی چیشیت سے کرتے ہیں نیکن خطوط میں ہمیں ایک منطقی دماغ ہمارے دکھ درد اور خوشی وغم میں ٹمریک ہوتے دل اور سائس لیتی زیرگی سے وجود کا احساس کا نہیں بلکہ ایک حساس اور دھٹر کتے ہوتے دل اور سائس لیتی زیرگی سے وجود کا احساس ہوتے ہوئے۔

ان خطوط سے اندازہ ہواہے کہ غاتب کی دنیا بہت وسیع ہے ۔ اگرصرف اُن انگریز عبديدارول كم مالات كاجائزه لياجات جن سے عالب كتعلقات تھے إجن سے بنیشن مصلطین فالب نے رابطہ قاتم کیا تھا توانیسوی صدی کے نصف اول کے مندوستان میں برطانوی حکومت کی آریخ کا بہت بڑا حصہ ہارے سامنے آجاآ ہے۔ اگر ان فارس شاعرول اور لغت توليول كالذكره مرتب كيا جائے بجن كا ذكر غاكب كے خطوط میں آیاہے تو فارس ادب کی ایک الیس ارج مرتب ہوجائے گی ،جس میں فارس کے اہم ترین ایرانی اور مهندوستانی شعرا کا ذکر ہوگا۔اسی طرح اردو شاعروں اور ادبیول کا بھی نسبتًا أيكم يخضرسا تذكره الخطوط كى بنياد پرمرتب كيا جاسكرة بي واگريم صرف " دمستنبو" اور غاتب سے خطوط بسے حوالے میں محدیاء کی بغاوت کامطالعہ کریں تو اس سے متعلق جیٹ اہم وا تعات آور صیتی ہاری نظر میں آجاتی ہیں اس میے غالب کے عہدی ساجی، تہذیب اورسیاسی زندگی سے مطالع سے معے حطوط غالب اہم ترین ماخذ ہیں ۔ غالب معرف بورا فيرور الإرامة المثلاً رام بورا بيكانيرا الورا مصرت بورا فيرور الإرا ا او ارد و حدر آباد و اوره و بعد پور و با نده وغیره سے حالات پر سی غالب سے

خطوط سے مجھ سر مجھ روشنی پڑتی ہے .

ناآب کی گفت گویں جو خود اعتمادی اور ان کی شخصیت ہیں جو آب و توا ان کی ہے،
اس کے لیے شخصیت کامنفرد ہونا صروری ہے اور سفر ڈسخصیت اس کی بنت ہے، جس نے
این اناکی تگیرداری کی ہو۔

خطوط غالب سے جلوہ صدرنگ ہیں سب سے زیادہ تیکھا اور شوخ رنگ غالب کی اور انفرادیت کا ہی ہے ۔ انفرادیت توہرانسان کی ہوتی ہے بیکن عام انسانوں کی انفرادیت کی انفرادیت کی ہوتی ہے بیکن عام انسانوں کی انفرادیت کی لواتن مرحم ہوتی ہے کہ مصوص سماجی گروہ یا طبقے کی اجتماعی انفرادیت کی انفرادیت کی تیزر در شن میں کم ہوکررہ جاتی ہے ادر صرب انسانی نفسیات سے امرین نفسیات ہی اس دنی ہوئی اور کمزور انفرادیت کو تلاش کر پاتے ہیں ،

انفرادیت کوفروخ آناہے حاصل ہوناہے جب انسان گانا ہیں جبنی زیادہ قوت ہوگی اتنیٰ ہی اس کی انفرادیت بلند ہوگی ، آنا کے سرختیے بختلف ہیں . خاندان وقار ، علم وفن ، سیاسی اقتدار اور دولت وغیرہ ۔ آنا ہے انفرادیت حاصل ہوتی ہے اور انفرادیت سے شہرت اور عزت . شہرت فرد کے ساجی گروہ کک محدود رہے گی یا پورے ملک یں پھیلے گی یا نال ومرکال کی قبود سے آزاد ہوگی ، اس کا انحصار انفرادیت کی قوت پر ہوتا ہے . فرد میں انفرادیت کی قوت پر ہوتا ہے . فرد میں انفرادیت کی قوت پر ہوتا ہے . فرد میں انفرادیت کی لے جتنی زیادہ تیز ہوگی ، اتن ہی اس کی شہرت ہوگی . فالب کی آنا میس زبر دست توانا تی ہے ، اور اس آنا کے سرختے تین ہیں . خاندانی وقار ، مہارت فن اور فاری دانی ۔ جاگیرداری نظام میں خاندانی بڑی کونچر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے ۔ لہٰذِا فرد کی قدر وقیمت اُس کی اپنی صلاحیوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اُس سے حب نسب پر ہموتی ہے ۔ قدر وقیمت اُس کی اپنی صلاحیوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اُس سے حب نسب پر ہموتی ہے ۔ فدر وقیمت اُس کی اپنی صلاحیوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اُس سے حب نسب پر ہموتی ہے ۔ فالم ایک خاندان کے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔ فالم الکے سام کو ان انفرادیت قائم رکھنے سے لیے نما ندان سے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔ فالم ایک انفرادیت قائم رکھنے سے لیے نما ندان سے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔ فالم ایک انفرادیت قائم رکھنے سے لیے نما ندان سے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔ فائم اس کے سام کی ایک ایک میں دروغ گوئی ہے ۔ فائم سے سے نما ندان سے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔ فائم سے سے نما ندان سے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔ فائم سے سے نما ندان سے سلطیمیں دروغ گوئی ہے ۔

" غالب نے پہلے اپنے کو ترک ایب افراسیا بی النسل کہا اور بغیراس سے کہ

تبهی کام لینا پڑا، برقول قاضی عبرالودود:

اس کی تردید کریں ہملجوقیوں کو ہمگوٹر کا دعوے کیا اس کے بعد اپنے کو ملجوتی کہا اور بالاً فرسنجرو برکیاری کی اولاد ہونے کے مرک ہوتے .... ڈاکٹر دیمنے بن اور بالاً فرسنجرو برکیاری کی اولاد ہونے کے مرک ہوتے .... ڈاکٹر دیمنے بند ہیں اس کے اس خیال سے مجھے اتفاق ہے کہ غالب اوز بک تھے۔ ہند ہیں اس کے ساتھ نوٹ سے گوار تصورات وابستہ نہیں ، ذہن ایمک کی طرف گیا ، جوادر کھنے ہیں ساتھ نوٹ سے اور کھنے ہیں اور کی تھا ۔ اور کھنے ہیں اور کی تھا ۔ اور کھنے ہیں کا قافیہ ہو سکتا تھا ۔ اور کھنے ہیں اور کھنے ہیں اور کھنے ہیں ہو سکتا تھا ۔ اور کھنے ہیں کے اس کی طرف گیا ہو اور کھنے ہیں اور کھنے ہو سکتا تھا ۔ اور کھنے کھنے کھنے کے دور کھنے کھنے کے دور کھنے کھنے کے دور کھنے کے دور کھنے کھنے کھنے کے دور کھنے کھنے کے دور کھنے کھنے کی دور کھنے کہنے کو دور کھنے کے دور کھنے کے دور کھنے کے دور کھنے کو دور کھنے کی دور کھنے کو دور کھنے کو دور کھنے کے دور کھنے کہنے کے دور کھنے کے دور کے دور کھنے کے دور کے دور کے دور کے دور کھنے کے دور کھنے کے دور کے د

فاری دانی کا لوما منوائے کے لیے فاآب نے "قاطع پر مان" کا فضیتا کھڑا کردیا۔ یہ فاآب کی طعیفی کا زمانہ تھا ،اور فاآب پر مہت زیادہ حلے ہور ہے تھے ،لکین فاآب نے مہت نہیں ماری میمورکہ ادبی مباحث سے گزر کرگالی گلوچ کی بہنچا اور نوبت بہال ایک آئی کہ فاآب کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا اگر چر برمان قاطع پر فاآب کے کا فی اعتراضات کے بنیاد تھے بیکن یہ ادبی معرکہ فاآب کی حدسے بڑھی ہوتی انفرادیت کا بہت بڑا "ہوت

بوری احتیاط کے باوجود عربی کے کچھ الفاظ" کوستنبو" میں شامل ہو ہی گئے۔ فارسی زبان پر اپنی تعیر عمول قدرت ابت کرنے کے لیے اگر غالب نے "وسستنبو" اور" قاطع بر بان "جسین کتا بین تحصیں یا دوستوں اور شاگردوں کے نام خطوں ہیں مبند وسستانی فر بنگ نولبول اور مناع دل کوجو ٹرا بھلا کہا اور گالیاں دیں توجینے کوئی بات نہیں۔
ستم برے کہ غالب نواب کلب بلی خال سے الجھ گئے اور یہ ند سوجا کہ اگر نواب صاحب نے
اراض ہوکر تنخواہ بند کردی تو دن بین تارے نظر آنے لگیں گے ، ہوایہ کہ غالب اور نواب
صاحب بین کچھ فارس الفاظ بر سمجٹ ہوگئ ، نواب صاحب نے ایک خط میں غالب کو
مناحب بین کچھ فارس الفاظ بر سمجھ ہوگئ ، نواب صاحب نے ایک خط میں غالب کو
اکھا کہ " ارتنگ و ارز گگ" متی المعنی ہیں اور" آشیاں ساختن وابستن و چیدن" گھونسلا

غَالَب في نواب صاحب كواس كے جواب ميں تكھا:

" نقیراشعار قدما کامعتقد اُن لوگوں کے کلام کا عاشق ۔ گرجو لغات اُن کے کلام بن ہیں اُن کے عنی تو اہل ہند نے اپنے قیاس سے نکالے ہیں ہیں اُن کے قیاس ہے نکالے ہیں ہیں اُن کے قیاس ہرکیوں کر تکیہ کروں - اب جو پیروم رشد کے تکھا کہ " ارتنگ و ارتنگ و ارتنگ " متحالمعنی اور" آسنے اِل ساختن وسبتن و چیدن گھونسلا ہنانے ارتنگ " متحالمعنی اور" آسنے اِل ساختن وسبتن و چیدن گھونسلا ہنانے کے حصی پر ہے ، تو ہیں نے بے تکلف مان لیا ، لیکن نہ اُن صاحبوں سے قیاس کے ہموجب ، بلکہ اپنے فدا و ندنیمت کے تکم کے مطابق " ایما کو برانا اور ہمان کے بیا کا اس خط کا نواب صاحب پر بڑا اثر ہموا۔ انتھوں نے غالب کی تنواہ تو بند نہیں کی لیکن کھی۔ را بی نشر اصلاح کے لیے غالب کی تنواہ تو بند نہیں کی لیکن کھی۔ را بی نشر اصلاح کے لیے غالب کی تنواہ تو بند نہیں کی لیکن کھی۔ را بی نشر اصلاح کے لیے غالب کو تبھی نہیں تھی ہی۔

غَالَب وبائے عام ہیں نہیں مزاحِ ہے۔ وہ جب ڈاوھی منڈواتے ہیں توسر رہیمی استرا ہروالیتے ہیں انھیں اپنی وہ مہتبت وطالت قطعی لپند نہیں تھی، جوعوام الناس کی مو۔ خط کے لفا فوں کے انتخاب ہیں تھی ان کی انفرادیت جلوہ گر نظر آتی ہے۔ انھیں منشی سنتیو نرائن آرائم کے بھیج ہوے لفا فے صرف اس لیے پند نہیں کہ اُن ہر عام انداز ہیں " ہمقام" اور" درمقام" اور" ماہ و تاریخ " چھپا ہوا ہے ۔ یہ غالب کی آنا ہی تھی جو انھیں دوستوں کو بار باری کھنے پرمجبور کرتی تھی کہ خطاسے ہے پرصرف اُن کا نام اور دنی لکھا جائے۔ اگر کوئی بٹا ذراتفصیل سے تکھٹا توناراض ہوجاتے مبعض اوقات ابن ناراضگ کا اظہار مہت و بچہ پ انداز میں کرتے ہیں ۔ ایک د فعہ علائی کی جو شامت آئی تو غالب ہے۔ اُن کا بتا پوچھ لیا ۔ نما آب تو تھڑک اُٹھے۔ علائی سے نام ایک خطیں سکھتے ہیں :

" سنوصاحب بحن پرستول کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ امرد کو دوجار برس گھٹاکر دیکھتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ جوان ہے سکین بچہ سمجھتے ہیں۔ یہ حسال تماری قوم کاہے قبیم نسرعی کھا کر کہنا ہوں کہ ایکشیخص ہے کہاس کی عزت اور نام آوری جمہور سے نزد کے ثابت اور تحقق ہے اور تم صاحب مجمع جانتے ہو گرجب کٹس سے قطع نظر نہ کروا در اس سخرے کو گمنام و ذہیل ہمجہ لو توتم كوچين مذ آئے گا۔ بجاس برس سے دتی میں رہتا ہوں ، ہزار ما خط اطراف جوانب سے آنے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں کھتے بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام مکھ دیتے ہیں ۔ حکام کے خط فاری اور انگریزی بیان یک که ولایت سے آئے ہوتے ، صرف تہر کا نام اور میرانا). يرسب مراتب تم جانتے ہو اوران خطوط کوتم دنجھ سجیحے ہو اور تھیر محجہ ۔۔۔۔ بوجھتے ہوکہ اپنامسکن بنا- اگر میں تمھارے نزدیک امیرنہیں، نہیں، اہل حرفه میں سے بھی نہیں ہوں کہ جب کے محلہ اور تھانہ ند کھھا جاتے ، ہر کارہ ميرا بتانه إت .آپ صرف" د لي" كه كرميرا نام تكه ديا كيج بخط كي بنجيف كا

نواب انورالدوله نے نما آب کا بنا ذرا تفصیل سے تکو دیا . دیکھیے گل افتانی گفتارہ " خط کاعنوان دیجھ کر میں سمجھا کہ ٹنا پر شہر سے محلآت کی کوئی فہرست یا پڑوکسیوں سے جمع وخرج کا حماب ہے " ۔۔۔۔۔ (فاری سے ترب) غاکب کی بہ آنا اُن کے خطوط میں ہے شار ردب دھارے نظراً تی ہے بہم انفراد ہے۔ ایک طرح سین نگار نما نوں کی تخلیق کرتی ہے تو دوسری طرف اردو کو ایک نئے اُب و رنگ اور نئے تب د تاب سے آسٹنا کرتی ہے .

### القاب وآداب

غَالَب نِے نواب انورالدولر شُفّق کے نام ایک خطیس تکھاہے: " پیرومرشد! یہ خط تکھنا نہیں ہے، آبیں کرنی ہیں اور میم سبب ہے کہ میں انقاب وآداب نہیں تکھتا " ۲۹ جن سلھ کا اور

ہارے مبض نا قدول نے غالب سے اس بیان سے یہ متبجہ نکال لیاکہ غالب نے خطوط میں القاب و آداب تکھنا ترک کردیا تھا خطوط نمآنب سے مطالع سے یہ بات فلط ابت ہوتی ہے مرزا ہرگوبال تفتسے نام فاآب نے ایک سوتیس خطوط میں سے صرف بین خطوط میں انقاب نہیں سکھے۔ نواب علار الدین خال علاق کے نام اسمان خطوط ہیں جن میں سے صرف چھ خطوط ایسے ہیں ، جن میں انقاب ہمیں تکھے سے میاں داد فال سياح كيام ينينيس خطوط مين أكب خطابهي ايسانهين حسي القاب نهرو-میرمبدی مجروح سے ام بیاس میں سے صرف چھ ، جود هری عبدالغفور مترور کے نام سائیس ہیں۔سے دو ، خواجہ نملام غوت خال تے خبر سے نام پہیں ہیں سے تمین اور نواب انور الدولة شفق كے نام بيس بيس سے صرف دوخطوط اليے بيں جوالقاب سے عارى يس يركويا غالب كالقاب اورآداب كاستعال كم بارسيس جو يجه مارے نقاد کہتے رہے ہیں، وہ درست نہیں - دراصل غالب فی کے نام خط میں جو کچھ انکھاہے اُس کامطلب یہ نہیں ہے کہ انھوں نے انقاب سکھنا بالکل بند كرديا بلكه وه كهنا حياست بين كه لمب لمب ، بُرْنكلف اور بُرتصنع القاب كاامستعمال انھوں نے بزد کر دیا ہے۔ غالب نے بنج اُ ہنگ کے آ ہنگ اول ہیں ابب ایر موقعت اس طرح بیان کیا ہے ،

وسی بال حرن بین بیائی حیثیت کے مطابق پکارتا ہول ( لین القاب میکوب الیہ ہول) القاب اور آداب اور عافیت حشور را تدہے" (فاری سے ترجہ)

اردون طوط میں القاب سی حیث ہوئے نما آب کا بالکل میں روبیہ وہ مخاطب کی حیثیت سے مطابق چوٹا ساالقاب کھ کر مطلب کی بات بیان کرنا ترق کر دیتے ہیں۔ ایسے خطوط کی تعداد بہت کم ہے، جن میں القاب نہیں کھے گئے ۔

مام طور سے صرف القاب بڑھ کر جہیں کم قب الیہ سے نما آب کے ذہن منتے کا اندازہ ہوجا آہے۔ ان القابوں میں بے کلفی، بے سائنگی اورگفت کو کا اندازہ کے بھی یہ القاب خط کے مطابق ہوتے ہیں۔ نما آب نے نما آن سے نام خطوط کی مصمون سے مطابق ہوتے ہیں۔ نما آب نے نما آن سے نام خطوط میں حسب ذیل القاب سی جی ہیں:

" اجى مولانا علائى . مزا علائى مولائى . ميرى جان - صاحب - جانا عاليشانا.
مزرا - ميال - سعادت واقبال نشان - ياربطنيج گوبا بھائى مولانا عَلَائى دُعِيرُ"
تفتر سے نام خطوط سے القاب ملاحظ ہول :

" مہاراج - بندہ پرور کاسٹ نہ دل کے ماہ دو مفتہ بنشی ہرگو پال تفتہ اور نظر و انتخب کر ایس کے ماہ دو مفتہ بنشی ہرگو پال تفتہ میر نظر و انتخب کی ایس میں میں ہور دار - میر ہے مہر بال "
میر مہدی مجروح سے نام ایک خطیں جوالقاب کھا ہے ، اُس سے خط کے مضمون کا اندازہ میر مہدی ہے ۔ ناآب تکھتے ہیں : " جو یا ہے حال دلمی و الور سلام کو " اور بیر صرف القاب ہی نہیں بلکہ ایک مومنوع مصرع ہی ہے ۔

غاتب البین حیواتوں کو مہاراج - سیدصاحب - میاں - صاحب - مسید -فرزند دلبند - مرزا - میری جان - برخور دار - بھائی، نورشیم - راحت جاں اقبال نشان جان معادت واقبال نشان معادت نشال وعيره جيد القاب تكفيم بي.

جب غالب اپنے ہم عرول اور ایسے لوگول کوخط سکھتے، جن کا کھسماجی وقار مقا، خواہ وہ غالب سے ہم عرول اور ایسے لوگول کوخط سکھتے، جن کا کھسماجی وقار مقا، خواہ وہ غالب سے ہم عرف گرد ہی کیول نہ ہول، تو غالب القاب سے ہم عرف کے مناب کام نہ لیتے ، خواجہ غلام غوث خال ہے تحبر، نواب انورالدولہ شقق اور شہزادہ بشیرالدین جیسے لوگول کو ہیرومرشد - بندہ پرور - جناب عالی - قبلہ وکعبہ - قبلہ حاجات اور خدا وندنیمت جیسے القاب کھتے ہیں :

بعض لُوگ الیسے بھی ہتھے، بن کی ساجی حیثیت سے مرعوب بہوکر غالَب طویل اور پُرِسْن القاب بھی سکھتے تھے۔ نواب میر نملام بابا خال سے نام مطوط میں غالب نے اس طرح سے القاب سکھے ہیں:

" سبحان النّدتعا لى مستانهٔ ما أعظم برمانهٔ جناب مستطاسب، نواب ميرغلام بابا ضال "

" ستوده بهرزبان و نامور بهردریا ، نواب صاحب، شفیق کرم گستر ، مرتضوی تبار ، نواب میرغلام بابا خال بها در"

" نواب صاحب بجیل المناقب عمیم الاحسان ، عالی شان ، والا دودمان ا زاد می کمر "

معدد اس وفات کے وقت کہ فاتب کو نوابان رام پور کے نام موروپے کی وصولیا نبی کی اطلاع سے مہینے ہیں کم سے کم ایک خط تکھنا صروری تھا۔ وہ خطوط الگ جین ، جو فالب نے مزیر روپے طلب کرنے یا کلام پراصلاح یا دوسرے معاملات کے سلیلے میں مجھے ہیں ، استے خطوط ہیں جمیشہ ایک نیا القاب تکھنا نما ترب سے لیے بہت مشکل میں کھے ہیں ۔ استے خطوط ہیں جمیشہ ایک نیا القاب تکھنا نما ترب سے لیے بہت مشکل من انتھا اوران کی وقا سفا انتھول نے اس مشلے کا صل یہ نکالا ہے کہ نواب یوسعت علی ضاں ناظم اوران کی وقا سے بعد نواب کلب علی ضال کو اکثر خطوط ہیں "حضرت ولی نعمت آئے رحمت سلامت کھا۔

صرت بین چارخطوط بین " جناب عالی" " صنور" یا "ولی نعمت آیهٔ رحمت" ( بغیر صنرت کے ) محمد کر اپنی قائم کردہ روا بیت سے الخرا ت کیا ہے۔

کبی کہی مہمی عالب القاب کو مقفی کر کے شروع ہی ہے پڑھنے والے کی خطیس دلیسی قائم کردیتے ہیں۔ نواب بوسف مرزا کو تکھتے ہیں "میری جان۔ فدا تیرائگہان "سنیخ عبداللطیف بلگرامی کو القاب تکھتے ہیں "میاں لطیف مزاج شرلیٹ میرسرفراز حسین کے عبداللطیف بلگرامی کو القاب تکھتے ہیں "میری جان کے جین مجتبدالعصر میرسرفراز حسین "ام خط کا آغاز ان الفاظ ہے کرتے ہیں "میری جان کے جین مجتبدالعصر میرسرفراز حسین "میاں دادخان سسیآح کو ایک خط میں القاب کھتے ہیں" سعاد سن واقبال نشاں میشی میاں دادخان "

اردوخطوط نوسی کو نماآب کی دین یہ نہیں ہے کہ اضول نے القاب اور آداب مصنے بند کر دیے بلکہ اُن کی دین یہ ہے کہ ایک توالقاب کو مخضر کیا اور دوسرے القاب کو مخضر کیا اور دوسرے القاب کو مکتوب الیہ سے اپنے ذہنی رشتے سے اظہار کا ذریعہ بنایا جس کی وحبے القاب بین صنع اور کطف سے بجائے ایک نظری انداز پیدا ہوگیا - اور یہاں سب خیرت ہے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے "جیسی چیزوں سے اردوخطوط کو منجات دلائی۔

#### عالب كاتين نامه لكاري

ناآب نے ۲۰ نومبر کھی۔ ایک خطی قاضی عبدالجیل جنون کو تکھاہے:
" دوسرا سبب یہ کہ شوقیہ خطوط کا جواب کہاں کی تکھوں اور کیا تکھوں؟
یں نے آئین اس نگاری جھوڑ کر مطلب نوسی پر مدار رکھاہے جب بطلب صروری التحریرینہ ہوتو کیا تکھوں"
یہ بات بالکل درست ہے کہ نماآب سے خطوط کی بنیاد زیادہ ترمطلب نوسی پرہے۔

غَالَب كُوشْنُ كرتے ہيں كرسيسى سادى اور مخصر زبان بيں اس طرح بات كميں كرم عن والا فورًا ان كاما في الضمير مجھ لے برحيثيت شاع غالب بہت شكل پندا درخاصے بيجيدہ ہيں. دہ اردو کے داحدمث عربی جن سے کلام کی آئی ٹرجیں تھی گئیں اوربہت سے اشعار كى تمرح يحصة ہوئے ان كے تارمين كے درميان خاصا اختلاف بھى را بھے خطوط ميں غالب اتنى سادگى اورصفائى كيول برتنا جائية ايداس كاجواب غالب نے ور است ایک فاری خطیس دیاہے مرزاعلی بنش خال کو کلکتے سے سکھتے ہیں ا

مطالب بهت زياده بي اور بيجيده بي - چاستا مول كركمت كم نفطول يں اپن بات كر دول اور تحرير كو تقرير كا أئينه بنا دول عور كيم كريس كيا كم سابول بميرامقصود كياب، ادرآب كواس سلسلي مي كياكرناهم"

غالب نے ایک اور فارس خط میں مرزاعلی بخش ضال کو تکھاہے:

" جان برادر! بات كو خواه مخواه طول وين سائر عبى كم ره جاما ي اور بیجید کیاں بھی بیدا ہوجاتی ہیں اس لیے جاہتا ہوں کہ بات کو مختصر کہر مُوثر بناؤل اور سُننے والا مجی بات کی تہر تک جلد بہنچ جاستے معص کاربرآری برآمادہ کرنا گو کرمقصدنہیں ہے مگرایس صورت میں جب کہ کہنے والا یہ کوئٹش کرے کہ تحریر کلم سے آئی اعنی نے ہو کہ تحریر وتعلم میں اہم دگرنسبت اور بیوسکی باقی نرسے اور ایک کاعکس دوسرے کے چرے

پر نر پڑھے " (فاری سے ترجم)

اگر کوئی دوست یا شاگرد خاآب کو ایسا خط تکھتا جس میں ٹرولیدہ بیانی ہموتی اورمطلب کی باتوں کے بجاے إد صرأد صرى بے مقصد بتي كي كئي ہويں تو فالب نارا من ہوجاتے۔ میرمدی فروح نے ایک خطیس نہ جانے کون سے ایسے واقعات اور کون سی ایس

کھ دیں ، جن میں غالب کو دلجی نہیں تھی۔ خطبڑھ کر غالب کننے بے مزہ ہوئے اس کا
اندازہ مجرقرے کے نام خطک اس دلجیپ عبارت سے لگائیے :
داہ حضرت اکیا خط تکھا ہے ۔ اِس خرافات کے تکھنے کا فائدہ ؟ بات آئ
ہی ہے کہ میرا بگنگ مجھ کو ملا میرا بجھونا مجھ کو ملا ۔ میرا حام بجھ کو ملا ، میرابیت الخلا
مجھ کو ملا ۔ رات کا دہ شور کوئی آئیو ، کوئی آئیو ، فرد ہوگیا ۔ میری جان بجی ۔
میرے آدمیوں کی جان بجی "

بنام میرمهدی مجروح ۲۶ ستمبرستدارد

غالبخطوط نوسي ميں سادگي بيان پرمهت زور دينے اضين خطوں ميں پرتصنع اور بريکلف عبارت مركز پيندنهين تھي۔ غالب نے ميرمهدي فجروح كو خط اكھاج ميں سير سادي ال میں مطلب کی باہیں تھے دیں خط غالبًا مختصرتھا۔ مجروح نے خط سے مخصر ہونے کی شکایت تكمئ غالب في بهبت د لچسپ انداز مين اس شكايت كاجواب ان الفاظ مين تكها: بال صاحب إلىم كياجات موج مجتبدالعصر كمسود يكواصلاح ديركر بيهج ديا، اب اور كيا كهول جنم ميرے م عربهين ، جوسلام كهول مين نقير نہیں جودعا تکھوں تمھارا دماع چل گیا ہے۔ نفافے کو کریدا کروبرودے كوباربارد يكهاكرو. پاؤگے كيا جهينى تم كو وه محدثا ہى روشيں بيند ہيں -يها ن فيريت هيه، وإلى كى عافيت مطلوب م خط تهوارا بهبت دن ك بعد بنہا - جی خوش ہوا مسودہ بعداصلات کے بیجا جاتا ہے ، برخوردارمیرسرفراز حسين كودينا اور دعاكهنا اور بالصحيم ميراست رن على اورميرافصنل على كوتهي دعا كبنا- لازمة سعادت مندى يرب كريميشداس طرح خط بفيجة رمو". كيول سيح كهيو ، الكول سيخطوط كى تحرير كى مبي طرز تقى يا اورا اے كيا اچھاشیوہ ہے۔ جب کک یول نراکھو ، دہ خط ہی نہسیں ہے -

چاہ ہے۔ آب ہے ابر بے بارائ ہے بین کہتم زندہ ہو تم جانتے ہوکہ ہم زندہ ہیں۔ امرصروری کو دکھ لیا ، زوائد کو اور وقت پر موقو ن رکھا اور اگر ہمتھاری خوسٹ نودی اسی طرح کی نگارٹ پر شمصر ہے تو سبھائی ساڑھے ہین سطری دیں سمی میں نے دکھ دیں ۔ کیا نماز قصنا نہیں پڑھتے اور وہ عبول نہیں ہو تی بحص میں میں اور وہ عبول نہیں ہوتی بحص میں میں اور وہ عبور موان میں ہوتی مورموان خیرہم نے جی وہ عبارت ہو موردے کے ساتھ نہیں تھی تھی ، اب دکھتے ہی تصور موان کروہ خفائے ہو ہو

بنام ميرمهدى مجروح ٢٦ تمبرالاث

مزنا حاتم علی تنبرنے غالب کو خطائکھا اورائس ہیں محدث ہی روٹوں سے کام لیا۔
غالب نے اُن کے خطاکا جواب دیا ہے ، اُس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تنبر کے خطایں پڑکوہ
الفاظ اور پرتصنع عبارت تو تھی لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی جو غالب کے لیے دلیجیں کا
باعث ہوجس ہر غالب نے برافروخہ ہوکرلین بہت دلیسپ انداز ہیں اس خط کا
جواب دیا ۔ کھتے ہیں :

"اگرتم مناسب جانو، تو ایک بات میری مانو، رقعات عالم گیری یا انشاک خلیفه این سام میری یا انشاک خلیفه این سامنے رکھ لیا کرو جوعبارت اس سی سے بند آیا کرے، وہ خط میں سکھ دیا کرو خطم خت میں تمام ہوجایا کرے گا اور تمصارے خطک آنے کا نام ہوجایا کرے گا "

بنام مرزاحاتم على متهر باديمبره ١٨٥٥

اب کک نمانب کے خطوط کے جواقتباسات بیش کیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاقہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید نمانک " شوقیہ خطوط سے جواقتباسات بیش کیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید نمانک " شوقیہ خطوط " کھے سے خلاف سے اور انفول نے اسپنے عہد کے مروج اکین امرانگاری کو ترک کرے صرف مطلب ٹوسی بری اپنے خطوط کی بنیادر کھی تھی بسین

یہ بات سوفی صدی درست نہیں۔ غالب نے بہت بڑی توراد میں" توقیہ خطوط" بھی تھے ہیں اور اجبے سٹ اگردوں اور دوستول ہے الینے خطوط کا مطالب بھی کیاہے ۔ دراصل غالب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مکتوب نگار خط میں صروت" مطلب نوسی" کرے ، بینی " اجبے مقصد برآری " سے لیے خط تھے اور باتیں بھی لیکھے لیکن صرون الیمی باتیں کہ جن ہیں کمتوب المیہ کو دلیسی ہو۔

غالب ہرگزیہ ہیں جا ہے کہ دوسرے ہوگ غالب کو صرف مطلب کی ہاتوں سے علاوہ اور تحییہ نہ تھیں انھوں نے تفتہ اور دوسرے ہوگوں کو ہار ہار تاکید کی ہے کہ پی خیرے کے خطوط بار ہار تھیں ۔ انفیڈ کو سکھتے ہیں ؛

" سنوصاحب! این پرلازم کرلو، مرمهینی پی ایک خط مجه کو نکھنا ، اگر کھکام آپڑا، دو خط "بین خط، در نه صرت خیرد عافیت تھی ا درمرمہینے ہیں ایک بار بھیج دی "

مزامر كويل تفتة ١٩ جون مهدام

ظام رہے کہ جب آدمی اپن خیریت و عافیت کی اطلاع دینے سے لیے خط سکھے گا تو اس بیں صرف مطلب نولسی اورمقصد نولسی کہاں سے آئے گی .

## خطوط بس مكالمه نوسي

سے دارہ کے اکام انقلاب کا غالب کی زندگی پرسب سے بڑا اثر ہے بڑا کہ وہ تنہا رہ گئے۔ دوست، عزیز، شاگرد اور دوسرے لمنے والوں ہیں سے بیٹ ترا ہے گئے ، باقی فرار ہوگئے۔ اپنی اس تنہائی کا غالب نے کیسے درد انگیز انداز میں ذکر کیا ہے۔ میر سرفراز صین کو سکھتے ہیں ؛

" وہی بالاضا ۔ ، اور وہی ہیں ہول سیرهیوں برنظر ہے کہ وہ میرمہری

تفقۃ سے خطرہ کیھنے کی شکایت کرتے ہوئے اپنی تنہائی کا حال بیان کرتے ہیں:

ہمھ سے کیوں خفا ہو؟ آج مہینا بھر ہوگیا ہوگا، یا بعد دوجار دن کے

ہوجائے گاکہ آپ کا خط نہیں آیا ۔ انصاف کر دکتنا کشرالا حباب آدمی تھا

کوئی وقت ایسا نہ تھاکہ میرے پاس دوجار دوست نہ ہوتے ہوں ۔ اب

یاروں ہیں ایک شیوجی رام برمن اور بال مکنداس کا بیٹا، یر دوخص ہیں

گرگاہ گاہ آتے ہیں ۔

ہام مزام گوپال تفقۃ 19 جن شھرار کے اپنی فلوت میں طبوت اور اپنی تنہائی میں انجن کی کی فیت
پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ۔ دن کا بڑا حصہ خط پڑھنے ، ان کا جواب تھے اور لفافے بنانے
میں صرف ہوجانا ، غالب اپنی اس مصروفیت کا ذکر کرتے ہوتے تھے ہیں ؛
" میں اس تنہائی میں صرف خطوط سے بھروسے پڑجیتا ہول یعیٰ جس کا خط
ایا ، میں نے جانا کہ وقع خص تشریف لایا ، ، ، ، دن اُن دخطوط ) سے پڑھنے
اور جواب تھے ہیں گزر جانا ہے ،

بنام مرزا ہرگوبال تنفتہ ۲۰ دسمبر شدہ اور میں استعمار استخداد فا استحداد میں اردو میں باقا عدہ خطوط نولیس سے فا آبخطوط نولیس سے مہتر خطوط نولیس سے مہت قبل غالب کو بداصاس موج کا تھاکہ خط میں تحریر کو تقریر کا آئمینہ مونا حیاہتے۔ ( غالب نے ملی نبیش نماں کے نام جس فارسی خط میں یہ بات کہی تھی، اس کا اقتباس پہلے نقل کیا ہے۔ کا مملی نبیلے نقل کیا

ما چکاہے) اردوخطوط میں تو غاتب نے بار اس بات کو دمرایا ہے۔ ایک طیس سکھتے ہیں:
" اس وقت تمصارا ایک خطا ور پوسٹ مرزا کا ایک خط آیا ، مجھ کو جو باہیں
کرنے کا مزہ ملا تو دونوں کا جواب لکھ کرروانہ کیا "

بنام میرمهدی مجروح ک ارج مهداد

ايك اور فارس خطيس غالب تحصة بن:

" میں نے آسان راستہ اختیار کرلیا ہے۔ جوجی کھتا ہوں ، اردو ہیں کھتا ہوں۔ برخی کھتا ہوں ، اردو ہیں کھتا ہوں۔ بنخن آرا فی نہ نود شائی ، تحریر کو گفت کو بنالیا ہے " ( فاری سے ترجہ ) بنام نشی نول کشور جولائی سنالی ا

خطوط کے ذریعے اس گفتگو کو نمالک سر مکالم کہتے ہیں۔ مزرا نفیۃ کا بہت دن سے خط نہیں آیا۔ فالک ایک خط میں اس کی مکایت ان الفاظ میں کرتے ہیں :

" بیں تھا۔ اور بھائی نمٹنی بی نمٹس صاحب اور جناب مرزاعاتم علی صاحب خطوط کے آنے کو بہتھارا اور اُن کا آنا سمجھتا ہوں بحربر گویا وہ مرکا لمہ ہے ، جو اہم ہوا کر آئے ہو بہتر کم ہود مکا لمہ کیوں موقوت ہے "

بام ہوا کر آئے ہم جو کرم ہود مکا لمہ کیوں موقوت ہے "
بنام مرزا جرگویال تفت ہو اکتور میں ہے اُنے

ابخطوط غالب مع كجداورا قتباسات ملاحظ مول ،جن مين غالب في مراسل كو

مكالمدكها \_ :

" بھائی ! مجھ کوال مصیبت میں کیام نسی آتی ہے کہ ہم ہم اور مرزا تفتۃ میں مراسلت ومکالمت ہوگئی ہے۔ روز باہیں کرتے ہیں ۔ اللّٰہ اللّٰہ بید دن ہی یاد آئیں گئے ۔ اللّٰہ اللّٰہ بید دن ہی یاد آئیں گئے ۔

بنام مرزا صاحب ! میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنادیا

ہے۔ ہزار کوس سے برزبان قلم ہتیں کیا کرو۔ ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ بنام مرزا جاتم علی تنہ اواخر تومبر شدہ ا

" بھائی ا مجرس تم بین امر زگاری کانے کوئے امکالمے "

بنام مرزا مركوبال تفته عاستمبر مهدام

" بریس ایس کررم مول خطانهیں تکھتا ۔ گرافسوس کر اس گفت گویں دہ لطف نہیں جو مکالمة زبان میں ہوتا ہے بعین میں ہی بک رما ہوں تیم کیجنہیں کہتے ؟

بنام مشی بی بخش حقیر ام سی ساه ۱۸ اور

یہ چار اقتباسات اس لیے نقل کیے گئے ہیں کہ خطوط میں فالب نے ہو "مکا الم" کا لفظ استہال کیا ہے، اُسے بیض نقا دول نے ڈراھے کے ڈائیلاگ کے مغہوم میں سمجھ کر ہے "ابت کیا ہے کہ فالب نے خطوط نوسی کو مکا لمہ بعنی ڈائیلاگ بڑا دیا ہے ۔ ایسانہیں ہے۔ مکا لمے سے فالب کی مراد محض گفت گو"ہے ، جیا کہ ان چارول افتباسات سے تا بت ہوا ہے ۔ بیٹا کہ ان چارول افتباسات سے تا بت ہوا ہے ۔ بیٹر اول ہے ۔ بیٹر ول مکا لمے بھی تکھے ہیں مگر سینکراول مول ہے ۔ بیٹر اول ہے ہیں فالب نے ایک بات مکا لمے سے انداز میں ہو تو خطوط میں سے صوت چاریا پانچ میں فالب نے ایک بات مکا لمے سے انداز میں ہو تو خطوط میں ہے آگر میں باتیں بیانیہ انداز میں ہو تا یہ اول میں وہ خوصورت ہیرا ہے میں خوصورت ہیرا ہے میں مطحن نہ بدا ہوتا ، بیر ہی سے فالب کی جگفتگو ہوئی تھی اُسے کس نول صورت ہیرا ہے میں بیان کرتے ہیں ؛

پیری سے جب پوچھا ہول کہ تم خوشنجس ہو اور وہ کہتے ہیں" کیا کہاہے" اور میں پوچھا ہوں "کس کا ؟" تو وہ فرائے ہیں" مرزاشمنا دعلی میگ کا " این اور کسی کا نام تم کیوں نہیں لیتے ؟ دیجھو پوسسے علی خال بیٹھے ہیں۔ میراسکھ موجود ہے ۔

داه صاحب میں کیا خوشاری موں ، جومنے دکھی کہوں بمیرا مستنسیوه

حفظ الغیب ہے ، غائب کی تعربی کرنی کیا عیب ہے ۔ اِس صاحب! آپ ایسے ہی وضع دار ہیں ، اس میں کیا ریب ہے ۔

بنام نواب علام الدين خال علاني المستمبر الدين

ایک خط میں صرف بین مرکا لمے ہیں - باتی بات کہی گئی ہے - غالب سہتے ہیں کہ معلی بیگ آئے تو میں سے ان سے لوم اردی سوار یوں سے بارے میں پوچھا ؛

"مجمى محد على بيك، لولم روك سواريان روانه بيوكتين ؟

حضرت؛ البعي تهين.

کیا آج نہ جائیں گی ج

آج صرور جائیں گی ،تیاری ہو ری ہے !

بنام نواب علام الدین خال علا کون کی کی جون الدیده ان مکالمول سے اندازہ ہوتاہے کہ غالب کی تحربروں میں شعوری کوششول کون نہیں ہے۔ نحط سکھنے کھنے مکالمول کا انداز سمجھ میں آیا اور بڑجہت کھ دیے بیکن میرمہدی مجروح کے ام ایک خطیس غالب نے طویل مکالمہ کھاہے ۔ اس مکالمے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتاہے " اے جناب میران صاحب السلام علیکم" اس مکالمے میں چول کشوری کوشش کو دخل ہے ۔ اس مکالمے میں چول کشوری کوشش کو دخل ہے ۔ اس مکالمے اور نہیں محصے ۔ اس مکالمے اور نہیں محصے ۔

#### غاكب كلها أنداز بيال اور

اسلوب زبان کے اس غیرروایت اور غیریمی استعمال کا نام ہے جوزبان کے عام اور خصوص معیار سے خزبان کے عام اور خصوص معیار سے ختلف ہو مثال کے طور ہراگر یہ کہا جائے کہ "اُن کا انتقال ہوگیا " تو گویا یہ زبان کا روایت اور سمی استعمال ہے۔ اس میں کسی کی وفات کی اطلاع دینے کے لیے خصوص معیاری

الفاظ سے فقرے کی ساخت ہوتی ہے بہی بات جب غالب ان الفاظ ہیں سکھتے ہیں : " اِسے وہ مذہبی "

تواس بین غالب کا اپنا اسلوب بھی سٹ ل ہوگیا۔ اب میمون اطلاع نہیں رہی بلا اسلام بنین رہی بلا اسلام بنین رہی بلا اسلام بنین اللہ کا بین غالب کا نفسیات ، ساجی اور ادبی شخصیت بھی شامل ہے مرفے والی سے غالب کا ذہنی رشتہ ، نمشی نبی بخش خقیر د جن کے نام خط بیں بین نقرہ کھا گیا ) سے غالب کے تعلقات فالب کا احساس اور جذب اس موقع پر استعمال ہونے والی مخصوص معیاری زبان سے فالب کا احساس اور جذب اس موقع پر استعمال ، اور مهم " بائے گا کران" اس کا انتقال ہوگیا " کے انتخراف ، نفظ " بائے کا استعمال ، اور مهم " بائے کی کران" اس کا انتقال ہوگیا " کے بہائے اسلام اور جذب کو ایک اسلام اور جانب کو ایک اسلام اور ہوئی ان سب چیزوں نے ل کراس جھوٹے سے نقرے کو ایک اسلام ویا ہے۔ اسلام ویا ہے۔

یبال زبان سے اُن تمام اجزا کا جائزہ لینا تمکن نہیں ، جن سے اسلوب بن ہے مجنظراً یک ربان کی مخصوص الفاظ کا استعمال یک ربان کی مخصوص الفاظ کا استعمال یعنی سے بیے مخصوص الفاظ کا استعمال بعض ایسے الفاظ کا استعمال ہوتے ہوں یا دبین استعمال ہوتے ہوں یا تشخیل میں دوسری زبان سے الفاظ کا استعمال ، تشخیس ، صرف گفت گوئیں مستعمل ہوں کسی دوسری زبان سے الفاظ کا استعمال ، الفاظ کی تکرار ، تعین کلیدی الفاظ کا برکٹرت استعمال اورصائع و بدائع سے ل کرکسی شاع یا ادبیکا اسلوب بنتاہے .

اسلوب تحریریس جی بوناہے اور تقریریس جی اور دونوں کی خصوصیات ایک دوسرے
سے بہت مختلف ہوتی ہیں گفت گویں توا عدر بان اور صرف ونو کی بابندی اس طرح نہیں
کی جاتی جس طرح تحریریس کی جاتی ہے۔ گفتگویس عام طور سے فقروں کی صرفی و نحوی
ساخت بہت زیادہ بدل جائی ہے ، کیوں کہ بولنے والا آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں اور
جبرے کے انار جڑھا قرسے بھی اپنے مقصد کے اظہار میں مددلیتا ہے گفتگویا تقریمیں بولنے
دالاکسی ایک فردیا ایک گروہ سے مخاطب ہوتا ہے ، اس لیے وہ اس فردیا گروہ کی وہ تی

صلاصیتوں اور نہم و ادراک کی تو توں سے پیشن بظر الفاظ کا استعمال کرتاہے گفتگو ہیں جلے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہوئے اور ان ہیں صینعۂ امر استفہا میہ اور فجائیہ حجلوں اور ندائیہ الفاظ کی کثرت ہوتی ہے۔ اس سے بڑکس تحریری اسلوب میں عام طور سے طویل ، تو بھی اور مرکب حملے ہوتے ہیں .

تحریبی سوچنه واخیر زور ڈالنے الفاظ کا انتخاب کرنے ایک فقر سے ایفظ کو تلم زد
کرکے اس کا متبادل سکھنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں جیب کرتقریر یا گفتگو ہیں فقردل کی ساخت
الفاظ کا انتخاب تثبیبیات واستعادات وغیرہ کا استعال بجب نہ فی البدیمیا ورکھ ہوتا نے غیر عوری
ہوآ ہے بچریدی وہی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، جب کرتقریمیں محنت کی ضرورت نہیں .
بوت کلف کم توب نگاری تحریرا ورتقریر کے درمیان کی چیز ہے۔ درمیان کی چیزاس لیے کہ ایک تو خط کھتے وقت کم توب نگاری و آئی دہن مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑی جتن کہ عام نظر کھنے یں خط کھتے وقت کم توب نگار کو آئی دہن مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑی جتن کہ عام نظر کھنے یں کرنی پڑی ہوتی کہ قفت گو کے مقابلے ہیں سطح کھی بلند ہوتی ہے گفت گو سے گفت گو سے سوچ ہوتے کم توب نگار موقع نہیں ہوتا جب کہ خط تکھتے ہوئے کم توب نگار محمر کھم کر اور میں جوج ہوج کر کو کھر سکتا ہے۔ ۔

اردو کمتوب بھاری کے دور میں غالب اوسطا ایک دوسفے روز خطوط کی شکل میں تکھتے ہوئے ہیں۔ اردو کمتوب بھارتے تھے۔ کیوں کہ بہت گھراتے تھے۔ کیوں کہ بہتول اُن کے اُن میں اُن آب اُن کے اُن میں اُن آب بند بہتوں اُن کے اُن میں اُن آب بند بہتوں اُن کے اُن میں اُن کے اُرد و خطوط شاتع کے جائیں بیکن کچھ عصے بعد وہ کوشش کررے بہتے کہ اُن کے ارد و خطوط شاتع کے جائیں بیکن کچھ عصے بعد وہ کوشش کررے سنے کہ اُن کے خطوں کا مجموعہ جلد چہ جائے ان حالات میں بھی جب خواج غلام غوث خال بھے کہ اُن کے خطوط غالب پر دیبا چہتے کی فرایش کی تو خالب نے اپنی بھاری کا بہانہ کرکے بے خبر نے خطوط غالب پر دیبا چہتے کی فرایش کی تو خالب دیتے ہیں ا

بجانہ لاوے و مجر انہیں ہوجاتا جموعہ نظر اردو کا انطباع اگر میرے بھے ہوئے دیباہے پر موقوف ہے ، تواس مجموعے کا چھپ جانا بالفتح میں نہیں جا سبت ابلکہ چھپ جانا باضم جاہتا ہوں "

نَالَبِ عَطُوط کی خیر عیر عمولی دلجب ہی لیتے سے بیکن اردو اور فارس نظر کھنے ہے اتنا کھرائے سے اتنا کھرائے سے کہ جھی اینے عزیز شاگردول کو سخت سے بیکن اردو اور فارس نظر کو پال اتنا کھرائے سے کہ جھی کہ جھی اینے عزیز شاگردول کو سخت سٹ بھی کہ دیا کرتے تھے بمزرا ہرگوپال تفقید نے جب اپنے دوسرے دلوان کی تقریفا کی فرایش کی تو غالب اپنے مخصوص انداز ہیں کھتے ہیں ؛

" دیباچ و تقریظ کا تکھنا ایسا آسان بہیں ہے کہ جیساتم کو دیوان کا تکھ لینا.
کیول روپیہ خراب کرتے ہو اور کیول چھپواتے ہو... اب یہ دیوان چھپواکے اور تعیرے دیوان کی تھے اور تعیرے دیوان کی فکریں پڑو گئے تیم تو دوجار برس میں ایک دیوان کی لو گئے،
ادر تعیرے دیوان کی فکریں پڑو گئے تیم تو دوجار برس میں ایک دیوان کی لو گئے،
میں کہاں تک دیباجے اکھا کروں گا "

کوب بنگاری نمانب کو آئی ہے۔ برقول اُن کے بیٹ تروقت خط مکھنے اور پڑھنے میں صرف ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطوط کے ذریعے بہت ہے لوگول سے رابط برنا رہت اور ذہنی مشقت بھی مذکر نی پڑتی۔ ان خطوط بیل نمانب کی تحقیقی تو تول کو بہت وسیح میدان بل گیا خفا۔ ایسا میدان جس بی فالآب اپنی شعری صلاحیتوں کا اظہار کر کے نشرییں جادو جبکا سکھتے تھے۔ روز مرہ کے مسائل پرگفت کو کر سکھتے تھے۔ ریاسی اور سماجی حالات پر تبصرہ کر سکھتے تھے۔ اور مرقع کشی وکر دار برگاری کے نن کا مطاہرہ کر سکھتے تھے۔

اگرچ نورٹ وئیم کالج ہیں اردونٹر سادہ اورلیس ہونی شروع ہوگئی تھی نیکن نظر کی سادگی کاحسن غالب ہی ہے ہاتھوں تھم ا مفاول تھم انظمی سے بڑی استادگی کاحسن غالب ہی ہے ہاتھوں تھم ا مفاول تھم ا مفاول ہیں بڑی ہے بڑی استان کہنے پر قادر ہیں ان جلول کی ساخت ہے ہٹر آفرین ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ غالب جو بات کہنا جا ہے ہیں اور اور مفاول کی ساخت ہے وہنشیں ہوجاتی ہے مرزا علام الدین خال علائی کے ام

ایک خط کا برحصہ ملاحظہ ہو۔ اس خطیں نما آب نے کیسی توبصورت مرقع کشی کے سہارے این مصیبت بیان کی ہے۔ جملے جھوٹے جین ، جہاں حردون عطفت کے سہارے دو جملوں کو ملایا ہے دہاں حردون عطفت کے سہارے دو جملوں کو ملایا ہے دہاں میں عبارت میں جیجیدگی بریا ہونے نہیں دی:

اورمیم اور بابا لوگ اسپنے قدیم کئی ہیں آر ہیں گے یہ ہے ہوائی سالاندائی ہوتے ناآب کے چھوٹے جلے عام طور سے چار بفظوں سے لے کرسات نفظوں کہ کے ہوتے ہیں۔ وہ جملے طویل ہوتا ہے، جس ہیں وصناحت کے طور پر فقر سے شامل ہوتے ہیں۔ اس اقتباس میں جو جملے گی ابتدا " اگر تم سے ہو سکے "سے ہوتی ہے، طویل ہے۔ اس میں جو بی اور بالا اضافے میں میں حضاحت کی گئی ہے۔ اس سے کم نفظوں میں میہ وصناحت ممکن نہیں تنی اور تھیر بات اس طرح کی وصناحت میک نہیں تنی اور تھیر بات اس طرح کی جی ہے ہیں۔ گی سے کہ مخاطب کے ذہن میں کسی طرح کی جی ہے ہیں گی سیدا نہیں ہوتی۔

ناآب کے بیت ترخطوط تقریر اور تحریر کے درمیان کی چیز ہیں۔ ندائیہ الفاظ بیانیہ اور خطیبانہ انداز اختیار کرکے نماآب اینے خطوط کو تقریر اور گفتگو سے آنا قریب کردیتے ہیں خطیبانہ انداز اختیار کرکے نماآب اینے خطوط کو تقریر اور گفتگو سے آنا قریب کردیتے ہیں کرمجلبی اور اجتماعی فصنا ہمیرا ہوجاتی ہے اور ایسامحسوس ہونے لگنا ہے کہ نماآب مکتوب الیہ

بی کونہیں بلکہ بہت سے افراد کو مخاطب کر ہے ہیں - ایسے خطوط کی تعداد معی ضاصی ہے جمیس برصع بوت محوس بوآب كم غالب الميوي صدى كم مروح ، علاني إلفت وغيره معلمين بلكه براه راست م مص مخاطب بن ان خطوط بن غالب روزمره ، محاورون ، كب و تول ، تشبیهون استعارون ، فارس ترکیبون اوراردو و فارس شعرون کاستعال اس بینهی<u> کرنے کتاب</u> اپی خلیقی صلاحیتول کا اظہار مقصود ہے بلداس لیے کرتے ہیں کددہ اپن بات زیادہ سے راده وضاحت مساتهاور اور اور طريق سي كمتوب الية تك بينياا عابية بي الى كوشش نے خطوط غالب کے ادبی سس کو حیکایا ہے اور اُن کی آداز میں وہ انفراد سے بیدا کی ہے کہ آج بھی ہزاروں آوازوں میں ان کی آواز اپنی شناخت قائم کی ہوئی ہے۔ اب نواب علام الدین خال علاقی کے نام غالب سے خط کا ایک اقتبال الم خطری م كل تمصارے خطيس دوبار بيكلمه مرقوم ديجھاكه دتى براشهرہے، توسم سے آدمی وہاں بہت ہوں سے ، اے میری جان ایر وہ دتی نہیں ہے ، جس میں تم بدا موت ہو؛ وہ دتی نہیں ہے، جس میں م فے علم تحصیل کیا ہے ؛ وہ د آل نہیں ہے جس میں تم شعبان بیگ کی حویل میں مجھ سے بڑھنے آتے تھے وہ ولى نبيس ب، جس بي سات برس ك عرب آيا جاما مول؛ وه ولى نهيي ہے، جس میں اکیاون برس سے قیم ہول ایک ممی ہے: مسلمان: اہل حرفہ باحکام کے شاگرد بیشہ - باتی سراسر منود بعزول بادشاہ سے ذکور ، جو بقية السيف بي، وه باغ باغ روبير مهينا بات بي - اناث مي سعجو بیرزن این ، وه کنٹیاں اور جوانیں کسبیاں · امراے اسلام میں سے اموات گنوا حن بی خان بہت بڑے اب کا بیٹا ، سورو سے روز کا بیٹ وار اسورو ہے مبینے کا روزینہ دار بن کر نامزانہ مرگیا۔میرنصیرالدین،باپ کی طرف بیزادہ نانا اوران كى طرف اميزاده مطلوم مارا كيا- آناسلطان بختى محد على خال بيا جو خود معى

بختی بوچکا بھا ، بیار پڑا۔ نہ دوا ، نہ ندا ، انجام کار مرکبا تمهارے جا ک سركار سے تجہيز وكفين ہوتى - احباكو يوجيو اظر حسين مرزا ، ص كا بڑا ہو ا ت مقتولوں بن آیا، اُسے اِس ایک بیانیس، محکی آرنہیں مکان اگرم رہے کول گیاہے، گرد کھیے چھٹا رہے یاضبط ہوجاتے . بڑھے صاحب، ساری الماک چے کرا نوش جان کرکے بر کیس بین و دو گوش معبرت پور چلے گئے۔ ضیار الدوله ی پانسوردید کرایے ک الماک واگذاشت موکر معبرقرق بوگئ. تهاه ، خراب لا بورگيا ؛ و إل برا موا ب- ديڪي، كيا بوتا ہے ؟ قصم كوماه ، قلعه اورجهجراور بها درگڑھ اور بلب گڑھ اور فرخ بگر ، كم دبیق تیں لاكھ رويے كى رياستيں مڪئين شهركى الربين خاك بين لگئيں منرمند آدمى يهال كيول إيا جاوك "بنام نواب علار الدين خال علاقى ١٦ فردى سلاماني اس خطيس" اعميري مان "كے خطابيه إلفاظ اور تعير" وہ دتى نہيں ہے كى يائے إر تكرار يے نفت كواور تقرير اور براه راست مخاطب كرنے كا انداز پيدا ہو گياہے جيو تي يو تي جلول میں ایسے واقعات بیان سمے سے ہیں ، جن سے یے سینکروں فعے در کار ہیں جن علی خال میرصیرالدین ، آغاسلطان کی وفات کی خرخضر فظوں میں دی ہے۔ اس اختصار میں مرفے والے کا تعارف اس کی سماجی حیثیت اور موت کی وج نیم ضب می کچھرٹ ال ہے۔ مثال کے طور براس اقتباس کا به حبله بهجیته میزنصیرالدین ، باپ کی طرن سے بیرزاده ، نا کا اور نا نی کی طرب سے امیرزادہ مطلوم ماراگیا " اس نقرے میں غالب نے میزنصیرالدین کا تعارف کراتے بروت بتابا ب كروه صاحب طريقت سجى تقا اور دولت مندسى يم مظلوم الأكباء ال يبن فقرول میں غالب نے بتایا ہے کہ ہنگا مرسے دار میں میزنصیرالدی بے صورتھا بھی۔ معی خاکیوں کی گولی کا نشانہ بنا یہ مظلوم "سے نفظ سے استعمال سے اپنے جذبات اور اصابا ادرمیرصیرالدین عدایی جدردی کا بالواسطه طور بر کیسے انداز میں اظہار کیا ہے -

اس اقتباس کا ایک فقرہ اور پیج " ر بادشاہ کے ، آبات ہیں سے جو ہیرزن ہیں ، وہ کٹنیال اور جوانیں کسیاں " فروری سامی اور جوانیں کسیاں " فروری سامی اور جوانیں کسیان " فروری سامی اور جوانیں کا اور موانی اور موانی اور موانی کو اس سے زیادہ مختصر کو درد انگیز اور موانی ادار ہیں بیش نہیں کیا جا سکتا ۔ فاقب نے پور سے خطیس ہندہ سانیوں سے اپنی موردی اور برطا نوسی بیش نہیں کیا میکن وا قعات سے بیان سے بیے سامراج سے خطاف براہ راست ایک لفظ بھی نہیں کہا میکن وا قعات سے بیان سے بیے ایسان افوال کا انتخاب کیا ہے کہ فالب سے ذہنی اور روحانی کرب کو شمل طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے ۔ یہی وہ تمام خصوصیات ہیں جنھوں نے فالب سے اسلوب کو انفراد میت کے اسکتا ہے ۔ یہی وہ تمام خصوصیات ہیں جنھوں نے فالب سے اسلوب کو انفراد میت کے اسلوب کو انفراد میت کے شری ہے ۔

مقفى عيارتيس

جب کونی نظر نگار نوبھورت نفظوں ، ترکیبوں اور محاوروں بہیں ہوں اور استماروں سے نظر کورگین اور دلکش بالنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے تفقی اور بہی کرسے اس یشعرت کا جا دو جگانا جا ہتا ہے تو عام طور سے عبارت کا مفہوم الفاظ سے اس انبار میں گم ہوجا تا ہے۔ اس لیے کرمقفی یا گر تکلف عبارت بھتے دقت الفاظ ایکھنے والے سے بس یں استے نہیں ہوتے جتنا خود مکھنے والا الفاظ کے بس میں ہوتا ہے .خوبصورت اور دکھن الفاظ کمی سیمی مکھنے والے سے نوالا الفاظ کے بس میں ہوتا ہے .خوبصورت اور دکھن الفاظ کمی سیمی مکھنے والے کے ذہن اور اس کے قلم کو بہر کا کر کہیں کا کہیں لے جاتے ہیں .

اس معالمے ہیں فالیب ہمت محتاط ہیں ، انھیں چول کہ نظم ونشر دونوں میں اظہار ہم پوری قدرت حاصل ہے ، اس لیے وہ اسپ ذہن کی باگر ڈورکھی الفاظ کے اس میں اظہار ہم نہیں دیتے ، فالیب کا اس کے اور کے کے پورے نوری قدرت حاصل ہے ، اس لیے وہ اسپ ذہن کی باگر ڈورکھی الفاظ کے اس میں مفتی ہوتے ہیں اور پر تففی نظرے ایس منظم ہوتے ہیں اور پر تفلی اور الظمیار منظم ہوتے ہیں اور پر تففی نظرے ایس منظم ہوتے ہیں اور پر تفلی کے دورائی ایس منظم ہوتے ہیں اور پر تفلیل ہوت کی اور بے ساخت کی سے منظم ہوتے ہیں اور پر تفلیل ہوت کی اور بے ساخت کی ہوت کی ایس منظم ہوت کے دورائی کی دورائی کی اور بیت کی دورائی کی ایس منظم ہوت کے دورائی کی دورائی کورائی کی دورائی کی دورا

میں زور ہی بیب ام وقاہے۔ نما آب نے صرف وئی خطوط مکمل طور برعقفی عبارت میں تکھے ہیں جن میں زور ہی بیب ام وقائد کے باس کہنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے اور خط لکھنا صروری ہے۔ ان خطوط میں جی نما آب یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایسے انفاظ اور فقروں کی تعدا دکم ہے کم ہو، جو عبارت کو مقفی کرنے کی وحبے مجبوراً تکھنے پڑتے ہیں۔

چودھری عبدالغفورسترورے: ام نمالک نے ایک تفقی خط لکھا ہے ، اس کا پہلا ہیراگرا ف نظہ ہو:

"بہت دن کے بعد پربول آپ کا خط آیا ۔ مسراھے پر دسخط اور کے اور نام آپ کا پایا ، دسخط دیکھ کرمفہوم ہوا ، خط کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ تمھارے وشمن سرعارضدَ تب ولرزہ رنجر ہیں ، اللہ اللہ ، ضعف کی بیٹ رت کہ خط کے مختص سے معدور ہیں ، اللہ اللہ ، ضعف کی بیٹ رت کہ خط کے بسرنامہ وکھنے سے معدور ہیں ، خدا وہ دن دکھائے کہ تھارا خط تھا است خطی آئے بسرنامہ ویکھ کردل کو فرحت ہو ، خط پڑھ کر دونی مسرت ہو ۔ جب تک ایسا خط نہ آئے گا، ول سرورا زوہ آرام نہ پائے گا ، قاصد واک کی راہ دیجار ہول گا ، جناب ایزدی دل سرگرم دعا رہول گا ۔ ا

اس عبارت کو پڑسے سے محسون نہیں ہوا ، کہ عبارت کو مقفّی کرنے کی وحبے کچھ الفاظ افقرے زائد آگئے ہیں۔ بہت کھینج آن کے خط کشیدہ الفاظ اور فقروں کو زائد کہا جاسکتا ہے ۔ قافیوں نے عبارت میں روانی اور ضاصق می کی موسیقیت پردا کردی ہے ۔ فالیس مقصد فوت نہ ہوجائے ، فالیس مقصد فوت نہ ہوجائے ، فالیس مقصد فوت نہ ہوجائے ، اس لیے اُن کی اکثر مقفی عبارت سے جو ہیں کہ مجھ فقر سے قفی ہیں اور کچھ عیر تفقی اس ای جارت میں ہیں ہوا ، ایک خط کا یہ حصہ ملاحظ ہو : میں خوبصورت ہوگئی اور مقرم مالفاظ کی نذر میں نہیں ہوا ، ایک خط کا یہ حصہ ملاحظ ہو : سیروم شد کو میری بندگی اور صاحبز اوول کو دعا۔ خدا وزر مجھے بار ہم ہوا اور میرا قصد مجھے یاد ولاتے ہیں ۔ اُن دنول ہیں کہ دل بھی سے اور

طاقت ہی تھی ہشیخ محس الدین مرقوم سے برطریق تراکہا گیا تھاکہ ہی ہوں جاہا ہے کہ برسات ہیں مارمرہ جاؤل اور دل کھول کر اور بیٹ ہجر کرآم کھاؤں۔
اب وہ دل کہاں سے لاؤں، طاقت کہاں سے پاؤں۔ ندآ موں کی طرت وہ رغبت ندمورے ہیں اسے آموں کی گنجایش، نہارمند ہیں آم ند کھا آتھا۔
کھانے کے بعد ہیں آم ند کھا آتھا۔ رات کو کچھ کھا آئی نہیں ، جو کہوں بین انطعا بین بال ، آخر روز بور منہم معدے ، آم کھانے بیٹے ہوا آتھا اور وی پیٹ بین انطعا بین بال ، آخر روز بور منہم معدے ، آم کھانے بیٹے ہوا آتھا اور وی پیٹ بین انطعا بین وی ترون کو اس میں اسے اس میں در اس اور وی پیٹ بیٹ بیٹ ایس میں نہیا تھا ، بیٹ ایس وقت کھا آئوں گر دس بارہ -اگر پیزیری آم بین نہیا تھا ۔ اب بھی اس وقت کھا آئوں گر دس بارہ -اگر پیزیری آم بین نہیا تھا ۔ اب بھی اس وقت کھا آئوں گر دس بارہ -اگر پیزیری آم بین نہیا تھا ۔ اب بھی اس وقت کھا آئوں گر دس بارہ -اگر پیزیری آم

بنام جودهرى عبدالغفور سرور

اس عبارت میں بہت کم فقروں کو مقفی کیا گیا ہے اور ایک نفظ مجی ایسانہیں ہے جو قافیہ بہائی کی وجسے بھما گیا ہو جن فقروں کو مقفی کیا گیا ہے ، اُن سے عبارت میں دیکھٹی اور روانی بیدا ہوئی ہے۔

ال بات کی طرف مبادل کراتے ہیں ، اُسے ہی کہی تعنی کرکے محتوب الیہ کی توجہ
اس بات کی طرف مبادل کراتے ہیں ۔ فالنب و متنبو" کی طباعت کے لیے ہہت پرلیٹان
تھے نماص طورے ان چھے مات جلدول کی تیاری ہیں انھوں نے بہنا نون لیسینہ ایک
کررکھا تھا جو وہ ملکہ معظمہ اور حرکام اعلی کو مطلب براری کے لیے جمیع اچاہتے تھے ۔
باربار ان جلدول کے بارے میں مرزا مہرکو پال تفقہ اور مرزا جائم علی تمہرکوں کھ رہے تھے ۔
فالنب کو خیال آیا کہ یہ بحرار ان حصرات کو ناگوار گزر رہی موگ و بیکن ان جلدول کے بارے میں وہ بھرتھی بات کرنا چاہتے تھے ۔ وہ انسانی نفسیات سے بہنوبی واقعت تھے ۔ چہانچہ میں وہ بھرتھی بات کرنا چاہتے تھے ۔ وہ انسانی نفسیات سے بہنوبی واقعت تھے ۔ چہانچہ میں دہ بھرتھی بات کرنا جاہتے تھے ۔ وہ انسانی نفسیات سے بہنوبی واقعت تھے ۔ چہانچہ نہایت ہی خوبصورت اور دل انسیس انداز میں مزاح اور قافیہ آرائی کا سہارا لیے کر بات

بنام مرزا مرگوپال تفته ۳۰ ستمبرسه ۱۰ و وجانے بین کسی کی شادی تھی ، نواب علاء الدین خال علاقی نے غالب کو تکھی کہ دوجانے بین کسی کی شادی تھی ، نواب علاء الدین خال علاقی نے غالب کو تکھی ۔ دوجانے بین سٹ ادی کے موقع پرا پ کا انتظار تھا ۔ غالب کی صحت جواب دے کی تھی ۔ اور ایران مجی کچھ خاندا نی معاملات ہوں سکے ، اس لیے سفر کی زحمت نہیں اٹھا سکتے تھے ۔ اور ایران مجی کچھ خاندا نی معاملات ہوں سکے ، خام خی اور حجم الاکر ایسے دکھٹ انداز میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اُس میں حقیقت مال بھی ہے ، مزاح بھی ، عصمتہ بھی اور عبارت آرائی بھی ۔ ملاحظ ہو ؛

" دو حانے میں میرا انتظار اور میرے آنے کا تقریب ثادی پر مدار - بہمی شعبہ ہے۔ انعیں نطون کا جس ہے تمہارے چپا د نواب ضیار الدین خال نیتر زختاں )
کو گمان ہے مجھ پر حبون کا جاگیردار میں نہ تھا کہ ایک جاگیردار مجھ کو بلانا ۔ گویا بین نہ تھا کہ ایک جاگیردار مجھ کو بلانا ۔ گویا بین نہ تھا کہ اینا ساز و سامان نے کر چلا جاتا ۔ دوجانے جاکر نثادی کما وُں او بھراُن فصل بین کہ دنیا کر ہ نار ہو۔ لوہار و بھائی د نواب امین الدین خال )
سے دیجھنے کو نہ جاؤں اور بھراس موسم میں کہ جاڑے کی گرمی بازار ہو یا بنام ملا سالدین خال علاق ن

مقفی عبارت کا ایک اورخط ملاحظ ہو، پورے خط میں کام کی بات کی گئی ہے۔ عبارت مقفی ہے نکین فقرہ تو کیا کوئی نفظ یک زائد نہیں ہے۔ تا فیوں نے عبارت میں غیر عمولی اثر بریا کردیا ہے : "ج پورکا امرمحن انفاقی ہے، بے قصد و بے فکر در بین آیا ہے۔ ہوساکانہ ادھرمتوجہ ہوا ہوں، بوڑھا ہوگ ہوں اہرا ہوگیا ہوں، سرکار انگریزی ہیں بڑا پایررکھتا تھا، رئیس زادوں ہیں گنا جاتا تھا، پورا تصلحت پآاسھا۔ اب برنام ہوگیا ہوں اور ایک بہت بڑا دھتبا لگ گیا ہے کسی ریاست بی دُول کر نہیں سکتا تھا گر ال استادیا ہیریا مداح بن کر راہ و رہم بپیاکرول ایکھی آپ فائدہ اٹھا وُں اکچھ اپنے کسی عزیز کو وال داخل کردول اور کھوکیا صورت بیلا ہوتی ہے۔

تا نہال دوستی کے بردار مالی استیم و تخفے کاشتیم بنام مرزا ہرگوپال تفتہ ۱۰ دسمبر ملاک کیا تہ میں مرزا ہرگوپال تفتہ ۱۰ دسمبر ملاک کیا تہ میں مرزا ہرگوپال تفتہ ۱۰ دسمبر ملاک کیا تہ تہ میں مین مین مرزا ہرگوپال تفتہ اور ہے۔ ہیں مین مین مرزا ہرگوپال تفقی کر دیتے ہیں مین فقر کے کوشٹ کی سے نہیں بلکہ بے ساختہ اور ہج ہت قالم سے نکل جاتے ہیں اسی لیے ال فقرول سے عبارت زیادہ بامنی اور زیادہ موثر ہوجاتی ہے ۔ ایسے چند فقرے ملاحظ ہول سے عبارت زیادہ بامنی اور زیادہ موثر ہوجاتی ہے ۔ ایسے چند فقرے ملاحظ ہول سے میرا حال بدرستورہے ۔ دیجھے خدا کو کیا منظورہے "
میرا حال بدرستورہے ۔ دیجھے خدا کو کیا منظورہے "
بنام مرزا ہرگوپال تفقہ ۵ مار بے منظم کا برج منظم کیا۔

" بڑا پرایا قصدتم نے یاد دلایا - داغ کمبنر حسرت کو حیکایا " بنام مرزا ہرگوبال تفتر ۱۹ اگست المسائد

منم توبڑی عبارت آرائیاں کرنے سکتے ہنٹریں خود نمائیاں کرنے سکتے ! بنام میردہدی مجردی سسے دسمبر مصدرہ

## " یعنی اگر کا بی کا قصرتمام بوجائے تو آپ کو آرام بروجائے " بنام مزرا ہرگوپال تفتنہ سانومبرمشدا،

" شالم نه آرامیش ہے ، آفراب کی سی نمایش ہے " بنام مرزا ہرگوبال نفّته ۳۰ نومبر ۱۳۰۵ مرزا ہرگوبال نفّته منام

" جناب مرزاصا حب كومميرا سلام كبيرا وربه بيام كبير" بنام مرزا مركو إل تفقنه سا نومبر من منام مرزا مركو إل تفقنه سا نومبر من هيدا

جندا ورمقفی فقرے ملاحظ ہوں: جندا ورمقفی فقرے ملاحظ ہوں: " نملہ گرال ہے، موت ارزاں ہے!

جوممصارا ڈھنگ ہے، دہی میرا رنگ ہے"

كا فىرنىمىت ، بوجاۋى ٠ أگر بير آ داب مەبجالاۋى ٠

#### بنتی نہیں ہے بادہ وساغر کے بغیر

نالب بنیادی طورپٹ عرضے ادر شاعری میں زبان کے استعمال برا تعمین تحرمعولی قدرت حاصل تھی۔ اس لیے لفظ اُن کے بال گنجید معنی "کاطلسم ہے۔ فالب کی فکر اصال اور مِذباق کیفیتیں اُن کے ہم عصروں کے مقالم بیں زیادہ گہری اور بیجیدہ ہیں، فالسب عہد کی مرقب لیقی زبان اُن کا ساتھ نہیں دے پاتی ، اس لیے اُن کے ڈکٹن پر فارس کے عہد کی مرقب لیقی زبان اُن کا ساتھ نہیں دے پاتی ، اس لیے اُن کے ڈکٹن پر فارس کے گہرے اثرات ہیں این بات کو ٹوٹر طریقے ہے کہنے کے بیاعری ہیں فالب تمشیلوں اور استعمار دل کے استعمال میں فیر معمولی جرت سے کام لیتے ہیں ۔ اُن کی اسی شاعرانہ اور اُن نے اُرد وضوط کو بھی پُر لطف بنادیا ہے۔ اردو ہی خط کھے ہوئے اگر چہ فالب عام بول چال اور روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں لیکن ابنی بات کہنے ہوئے اُن کا اور استعمار دل کو بھی کام میں لاتے ہیں ، عن کے استعمال ہے اُن کا اظہار زیادہ مُؤثر اُسمیٰ فیز ، تہم دار اور شکفتہ ہوجاتا ہے ۔ تیشیہ ہیں اور استعمال ہے اکثر فود فالیہ ہوتے ہیں اور استعمال ہا کہ ہوتے ہیں ۔

نالب ایک خطیں تفتہ کو تکھنا جائے ہیں کہ اُن کی صحت اتنا ہوا ہو ہے چی کہ اصلاح شعرکا کام اب اُن کے بس کا نہیں رہا ۔ اس خطیں فالب نے ایک ترکیب مسلام استعمال کی ہے ۔ بہ دراصل (۔ SICR NUPBER) ہے ۔ سک لبر" استعمال کی ہے ۔ بہ دراصل (۔ SICR NUPBER میں داخل کرنا پڑے یا اُسے اس فوجی کو کہتے ہیں جو اتنا بیار ہوجائے کہ اُسے ہمسپتال میں داخل کرنا پڑے یا اُسے اُس کے گھر بھیج دیا جائے بنخواہ اُسے پوری متی ہے ۔ اب فالب کے خطیں اس ترکیب کا بطور استعمارہ استعمال ملاحظ ہو:

" رئیس رام پور مورد ہے مہینا دیتے ہیں۔ سال گذشتہ اُن کو کھ ہجیجا کہ
اصلاح نظم جواس کا کام ہے اور میں اپنے میں جواس نہیں یا، متوقع ہوں
کہ اس خدم سے معاف رہوں ، ہو کچھ مجھے آپ کی سرکارے مان ہے،
عوض خدمات سالقہ میں شمار کیجے ، تو ہیں " مک لمر" سی ورنہ خیرات خواسی "
مام مرزا مرکویال تفت سما دیمبر سالت کھا،

اس خطین " مک امبر کے استعارے کے استعال سے غالب نے اپنی سابقہ خدمات،
نواب رام پورے اپنے تعلقات اور صحت کی خوابی، غرض سب ہی کچھ بیان کر دیا ہے۔
ابنی پیرانہ سالی اور خرابی صحت کو دیجھتے ہوئے غالب کو بقین مقا کہ موت اُن سے بہت فریب آگئی ہے۔ تفتہ کے نام اِسی خط کے آخریں غالب نے " جراغ" اور "آفاب" کے افریب آگئی ہے۔ تفتہ کے نام اِسی خط کے آخریں غالب نے " بجراغ" اور "آفاب" کے استعارول کے ذریعے اپنی حالت کا کیسا منوثر اظہار کیا ہے۔ ایکھتے ہیں ،

" بين تو چراغ دم صبح و آفتاب سركوه بول. إناً يليه وَ إِنَا إلَّهُ وَاجِعُونَ " بنام مرنا مركو پال تفت سما وسم مرسلت الم

نالب کی اردد نظرین استعارول کا بڑا برجستہ استعمال ملتاہے۔ غالب استعارے کی مدد سے پورا واقعہ اور اس میعلق اپنی ذہنی اور جذباتی کیفیت بھی بیان کردیتے ہیں۔ ان استعارول کی نظرین اختصار بھی بیدا ہوجاتا ہے اور استفصیل کی جانب بھی

پڑھنے دالے کا ذہن منتقل ہوجا آہے جو غالب بیان کرنا چاہتے ہیں، نواب انورالدوارشفق کو تکھتے ہیں ؛

زندگ کے لیے دریا کا استعارہ کیا خوب ہے اس سے اُن کی بات میں جذب ہی پریا ہوگئ اورا بجاز بھی ۔ آخری عمر میں غالب بیاری اورضعف سے نگ آگئے متھے خطول میں باریا انھوں نے موت کی تمنا کا اظہار کیا ہے ۔ اس عبارت میں اپنی اس دلی تمنا کا اظہار" دویا تھ لگائے اور بیڑا پارہے "کہ کر 'کیسے خولصورت انداز میں کیا ہے ۔

غالب حسر مرکان میں رہے تھے، اس کی حائت بہت خستہ تھی۔ ایک بارائیں بارش ہوت خستہ تھی۔ ایک بارائیں بارش ہوتی کرتھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس بارش کی وجسے مفالی کریں، وہ آن کی زبانی ملاحظ ہول :

" جولائی سے مینہ زرم عبوا آبہ ہوں سینکروں مرکان گرے اور مینہ کی نتی صورت، دن راتیں و جار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہ نکلیں۔ بالا فان کا جو دالان میرے بیٹے اسٹے اسٹے اسٹے اسٹے جاگئے، جیئے مرنے گامی مانے کا جو دالان میرے بیٹے نے اسٹے اسٹے کی کوئٹ کی کہیں گئی، کمیں گال دان میک جھے تھیلی بوگئی کہیں گئی، کمیں جا گال دان میک دیا۔ قبل دان اسٹی اسٹی کو شری میں رکھ دیے۔ مالک مرمت کی طرف متوج نہیں کشنی نوح میں میں میں میں میں مواج کا اتفاق ہوا ؟

مرمت کی طرف متوج نہیں کہنی نوح میں میں مہیئے رہنے کا اتفاق ہوا ؟

بنام مرنا ہرگویال تفت میں اکوبرس میں اسٹی کو اسٹی کو اسٹی کی کوئٹ کی اسٹی کو اسٹی کو اسٹی کی کوئٹ کی کوئٹ

برسات کے دنوں ہیں برائے گھرول کاجو حال ہوائے۔ اس کی میجے کیفیت کا اندازہ یاتو نظم میں میرک تنوی در ہجو خانہ نود است لگایا جاسکتاہیا بھینٹر میں غالب کے اس خطے۔ ذرا "كشى نوح" بي رہنے والے استخص كى ذہن اور حبمانى اذبيت كا اندازہ كيجيا جوخود نوج نہيں ہے.

سنبلتان کے بیندیدہ اشعار کو بھیات قلعہ اور اس کی ساقط المعیار طباعت کو" براب س معشوق خوبرو "سے تعیر کرنا غالب ہی کا حصہ ہے۔

نواب کلب علی خال نے غالب کو دوسور و ہے بھیجے۔ غالب نے اس قیم سے قرض کا بوجھ آثار دیا اور اس واقعے کو بول قلم بندکیا:

" ان دنوں بین متفرقات سے قرض دار سرگرم تقاضا ، بلکہ آ مادہ شور وغونما ستھے ، دوسورو ہیے کی ہنڈوی صراحی آب حیات ہوگئی ۔ دام مرگ ہے میات ہوگئی ۔ دام مرگ ہے میات ہوگئی ۔ دام مرگ ہے میات ہوگئی یا

بنام نواب كلب على خال ٢٦ اكست ١٨٣٥،

آ خرکے دومقفی حبلول میں مہنڑوی کے لیے" صراحی آب سیات" کااستعارہ اور" دام مرگ" سے بیدا ہونے والا اسجاز بیسب کیاکسی استھے شعرہے کم ہیں .

غالت ساعت بهت مبلع مي كلو يح مقد حقد رفية رفية بصارت بي هي فرق آنه لكا.

مسلسل بہاریوں نے اتنا نحیت ونزار کردیا کہ اشھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نری، رام پور
جانا چاہتے ہیں، گرجائیں کیے، بالا فانے سے نیچے اترنا ، کی طرح بی جسٹے ہوں استحارا کی انداز ہیں یوں بیان کرتے ہیں :
کم نہیں۔ اس نقامت کا حال اپنے مخصوص استعارا ئی انداز ہیں یوں بیان کرتے ہیں :
"بالا فانے بررہ تا ہوں، ائر نہیں سک ۔ مانا کہ آدمیوں نے گود میں سے کر
انارا اور پائٹی ہیں بڑھا دیا ۔ کہار ہے۔ راہ ہیں نہ مرا اور رام پور بینج گیا۔ کہاؤں
نے جاکر "بے نظیر ہیں میری پائٹی رکھ دی ۔ پائٹی قفس اور ہیں طائر اسیر، وہ بھی
ہے یہ وہال ، نرجل سکوں، نرمچے سکوں !

بنام نواب كلب على خال ١١٨ ايريل يحتيداء

ناآب ابن مصیبت کا بران بھی کہی مزے نے لے کرکرتے ہے ۔ ایک باران کے برن پر استے بھوڑوں نے انھیں اتنا سخیف و برن پر استے بھوڑوں نے انھیں اتنا سخیف و نزار کر دیا کہ مرتے دم کک اُن سے حبم میں طاقت نر آسکی میاں داد فال سیآج کو اسس بیماری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :

" اشعار کی اصلاح ہے ہیں نے ہاتھ اٹھایا کیا کردن 'ایک برسس سے عوارض فساد خون میں مبتلا ہوں - بدن چوڑوں کی کثرت سے سرو چراغاں ہوگیا ہے "

بنام میال داد فال شیآح عدا اگست سلاماز

"عوارض فساد نوں" ادر معور وں کی کثرت کے ذکر سے بعد احیا نک" سرور چرا غال جیسی ترکسیب غالب کی سکفیته مزاجی اور زندہ دلی کا نبوت ہے۔

غالب ابن اردونشری استعارے کا جس قدراستعال کرتے ہیں ،اسے کہیں زیادہ تشہیم کا استعال اُن کے اِل ملتاہے ، اُن کے خطوط سے تشبیم تک کچھ مثالیں ملاحظ مول:
"ایک مربت سے میرا یاؤں کھیل رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے دانے اطریق دائرہ کھٹ یا

کے محیط ستھے۔ ناگاہ جیسے ایک توم میں سے ایک خص امیر ہو حائے ،ایک دانہ ان دانوں میں سے بڑھ گیا اور یک گیا ا در میوڑا ہوگیا۔

بنام منتى بى خبش حَقَير السّت مّا اكتوبرسنده ما

"بے درد (مالک مکان) نے مجھ کو عاجز کیا اور مدد لگادی، وہ من بالا ضانے کا، جس کا دوگر کا عرض اور دس گر کا طول، اس میں پاڑ بندھ گئی۔ رات کو دہیں ہونا۔ مرمی کی شدت پاڑ کا قرب مگمان میر گرز آئے گا کہ کی گھر ہے اور صبح کو جھ کو بھانسی طعے گئی۔

بنام مرزا مرگوبال تفت به بولائی منظم است مرزا مرگوبال تفت به بولائی منظم "
اب اگرچه تندرست مول الکین ناتوال اورشست مول حواس کلو بیشها ما فظ کورو بهشما و اگراشتا مول تو اتنی دیر میں اشتا مول که جنتی دیر میں قدر آدم دیوار استھے "

بنا ہوالدین خال ہوائے ہے۔ اور سے الدین خال بہا آر خی ہے۔ اور سے سے بہا ہوا کہ کہ ہے۔ اور کھی اللہ کا معلور کھی الکہ ہوار کی اصلاح منظور کھی اگر میں شعر سے بیزار بیل ویا تو میرا خدا مجھ سے بیزار بیل ویطراتی قبردروئی جان مرد لیں شعر سے بیزار بیل وی جورو بڑے خاد ند کے ساتھ مزامجمزا اختیار کرتی ہے۔ میراتم ھارے ساتھ وہ معاملہ ہے ہ

بنام مرزا برگوبال تفته

" آپ کی محبت دل وجال بین اس قدر سماگتی ہے، جیسا الم إسسلام بین مكر ايمان كائ

بنام میرنملام بابا ضال ۲۰ ایرین مصمیره

"ایک امیرکے إلى بمّالگا، دوڑا ہوا گیا کھیجی موجود باتی کمین کیا ہی ہی، جیسے نوت اس بھالگا، دوڑا ہوا گیا کھیجی موجود باتی کمیں ہیں ہاری تعماری فہری " نجعت خال کے عہد کے تورانیوں میں ہماری تعماری فہری " بنام نواب علاء الدین خال علآ تی سواج وری کالمنظمانی

"اس قصیدے کامروح شعرے فن سے ایسا بیگاندہے، جیسے ہم ہم اپنے اسے سائل دبنی ہے "

بنام مرزا برگوبال تفته

رسکن والته تمهارا حال اس رگیتان بین بعینهم ایسامهم جیمیان میم این تقبیل کا حال کوفے میں تھا "

بنام علاء الدين خال عَلاَ فَي سوا فروري ها

"اس امر مختصر نے وہ کیا جو بارہ ابر بشت خشک سے کرے" بنام میرمہدی مجروح

" تمھارے دخطی خط نے میرے ساتھ دہ کیا جو بوے پیرن نے تعقوب کے ساتھ کیا تھا!"

بنام ميرسدفراز حسين

" بیر سٹ عرسمن سنج اب نہیں را صرت شن فہم رہ گیا ہول ۔ بوڑھے بہلوان کی طرح جیج بنانے کی گول ہوں "

# بنام مرزام ركوبال تنفته ١١١ اربل ١٥٥٥

" عاشقانه اشعار سے مجھ کو وہ بَعد ہے، جوایمان سے کفر کو " بنام علام الدین خاں علآئی ۲ جولائی مزالات

خطوط غالب بین استعال ہونے والی کچھ تشبیہات اوپڑھل کی گئی ہیں۔ یہ تشبیہات اکبری بھی ہیں ، طویل اور توضیح بھی ۔ غالب عام طورسے سی واقعے ہے تعلق اپنے جذائ رقبطی اور ذہنی کی فیست کے اظہار کے لیے تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسی تشبیہات کی تعداد خاص ہے ، جو غالب نے اپنے گرد و بیش کی ساجی اور سیاسی زندگ سے اخذ کی ہیں۔ انفوں نے تشبیبات کی مدد انفوں نے تشبیبات کی مدد سے انظہاریس زیادہ معنویت اور اثر بریا کرنا چاہتے ہیں۔

ناآب کی ذہنی ترمیت شعری اسنوب میں ہوئی تھی۔ اس لیے جب وہ نشر تکھتے ہیں نو اس بیں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو بھر لور نیکن متوازن انداز سے کام میں لاتے ہیں بشعر میں بات کم سے کم انفاظ میں ایجاز واختصار سے ساتھ کہی جاتی ہے شعر کی نحوی ساخت بھی عام طور سے نشر سے قدر سے مختلف ہوتی ہے بشلا کبھی بھی ایک ہی فعل کو اس طرح استعال کیا جاتا ہے کہ اس سے ایک ساتھ دومختلف فقرول کی تکمیل ہوتی ہے۔ غالب ارد ذشر میں سجی افعال کا استعمال اس طرح کر کے اپنی نشر کو برلطف اور دلکش بنا وسیتے ہیں جندمثالیں

" اب ده تصویر کھینچا کریں اور تم انتظار

بنام میرمهدی مجروح ۱۸ وتمبرست از مرست میرمهدی میرمهدی میرمهدی میرمهدی میرمهدی میرمهدی « و ترکی سے اکرار ایسے "

" اچارمس مي حيور دي اور دارهي سي "

بنام عاتم علی تنبر ارخ اپریل می این این ماتم علی تنبر ارخ اپریل می می این این می این این می می این این می این ایک نقرے بین فعل کی کمرارے کیسالطف پریدا کیا ہے " دیکھیے یہ جبرا ٹھ جائے یا یہ خود اٹھ جائیں "

بنام نواجسین مرزا به نومبر م<u>ه ۱۸۵۵ و</u>

ایک اور نقرسے میں ایک فعل کی دومختلف صور میں ملاحظم ہول :
" دوسری کتاب دیجھیے ، مجھ کو کیا دکھاتے"

بنام منشی غلام نوٹ خال بے تجبر اوا خرد تمبر منظم اور حرف بعطف اور حرب منظم اور حرب بعطف اور اس کے ذریعے دونوں فقروں کو ملاکر ایک فقرہ بنادیتے ہیں جب بیان بین گفتنگی اور اس کے ساتھ ساتھ طنز دمزاح بھی پردا ہوجا آ ہے ، اس طرح کے فقروں کو اگر اور سے نہ جوڑا جائے نوشاید طنز دمزاح بھی پردا ہوجا آ ہے ، اس طرح کے فقروں کو اگر اور سے نہ جوڑا جائے نوشاید لطف نہ پردا ہو ، خواجہ نملام خوث بجے خبر کی فارسی غزل کی داد دیتے ہوئے فالک ۔ کھتے ہیں ؛

" جو ڈھنگ آزہ نوایان ایران کے خیال میں نرگزرا تھا، وہ تم بردے کار لائے۔ خداتم کوسلاست رکھے اور میرے اور دکن جامع بران قاطع کے حجگرے میں بہ خلاف اور فارس دانوں کے توفیق انصاف عطا کرے "

بنام خواص علام عوت بي خبر ١٠ جنوري المدام

ناآب ک استحریر کا بس منظریہ ہے کہ کس نے غالب کو اطلاع دی تھی کہتے خبر غالب کی تردید ہیں ایک رسالہ تھے رہے ہیں اور غالب کو یہ بات ناگوارگزی تھی۔
کی قاطع بربان کی تردید ہیں ایک رسالہ تھے رہے ہیں اور غالب کو یہ بات ناگوارگزی تھی۔
مزا ہرگوبال نفتہ کو ابنا کلام چھپوانے کی بہت فکر رہی تھی۔ غالب کو یہ بات مثنایہ اس سے پہنے تھی۔ غالب کو یہ بات مثنایہ اس سے پہنے تو رطب و ایس مجی چھپ جا ا

ہے،جسسے سے اولی وقار کو نقصان پہنچاہے۔ خالب نے کئی خطوط میں تفت کو کھا ہے،جسسے کہ کلام جیوائے کی جلدی نہ کروبکین تفتہ کی مجھ میں یہ بات ہنیں آتی تھی جب نفتہ نے "منبلتال" کی طباعت کی اطلاع دی تو خالب جواب میں تکھتے ہیں :
" سنبلتال کا جھایا خداتم کو مبارک کرے اور خدا ہی تمھاری آبرو کا نگر بان رہے "

بنام مرزا مركوبال تفت ٢٠ جورى المداء

ناآب کے خطوط ہیں محاوروں اور کہا و توں کا استعال بہت کم ہوا ہے کیوں کہ اس معالمے ہیں غاآب نے ڈپٹی نذیراحد کی طسیرے زبرد سی معونس مٹھانس نہیں کی ہے۔ انفوں نے اپنی اردو نیٹر ہیں محاور ہے یا کہا وت کا استعال ہمیشہ بے ساختہ اور جِہتہ طور پر کیا ہے ہو جس سے اُن کے نیٹری اسلوب ہیں نہ صرف شکفتگی ، سلاست اور بے نکلفی پردا ہوتی ہے کہاس کی معنوبیت میں محاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔

کوئی صاحب متھ ،جن سے مرزا ہرگوپال تفقتہ اور غالب دونوں کو غالباً کسی ادبی معاطمیں اختلات متھا، غالب نے اس ملیلے میں اُن صاحب کو خط انکھا اور بھر تنفیقہ کے معاطمیں اختلات متھا، غالب نے اس ملیلے میں اُن صاحب کو خط انکھا اور بھر تنفیقہ کے نام اسپنے ایک خط میں اس خط کا ذکر کرتے ہوئے اردو کا ایک محاورہ کیا ہے تکلف انداز میں استعمال کیا ہے ، طاحظہ ہو ؛

" برمرصال، وه جولي في خاقا في كاشعر لكوكراً س كوبهيجا، اس كى المرك المر

" اس کی مال مرے مکھ کر غالب نے اپنی نتیج اور اُن " صاحب اُ کی شکست دونول کا اعلان بڑی نوبصورتی سے ساتھ کر دیاہے۔

كجهدا ورمحا ورول كا استعمال ملاحظه برد:

" ديجها ال النين قديم كاحال ؟ ين تواسي إلا دهوت بيها بول إلين

جب کہ جواب نہ باؤل کہ بین اور کیوں کر جلاجاؤں ؟ عاکم اکبر کے آنے کی خبر گرم ہے ، دیجھے کب آئے ، آئے ، تو مجھ بھی دربار ہیں بلائے یا نہ بلائے فلا خلاج میں ایک اور بیج آ پڑا ہے " خلعت لمے یا نہ لمے ، اس بیج میں ایک اور بیج آ پڑا ہے " بنام میرمہدی مجروح "لکین ان بلاؤں اور عزائم خانوں نے تہد توڑدی ہے ۔ کچھ نہیں جانے اور باتیں کمھانے ہیں "

بنام علا رالدين خال عَلاَ فَي

" برتمهارا دُعا گو اگرچه اور اموری پایه عالی نهیں رکھتا، مگراحتیاج بین اس کا پایہ بہت عالی ہے بعین بہت محتاج ہوں بودوسو پریم بیائی نہیں جبتی " بنام مرزا ہرگوبال تفتیر هم جون سلامان

" مجھے تو دربار و خلعت سے لائے پڑے ہیں ، تم کو بنین کی فکرہے " بنام میرمہدی مجروح سال دسمبر میں اسلام

" خزانے سے رو پیر آگیا ہے ، میں نے آبکھ سے دیکھا ہوتو آبکھیں مجروبیں " بنام میرمہدی مجروح

" حضرت کی تحریر کا ایک نفظ، سواے شعادت توام شاہ عالم کے اگر بڑھا گیا ہوتو دیرے مچوس ایمان نصیب نہ ہو"

بنام چودهری عبدالغفور مشرور ۱ اب جرمهی مجد کو وه اینا رنگ یاد آتی، تو چهاتی پرسانپ سامهر جاتا

بنام مرزا حاتم علی بگ<mark>ے ثہر</mark>

# شعروں کے انتخاب نے دسواکیا مجھے

نٹرین بھی کہی اشعار کا استعمال مفہوم کو زیادہ واضح ادر انظہار کو زیادہ ٹوٹر ہنادیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی تعین اوقات شعر کے استعمال سے بیان کے سندی بھی اضافہ ہو جا گا
ہے ۔ فالّب نے اپنے خطوط میں اردو اور فارسی دونوں زبانوں سے اشعار کا استعمال کیا
ہے ۔ انھوں نے اپنے خطوط کی عبار توں میں ٹو داپنے اشعار بھی استعمال کیے ہیں اور
دوسرے سٹ عود ک کے بھی بعض اشعار ایسے بھی ہیں جنھیں فالّب نے کئی بار استعمال
کیا ہے کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ انھوں نے موقع ادر کول کی مناسبت سے کوئی شعر
یامصرع موزوں کردیا ہے بعض مصرعے اس روانی سے ساتھ آتے ہیں کہ گمان ہوا ہے
کہ فالب کے فالب کور فالب کوری کھے
کے بعد ہوا ہو بمفہوم کی ادائیگی کے لیے کہے گئے یہ فی البدیم شعرعام طور سے جذب کی
آنے ، شعریت ادر تاشیر سے محروم ہیں .

یہاں غاتب اور دوسرے مثاعروں کے اُن تمام اردو فارس اشعار یا مصرعوں کا ذکر تومکن نہیں جو غالب سے اردوخطوط کی عبارتوں ہیں جابہ جا آتے ہیں۔ اس لیے محص چنداشعار شال سے طور پر بیش کیے جاتے ہیں۔ بہلے فارس اشعار کو یہجیے۔ اور تی کا ایک شعرہے:

> اے دریفا نیست ممدوے منرا دار مدیج اے دریفانیست معشوقے سنرا وار غزل

غالب نے بیٹعزمین جگرنقل کیا ہے اور بینوں جگر مختلف مفہوم کی وضاحت سے لیے۔ چودھری عبدالغفور مترقد کے نام خط میں غالب نے سے ۵ اوک کا کام بغاوت میں دہلی کی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے بیشعرنقل کیا ہے، تھتے ہیں : "رفع فند وفاد اور بلاد میں کم بہاں کوئی طرح آسایش کی نہیں ہے۔
اہل دہی عمرماً برے شہر گئے ، یدداغ اُن کی جبین حال سے مط نہیں سکنا،
یں اموات میں ہوں مردہ شعر کیا ہے گا ؟ غزل کا ڈھنگ جول گیا ہمعشوق کس
کو قرار دوں جونوں کی روش ضمیریں آوے ؟ راج قصیدہ ، مددح کون ہے ؟
اے افری ، گویا میری زبان سے کہتا ہے :

اے دربغا انسب مروسے منزا دار مرتک اسے دربغا انسب معشوقے منزا دار غزل

غلام مبنین قَدَر البُرامی سے نام ایک خطایس غالب نے زمانے کی قدر ناشناس کا نسکوہ کیاہے۔ شعر گوتی ترک کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے انوری سے استعمر کا استعمال اسطرت کیاہے :

" نقیر نے شعر کہنے ہے تو ہی ہے ، اصلاح ویہ ہے ہے تو ہی ہے شعر سننا تو مکن ہی ہمیں ، بہرا ہوں ، شعر دیجھنے سے نفرت ہے ، بجھتر برسس کی عمر ، نیدرہ برس کی عمر سے شعر کہتا ہوں ، ساتھ برس کیا ۔ نہ مدح کا صلہ ملا ، ننم خول کی داد ۔ بر قول انوری :

اے دریغا إنمیت میدوے سزا دار بدری اے دریغا إنمیت معشونے سزا دارغول اے دریغا إنمیت معشونے سزا دارغول سب شعرائے اور احباب سے متوقع ہوں کہ مجھے زمرہ شعرامیں شمسار مذکری اور اس فن میں مجھے سے کبھی پرسش نرمو" مزا ہرگوپال تفقہ نے کسی ایسٹی خص کی مرح میں قصیدہ لکھ کر غالب کو بھیجا جشعر کے من سے بیگا نہ تھا اور ہ تول غالب" یہ گوگ اس قابل بھی نہیں کہ ان کا نام بہے ، چرجاہے آل کم مرح کیے ۔ غالب نے نفقہ کو لکھا ؛

" میال منو! ال تصیدے کا مددح شعر کے فن سے ایسا بیگانہ ہے ، جیسے مِمْ البين البين مسأل دين سے ، بلكم مم مم إ وجود عدم وا قفيت امورون سے نغور نہیں اور وہ تخص اس فن سے سیزار کے علاوہ اس کے وہ اتا لیق كهال ؛ وإلى سے بكائے كئے وتى بين اپنے كر بيٹھے ہوتے ہيں جب سے آتے ہیں ایک بارمیرے پاس نہیں آتے نہیں اُن کے پاس گیا۔ یہ لوگ اس لائق بھی ہیں کہ ان کا ام بیج جہ جانے آن کہ مدح کیج ، اے انورتی : اے درینا المیت مدوسے مزا دار مرع

اے دربیغا اسمیت معشوقے سزا وارغول "

سے بطیعند احدملگرامی نے اصلاح سے لیے ایک قصیدہ بھیجا، غالب قصیدے پرتمجمرہ کرتے ہوتے اٹھیں مجھانا جاہتے ہیں کرٹ وکوئین اور دنیاوی لوگوں کی مرح ایک ہی انداز میں بنیں کرنی جاہیے۔ دونوں میں فرق کرنا صر دری ہے۔ اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نشرين نهيل لكها مرف إيك شعر كه كراين بوري بات مجهادي - يحقة بي : "تمهامامسوده آیا- کم ترجگه اصلاح کی پائی- روش تحریریمی مجھے بہاندآئ ، دل خوش موا ، نسكن أ

> ہشدار کہ نتوال بیکے۔ آہنگ مسرودن نعت شہ کوئین ومرتع کے وجم را »

غالب كاليك شعرب:

در کشاکش صعفم بگسلد روال از تن ای کدمن نمی میرم ، هم زنا تو انیها ست غَالَب نے بیشعراب صعف اور ناتوانی کا ذکر کرتے ہوئے کم سے کم مین بار نقل کیا ہے ، نواب انورالدوله سعدالدين خال شفق معنام أيك خطاس محصة بي : " آپ کی پرسش کے کیول نہ قربان جاؤل کہ جب تک میرا مزا نہ سال میری خبرنہ نی میرے مرک کے مخبر کی تقریرا ورمثلہ میری بیر تحریرا آدھی ہے اور آدھی جھوٹ، درصورت مرگ ایم مردہ اور در حالت جیات اسم زندہ ہوں ا در کشاکش صفعی مگ کہ روال از تن اب کہ من نمی میرم ، ہم زنا تو انبہاست "

۵۱ فروری سیسی

چودھری عب الغفور مترورکے نام ایک خطامی کھتے ہیں :

"درکٹ کش صنعفم نگسلد روال از تن

ایل کہ من نمی میرم ' ہم نر نا تو اینہاست
حضرت نے میری گرفتاری کا نیا نگ بکالا۔" بوستان خیال سے دیجھنے کا
دانہ ڈالا جھیں آئی طاقت پرداز کہاں بلاے اگرصیش جاؤل ، دام پر گرکے
دانہ زمین پرے اسٹھاؤل جضرت ہے تو یوں ہے کہ غم اے روزگار نے
دانہ زمین پرے اسٹھاؤل جضرت ہے تو یوں ہے کہ غم اے روزگار نے

ابرگھرا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہ ہے اور غالب کا یہ حال ہے کہ بہ قول سور ا" بہار بے سرحام و بارگزرے ہے " بعنی غالب سے إس چنے کو نمراب نہیں ہے۔ اس کیفیت کا مُونر اظہار اپنے ایک فارس شعر کی مرد ہے یوں کرتے ہیں ؛

پُہر دن چڑھا ہوگا کہ ابرگھر رہاہے، ترشح ہورہاہے، ہوا مسردچل رہے، چنے کو کھ میسرنہیں، اچار روٹی کھائی ہے :

افی کم پڑر اڑ ا بر مہمن مہی سفالینہ جام من ازے تہی " بنام نواجہ نملام نعوت خال بے تجبر میرمهری مجرق نے غالب کو اطلاع دی کرمیرن صاحب دتی آرہے ہیں۔ غالب جو دومتوں کی ملاقات کو ترہے ہوئے تھے ' خط کے جواب کی ابتدا ان الفاظ ہے کرتے ہیں : "کیوں یار'کیا کہتے ہو ؟ ہم کچھ آدمی کام کے ہیں یا نہیں ہتھا را خط پڑھ کر دومو باریہ شعر پڑھا :

> وعدهٔ وصل چول شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد "

غالب کا کوئی مثالرد أن سے اسپنے اشعار پر اصلاح کی درخواست کرتا یا کوئی دوست تازہ کلام کی فرمایش کرتا اور غالب کی صحت شعیک نه ہوئی توکیجی کہی اپن ذہنی اورجبان کم خوری کا عذر میشیں کرے معذرت جاہ لیتے ۔اس طرح سے کم جار موقعوں پر غالب فے اپنا یہ فارسی شعراستعال کیا ہے :

گمان زئیست بود بر منت ز بیدروی برست مرگ دیے برتر از گمان تو نمیست

نماآب کو بیاریوں نے گھیررکھاہے۔ نقامت اور کمزوری انتہا پرہے ، الی دشواریوں کا سان ہے ۔ " قعط سالی "کے عالم ہیں "عشق "کو فراموش کیے ادر شعروست عری کو ترک کیے عرصہ ہوجگاہے۔ ایسی حالت میں جب بھی محب علی تازہ کلام یا نظر کی فرمایی کرتے ہیں تو خاآلب اپنی ہے۔ ایسی حالت میں جب بھیے ہیں ۔ کھتے ہیں ؛

"گان زئیست بود برمنست زبیست زبیددی برست مرگ ولے برتر از گان تو نمیست ہوہ اب ک یہ جائے ہوکہ فالب شعر کہا ہے یا کہ سکتا ہے ؟ ایک پاول رکاب ہیں ، ایک باتھ باگ پر ، اس صورت بین کیا کہول گا اور کیا تکھول گا ؟ اخ کرم وعظم نوا بصطفے خال گواہ جیں کہ ابشعز ہیں کہا"

غالب ايك اور خطيس كمن بين :

"گمان زئیت بود برمنت ز برید دی برست مرگ و نے برتر از گمان تو کیست مجھے زیرہ مجھتے ہو، جونشر فارس کی نسرایش کرتے ہو ج نمنیمت نہیں جانے کہ مردہ کھ کھ کھ کرجی جتاہے "

بنام مشی شیونرائن آرآم ۱۸ جولاتی مهمیر

مزرا مركوبال تفته كو تكفته بن :

" سبحان النّر! تمم جائے ہوکہ میں اب دومصرعے موزوں کرنے پر قادر ہوں ، جومجھ سے مطلع الجمعے ہو؟

> ممان زئیت بود برمنت ز بیردی برمت مرک دیے برتر از ممان تو نیست

غالَب ک" قاطع بربان "کے جواب میں مرزا رہم بھی گیے نے" ساطع بربان" نام ہے ایک کتاب تھی۔ غالَب نے ایک طویل خطائ سکل میں" ساطع بربان" کا جواب دیا جوہبت موثر طریقے سے ایک فاری شعر براس طرح اضتنام پذیر ہوتا ہے ،

المن اب قطع كلام كرة أول ا در آب كوبر كمال تعظيم سلام كرة المول بيميرك تعفير كوستم ركھتے ہو جم جانو ا در سيد ابرار ، خاق في پر بہتان كرتے ہو جم جانو ا در سيد ابرار ، خاق في پر بہتان كرتے ہو جم جانو اور وہ ميدان معنى كا شهر سوار مجھ كوجس قدرتم نے تكھا ہے يا كوئى اور تكھ راہے ، اگر چہ وہ سب لغوا ورجوث ہے معقول اور راست نہيں بكين والتر مجھ كوع مترين اس كى باز خواست نہيں ؛

زئین عشق ، بر کونین صلح کل محرد میم توخصم باش ، وزیا دوستی تماشا محن "

اگست ۱۸۲۵

صاحب عالم سے کسی ادبی معالمے ہیں اختلاف ہوگیا۔ غالب اسھوں نے غالب کسی ہنڈت نی فاری شاع سے موازنہ کردیا یا کسی معالمے ہیں اُسے نیالب پر ترجیح دے دی ۔ غالب کو یہ بات ناگوار گزری ۔ چول کہ صاحب عالم کا احترام کرتے ہتے ، اس لیے بہت دلچیپ انداز میں صاحب عالم سے اُن کے اِس رویے کی شکا بت کرتے ہوئے کھتے ہیں :

ماحب عالم سے اُن کے اِس رویے کی شکا بت کرتے ہوئے کھتے ہیں :

" پہلے اپنا ایک شعر کمال گتا تی کو کارفراک کھتا ہوں اور یہ نہیں اکھتا کہ پشعر سے بیں نے کیوں کھیا ہے شعری ہے :

مرا به نعیرز یک مبنس در شمار آور د فغال ایک میست زبردانه فرق تا مکسش"

بنام چودهنری عبدالغفورمترور کچھ کتابیں اور کچھ شمراب کی بولمیں غالب سے اسھ آگئی ہیں، چنانچ جشیرا درسکندر بنے ہوتے عیش کررہے ہیں اپنی اس کیفیت کا بیان میرمہ دی مجروع سے نام ایک خطیں اسس طرح کرتے ہیں ا

"مولانا غالب على الرحمة ان دنول بين بهت نوش بين بهاس سائه جزى كآب المير حمزه كى داستان كى اوراسى قدر حم كى ايك جلد بوستان خوال كى آگئ ها بستره بوشين بادة ناب كى توشك فان بين موجود بين دن عمر كراب ديماكر تي بين رات عمر شراب بياكر تي بين ،

کے کیں مرادسش میسر بود اگر جم نز باشد ، سکندر بود" سالالا

اردو اور فاری کے کھ شعر ایسے ہیں ،جنعیں غالب نے بار بار نقل کیا ہے۔ یہ وہ اشعارین ا جن کی مردست غالب اینے صنعت، نقامت ،بے سی اور موت کی تمنا کے اظہار کو زیادہ مُوٹر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ فارس سے ایسے دوشعروں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اردوہیں

نود غالب بي كا ايك شعرب :

عرصبرد کھا کیے مرنے کی راہ مرکتے پر دیکھیے دکھلائیں کیا

یشعر فالب نے کم سے کم چار دفعہ خود اپن موت سے سلسلے میں استعمال کیا ہے ، چودھری عبدالغفور متر ورکو ایک خطیں فالب سکھتے ہیں :

" يى تواب روز وشب اى نحري بول كدرندگى تو يول گزرى اب ديجهيد موت كسي مو :

عرمب دکیما کے مرنے کی داہ مرسے کے داہ مرسے کی داہ مرسے پر دیکھے دھائیں کیا مرسے پر دیکھے دھائیں کیا میرائی شعرے اور میرے ہی حسب حال ہے "
نواب انورالدولہ سعدالدین خال شفق کو لکھتے ہیں :

> عرصب دیکھا کیے مرنے کی راہ مرسمتے پر دیکھیے دکھائیں کیا

٢٢ اكوبرالهماء

نملام سنین تَدَر بگرامی نے خط لکھ کر غالب کے صلقہ تلمزیں داخل مونے کی درخوات کی خالب نے قدر بگرامی کی میر درخوات بہ نوشی تبول کی نیکن خط میں ہیں تکھا! کی غالب نے قدر بگرامی کی میر درخواست بہ نوشی تبول کی نیکن خط میں ہیں تکھا! " باسٹھ برس کی عمر ہوئی، بہاس برس اس شیوے کی درزش میں گزرے۔ اب سبم وجال میں تاب و توال نہیں ، نشر فارس تکھنی کے کی موقوف، اردو، سواس میں عبارت آرائی متردک، جوزبان پر آوے، وہ قلم سے نکلے۔ پاؤل رکاب میں ہے اور باتھ باگ پر، کیا تکھوں اور کیا کروں ؟ بیشعرا بنا پڑھا کرتا ہوں :

> عرمیسر دیما کے مرنے کی راہ مرکتے پر دیکھیے دکھلائیں کیا

موت سے کچھ عرصے پہلے غالب نے صوق منیری کو جو خط انکھا تھا ؛ اس میں اپنی صنعیفی اور صحت کی خرابی کا ذکر قدرے تفصیل سے کرتے ہوئے انکھتے ہیں ؛

" اِلْهِتْرِبِرِى كَاعْمَرُ بِإِوَّل سِيدا إِلَهُ مُكَانُول سِيدِهِمِ اللهُ وَن رات بِرُّا رَبِهَا مُول سِيدِهِمِ اللهُ وَن رات بِرُّا رَبِهَا مُول وَصِيدَ مِي اللهُ وَتِينَ ساقط، مُول وَصِيدَ مِيكُون عَمراً اللهُ عَمراً اللهُ اللهُ

عرسمب رکھا کیے مرنے کی راہ مرسکتے پر دیکھیے دکھ لائیں کیا"

نالب نے ابنی ضعیفی ، کمزوری اور بیار اول کا ذکر اکثر شاعراند انداز بین کیاہے ، وہ اس موقع پر بہت نوبھورت اور برجیت استعارے اور شبیب استعال کرتے ہیں ۔ اپنے ایک شاگر دنشی میال واد خال سیآج کے نام خطیں اپنی صحت کی خرا بی کا ذکر بڑے نوبھورت انداز میں کیاہے ۔ اور آخریں ذوق کا شعر نقل کرسے این بات اور ذوق سے شعر دونوں کو مُوثر بنا دیا ہے ؛

" ناتوانی زور پر ہے ، بڑھا ہے نے کما کردیا ہے۔ ضعف استی کا بی گرال جانی ، گرال جاتی ہول ۔ بڑا سفر دور دراز در بیش ہے ، زاد راہ موجود نہیں ۔ خالی باتھ جاتا ہول ۔ اگر نا پرسیدہ بخش دیا تو خیر، اگر باز پرس ہوئی توسقر مقرعے اور مادیرزا دیہ ہے .

دوزخ مادید ہے ادریم ہیں اسکی کاکیا اجھاشعرہے: اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گئے مرکے بھی چین نرپایا تو کدھر جائیں گئے

الاوممرسه

ایک خطیس طول عمرسے بیدا ہونے والی اپن بیاریوں کا ذکر کرکے ، میرتفی ممیر کاشعر بڑے برحبتہ طور پر استعمال کیا ہے ۔ سکھتے ہیں ؛

" نرون ہوں ، پوج ہوں ، ، جی ہوں ، عاصی ہوں ، فاسق ہوں ، روسیاہ ہوں ، یہ جوں ، ماصی ہوں ، فاسق ہوں ، روسیاہ ہوں ، یہ خور سے مال ہے ؛

مشہور اس عالم میں ، گر ہوں بھی کہیں ہم القصہ نہ در ہے ہو ہارے کہ نہیں ہم القصہ نہ در ہے ہو ہارے کہ نہیں ہم بنام نشی صبیب التّد فال قرکا بنام نشی صبیب التّد فال قرکا

جون مشهدا بین محومت نے طے کیا کہ بیٹن داروں کو بیٹن ماہ بہ ماہ لینے سے بجا ہے مال میں دوبار ملاکرے گی افراجات کے مقالم بین غالب کی آ مرنی یول بھی محدود تھی۔ اس محکم نے رہی ہی کسر بوری کردی ۔ غالب محکومت سے اس نیصلے کی اطلاع نفتہ کو بڑے دہی ہی انداز میں دیتے ہوئے کی حصلے ہیں :

" اب میری کہانی سنو - آخر جون میں صدر پنجاب سے تھم آگیا کہنین داران قدیم اہ بر ماہ نہ بایس، سال میں دوبار برطراتی شش ما منبطس بنصل بایا کریں ۔ ناچار سا ہو کار سے مود کاٹ کر رو بریہ لیا گیا تا رام پور کی آمر میں میل کر صرف ہو سیمود جھے مہیئے کہ اس طرح کٹواں دیٹا پڑے گا۔ایک معقول قم گھاٹے میں جائے گا: رسم ہے مردے کی چیسا ہی ایک خلق کا ہے اس چین ہے مدار مجھ کو دیجھو کہ ہوں ہے تید حیات اور چیساہی ہو سال ہیں دوبار "

بنام مرزا سرگویال تفته ۴۰ جولا تی سنداه

فَالَبِ فَى زَدُكُ كَ تَامَ نَشَيب و فرارُ دَيَهِ - بَرْمَكُنَ مَصَابَ و آلام كا سامناكي ليكن انتهائى ناكامى اور مايوس يمن على انفول في حالات مشكست نهيس كهائى مرزا مركوپال تفته مالى دشواريول سے تنگ آگر گوشنشين اختيار كرنا چائية بي انفول في فاللب كواجه اس ادا دے سے آگاه كيا تو مرحال بين زنده رہنے كا سليقه ركھنے والے فاللب جواب دہتے ہيں ؛

"كيول ترك لباس كرتے ہو؟ يمنينے كوتھارے إس ہے كيا جس كواآاركر يعينكو كے . ترك لباس سے قيرب تن مث نه جائے گى بغير كھائے ہيے گزارا نه موگا يختی وُستى ، رنج و آلام كو ہموار كردوجس طرح ہواسى صورت سے بہم صورت گزرنے دو:

اب الش مى بن گى غالب واقعم سخت ب اور جان عزيز "

جنوري المتلاملا

چود صری عبدالغفور مترور کے نام ایک خط میں صاحب عالم سے خطاب کرتے ہوتے مکھتے ہیں :

" حضرت! تج تو یوں ہے کہ عم ہائے روز گارنے مجھ کو گھیر کیا ہے ، سانس نہیں لے سکتا ، اتنا تنگ کر دیا ہے ۔ ہر بات سوطرح سے نویال میں آئی، پر دل نے کسی طرح نسلی نہ پائی۔ اب دوباتیں سونچا ہوں۔ ایک توبیہ کہ جب کب جیتا ہوں، یوں ہی روبا کرول گا، دوسری یہ ، آخرایک نہ ایک درایک مذایک دن مرول گا، دوسری یہ ، آخرایک مذایک دن مرول گا، یوسٹری و کبری دل نشیں ہے، تیجہ اس کا تسکیں ہے۔ مبہات :

منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیمھا جاہے"

ایک جگر غالب کہنا جائے ہیں کہ ہم لوگ لاکھ بڑے ہیں ، بھر بھی اس زیانے میں عنیمت ہیں جنی کے ٹاگر دنمنظر کا ایک شعر نقل کر کے بڑے دکھٹ انداز میں یہ بات کہی ہے۔ ایکھتے ہیں :

یاد کار زمانه این هم کوک یاد رکھنا فسانه این هم کوگ

بنام مير مرفرازحين

تصور یہ یہ سے معالی کا کام انقلاب اپنی نوں آشامیوں سے ساتھ غالب کی کا ہوں کے سامنے غالب کی کا ہوں کے سامنے نے گزر کر چکا ہے۔ بے شارع بز، دوست اور آشنا موت کی نذر ہو چکے ہیں ۔ حالا امین کے سامنے سے گزر کر چکا ہے۔ بے شارع بز، دوست اور آشنا موت کی نذر ہو چکے ہیں ۔ حالا امین کے سامنے اس کے سامنے نہیں ہے۔ غالب نے خود اپنے ایک شعر سے اس کیفیت کا کیسا مُوٹر اظہار کیا ہے۔ کھتے ہیں :

" تمہاری والدہ کا مزا سُن کرمجھ کو بڑا غم ہوا۔ خداتم کوصبر دے اور اُس عفیفہ کو بختے میرافقیقی بھائی مزرا پوسٹ خال دیوائیس مرگیا۔ کیسانیس اور

### کہاں اس کا لمنا - یہاں جان سے لالے پڑے ہیں : ہے مون زن اک قلزم نول اکاش یہی ہو آیا ہے ابھی دیجھیے اکیا کیا مرے آگے"

### مرقع نگاری

اگر چرخطوط غالب ہیں مرقع نگاری کے نمو نے بہت کم ہیں ،لیکن جو دو عبار نمونے لئے ہیں ، وہ اس بات کا نبوت ہیں کہ اردو میں خاکہ نگاری سے ابتدا آل نقوش می خطوط غالب ہیں کہ اردو میں خاکہ نگاری سے ابتدا آل نقوش می خطوط غالب کی میں ملتے ہیں ، غالب مختصر الفاظ ہے ایسا مرقع بیش کرتے ہیں کہ پوری تصویر اورصا حب بھی کرتے ہیں کہ پوری تصویر اورصا حب بھی کہ دار ہمارے سامنے آجا آ ہے۔

غاّلَب جبرام پورمیں تھے تو نواب کلب علی خال کشخصیت نے اٹھیں بہرت متاثر کیا۔ مَلاَئی کو اینے اٹرات ان الفاظ میں بریان کرتے ہیں ؛

"ربیس کی تصویر هینچا ہوں: قد، رنگ ، شکل، شائل، بعینہہ ہمسائی منیار الدین قال بھرکا فرق، اور کچھ چھرہ اور لیے متفاوت جلیم و قلیق، افران کریم، متواضع، متشرع، متورع، شعرفیم، سینکروں شعریاد نظم کی طرف توجہ ہیں، نشر سکھتے ہیں اور توب سکھتے ہیں۔ جلالاے طباطبائی کی طرز برشتے ہیں بیشکہ تعدید ایسے کہ اُن سے دیکھنے سے عم کو موں بھاگ جائے۔ برستے ہیں ایسے کہ اُن سے دیکھنے سے عم کو موں بھاگ جائے۔ فیصلے بیان ایسے کہ اُن کے دیکھنے سے عم کو موں بھاگ جائے۔ فیصلے بیان ایسے کہ اُن کی تقریر شن کرایک اور نئی روح قالب ہیں آھے۔ فیصلے بیان ایسے کہ اُن کی تقریر شن کرایک اور نئی روح قالب ہیں آھے۔ فیصلے بیان ایسے کہ اُن کی تقریر شن کرایک اور نئی روح قالب ہیں آھے۔

بنام علام الدین خال علاق ۲ دیمبره ۱۸۳۰ میلان علاق ۲ دیمبره ۱۸۳۰ میلان ۱۳ دیمبره ۱۸۳۰ میلان ۱۳ دیمبره ۱۸۳۰ میلان اس مختصری تحریر مین غالب نواب کلب علی خال کی پوری شخصیت ؛ چهره مهره واخلاق شخویمی منظر نیگاری اور تقریر غرض هرحمیب نراس طرح بران کی ہے کہ نواب صاحب کی شعریم مین نشر نیگاری اور تقریر غرض هرحمیب نراس طرح بران کی ہے کہ نواب صاحب کی

یوی شخصیت اور ان کا کردار ہمارے سامنے آگیاہے۔

میرمهدی بخروج کے ایک دوست علیم میرا نمرون علی بہلی بار غالب سے ملاقات کوائے۔
نالب کو تکیم صاحب بہت بہندائے۔ اُن سے اپنی ملاقات کا حال سب دلکش انداز ہیں بیان
کیا ہے اسے آپ بھی ملاحظہ فراہیں ،

"کل دوہبر ڈھلے ایک صاحب اجنبی ، سانو لےسلونے، ڈاڑھی منڈے،
بڑی بڑی آئکھوں والے نشریف لاتے بتھارا خط دیا، صرب اُن کی ملاقا
کی تقریب میں مقا ، ارے ، اُن سے آئم تعرب پوچھا گیا، فرایا، انسرن علی
قومیت کا استفسار ہوا ، معلوم ہوا سید ہیں ۔ ہیشہ پوچھا ، تحکیم نکلے بھیٹی تحکیم
میرانمون علی میں اُن سے بل کرمہت نوش ہوا ۔ خوب آ دمی ہیں اور کام کے
آدی ہیں اُن سے بل کرمہت نوش ہوا ۔ خوب آدمی ہیں اور کام کے
آدی ہیں اُن

بنام نواب علار الدين خال علاقى به اگست ماييمار

# إك ذراجيهيريك مجرد يھے كيا ہوتا ہے

فالآب مے مصاب والام کی داستان اُس وقت ہے تمردع ہوتی ہے جب کہ وہ ابھی نوجان نے جمرے ساتھ ساتھ اُن کی مصیبوں ہیں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ بنیشن سے مقدمے میں اُن کی شکست، دو دفعہ کا جا دائر اسیری، سے اُن کا کام انقلاب اور اُس مقدمے میں اُن کی شکست، دو دفعہ کا جا دائر اسیری، سے اُن کا کام انقلاب اور اُس ہیں ہے شاردوستوں، عوبی ورا اور شاگردوں کا قسق، جوہا تی بہتے متنے، اُن کی مفارقت، درگی ہمرکی تنگرستی اور بڑھا ہے کی مسلسل بھاریاں فالآب جیسے حتاس انسان کو یا گل کردیے اور فوظی بنانے کے لیے کا فی تعییں لیکن درگی ہمرکی تنگرستی اور بڑھا ہے کہ مسلسل بھاریاں فالآب جیسے حتاس انسان کو یا گل کردیے اور قوظی بنانے کے لیے کا فی تعییں لیکن درگرگ کے آخری دفول کر فاقی میں نور ہمرف امی وجسے ماطوں نے درگرگ کے ساتھ محمل طور پر مفام ہت کرلی تھی۔ موس کی وجسے ماطوں نے درگرگ کے ساتھ محمل طور پر مفام ہت کرلی تھی۔ میرصوب اُن کا خیال ہی نہیں بلکہ عقیدہ تھا کہ دربرگ کا پوداحقیقی معنوں میں غم اور خوشی کی دھوپ جھا قوں ہیں بی پروان چڑھا ہے اور ابن ہیں جھی دھوپ جیاق میں بی پروان چڑھا ہے اور ابن ہیں جھی دھوپ جین غم کو ہی خوشی پرفوقیت دھوپ جھا قوں ہیں بی پروان چڑھا ہے اور ابن ہیں جھی دھوپ جین غم کو ہی خوشی پرفوقیت دھوپ جھا قوں ہیں بی پروان چڑھا ہے اور ابن ہیں جھی دھوپ جین غم کو ہی خوشی پرفوقیت دھوپ جھا قوں ہیں بی پروان چڑھا ہے اور ابن ہیں جھی دھوپ جین غم کو ہی خوشی پرفوقیت اور برتری حاصل ہے۔ نما آب کا ایک شعرے :

رنج سے خوگر ہوا انسال تو مٹ جا آ ہے رہنے مشکلیں آئ پڑی مجھ بر کہ آ سال ہوگئیں

اس شعر پر محض مضاع انه صنمون نهیں باندها گیا بکہ یہ خاآب کی زندگی کی تفسیر ہے ۔ خاآب زندگی اور اس سے مسائل کو ایک باشور اور دانشور انسان کی حیثیت سے دیجھتے ہیں ۔ اسی لیئے سلسل ما پوسیول اور ناکامیوں سے تنگ آکر انفوں نے زندگی سے فرار حاصل نہیں کیا ۔ زندگی سے مصائب وآلام نے اُن کی فکریس بالیدگی پریدا کی اور اُن ہیں زندہ رہنے کیا عزم اور توصلہ جگایا اور وہ صبر وتحمل اور استقلال پریدا کیا جوم کروی سے کوئی سیبت کوئی سنس کرجھیلنا سکھا آ ہے ۔ ایسا ہی آدی یہ شعر کہ بھی سکتا ہے ا

#### آب لائے ہی ہے گی نمآلب واقعہ سخت ہے اور حال عزیز

فالآب نے "جان عزید" کے لیے آرزو اور کست آرزو، نوشی اور عم کامیا ہی اور ناکائی کے درمیان زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھ لیا تھا۔ اس لیے تو وہ اپنے آپ کو "ہرت ہم ہے وزگار انہیں بکہ" رہیں ہم ہے روزگار" ہے اُن کی زندہ دلی اولا نہیں بکہ" رہیں ہم ہے روزگار" ہے اُن کی زندہ دلی اولا بذلہ نبی اور ان کی حس مزاح یا برنہ یں بڑی بلکہ اور کھی ہوتی جلی گئی۔ ایک حقیقی مزاح گار کا حرح فالیب زندگی کی اُن تمام نا ہمواریوں اور کھردر سے پن برسے ہنتے ہوئے برمنہ پا گرز جاتے ہیں، جن بر حلیے ہوئے برمنہ پا گرز جاتے ہیں، جن برحلتے ہوئے پاؤل اور ابن ہوجائے ہیں۔ زندگی کے تصاوات کا احساس اور عرفان ہی ان تصادات کی نشتر ہے بھی ہے اور اس نشتر ہے کا اندازہ فالآب احساس اور عرفان ہی ان تصادات کی نشتر ہے۔ فالآب سے مزاح میں جبکر بن نہیں بلکرندگی احساس اور عرفان ہی اور اس کی تلخ اور شیر ہی گئے اور شیر ہی گئے وصلے مزاد اور اُن کی شوخی طبع دونوں کا مرجینے زندگی کی محرومیاں اور غم و آلام ہیں۔ ای لیے اُن کا مزاح توانا اور جاندار ہے۔

فَالَبُ وَطَ كَفِتَ ہُوئَ كُونُ كُرتے ہِن كہ اپنی مصیبتوں کے بیان سے دومرول كو بے وہ برنان نہ كريں وہ اپنے د كھڑے بڑے چے لے لے كربیان كرتے ہیں ، ميرسرفراز حمین كے برنیان نہ كريں ، وہ اپنے د كھڑے بڑے چے لے لے كربیان كرتے ہیں ، ميرسرفراز حمین كے نام خطیں اپنی تنهائی كا ایم كرتے ہیں ، ان دوستول كا ذكر كرتے ہیں جبنعیں انقلاب زمانہ نے ان ان دوستول كا ذكر كرتے ہیں جبنعیں انقلاب زمانہ نے ان سے جدا كردیا ۔ مجرایک وم بات كا رُخ برلتے ہوئے سكھتے ہیں ،

" انتدالتُدالتُد برارول كابي اتم دار بون بي مرول كالومجه كوكون ويكل. سنو غالب إروا ببيناكيا ، مجه اختلاط كى باتين كرو؛

ناآب کی ساری زندگی اپنی آناک گلبداری میں گزری یکین علی زندگی میں جب نماآب کی آنا باد حوادث سے تعیب اے کسی تی ہے تو نما آب اپنا بزاق اڑانے سے بھی باز مہیں آتے۔

#### مزا قران على بيك خال سألك كواين بارك ين كفي بي

" يہال فداسے على توقع باتى نہيں بمخلوق كاكيا ذكر ، كچھ بن نہيں آتى ابناآپ تمان أن بن كيا بول ، رنج و ذات سے نوش ہوتا ہوں ، ليني بيں نے اپنے كو ابنا في بن كيا بول ، رنج و ذات سے نوش ہوتا ہوں كہ لو ، فالب كے ايك اور جوتى في بہت الزاتا تھا كہ بيں بڑا شاعراور فارسى داں ہوں ، آج دور دور تك ميرا جواب نہيں ۔ لے ، اب توقر صن دارول كو جواب دے ۔ بيج تو يوں ہے كہ فالب كيامرا ، بڑا كافر مرا ، بم نے از را قوظيم ، جيسا بادشا ہوں كو بعد اُن كے "جنت آرام كاہ" و" عش نشين خطاب ديتے ہيں ، بول كہ بہائت كو سام قلم قر خن جان تا تھا ، سقر مقر" اور " إو بي زاوي " خطاب سقر مقر" اور " إو بي زاوي " خطاب سقر مقر" اور " إو بي زاوي " خطاب ۔ بول كہ شہور گرر كھا ہے ۔ بھور كر كھا ہے ۔

آئے بہم الدولہ بہا در ایک قرض دارکا گریبان میں ہاتھ ایک قرض ار بھوگ سنارہا ہے۔ میں اُن سے پوچھ رہا ہوں ، ابی ،حضرت نواب صاحب
کیسے ، او علمان صاحب ! آپ سلج تی اور افراسا بی ہیں ، یہ کیا ہے حرتی ہوری ہے ، کچھ تو بولو ۔ بولے کیا ہے حیا ، بے غیرت ، کوشی سے نمراب ، گندھی سے گلاب ، بزاز سے کپڑا ، میوہ فردش سے آم ، صرا ن سے دام قرض لیے جاتا ہے ۔ یہ بی تو مونچا ہوا ، کہاں سے دول گا!

ن خطیس غالب کی آناسے شیش محل سے چکنا چور ہونے کی جھنکار صاف ساتی دے رہی ہے۔ بنظام رغالب نے اپنی کمزور اول، معاشی برحالیوں اور محرومیوں کامضکہ اڑا یا ہے،
یکن اس بدلہ بنی اور شوخی بیان کی تہہ ہیں اقابل بیان ذہنی کرب اور محرومی کا تدیراحیاس ہے۔ بیمرف غالب کی داستان نہیں بکار سے شاک مانقلاب سے بعد سے اس پورے طبقے کی داستان ہے، جو مجی مسندا عتبار پر جلوہ افروز تھا، جے سبح تی اورافراسیا بی مونے طبقے کی داستان ہے، جو مجی مسندا عتبار پر جلوہ افروز تھا، جے سبح تی اورافراسیا بی مونے

پرناز تھا ،جے ابنی ذہنی صلاحیتوں برگھمنڈتھا اورجواب قرض پرزندگی بسرکررہا تھا۔
کامیاب ترین طنز وہی ہے جس کا شکار طنز نگار کی ابنی ذات ہو کوئی دوسرا شخص
ایس ہے رحمی سے خالب کا مُراق نہیں اڑا سکتا تھا۔ جیساکہ اس خط میں خود خالب نے اپنا
مُراق اڑا یا ہے۔

غالَب نے نواب علام الدین خاں علا آئے ہے ام ایک خطیس اپنی غربت اور معاشی برحالی کا اس طرح مصنحکہ اڑا یا ہے :

" بھائی کوسلام کہنا اور کہنا کہ صاحب وہ زمانہ نہیں کہ ادِھر تھرا واسسے قرض لیا ، اُدهر درباری مل کو مارا ، ا دهرخوب چندجین سکھ کی کوٹھی ج<mark>ا لو تی .</mark> مراكب باستمسك مهرى موجود . شهرككاؤ ، جاثو - مذمول مذمود اس بڑھ کر بیر بات کہ روٹی کا خرج بالکل مچومی سے مسر- باای ہم کمبھی ضان نے کھ دے دیا بہم الورے کچھ دلوا دیا بھی مال نے کچھ آگرے سے بھیج دیا. اب میں اور باسٹھ روپے آٹھ آنے کلکٹری سے ، موروپیے رام پورسے۔ قرص دینے والا ایک میرا مختار کار۔ وہ مود ماہ برماہ لیا جاہے . مول میں قسط اس کو دینی پڑے - امم شکس جدا ، چوکی دار جدا ، سود جدا ، مول جدا ، بی بی جدا ، بیجے جدا ، شاگر دبیث، جدا ، آمد دمی ایک سوباستھ تنگ آگیا۔ گزارامشكل بوگيا-روزمره كاكام بندريخ لكا-سونياكه كياكرول بكمال \_ گنجایش نکانوں ؟ قهر دروسش برجان دروئیش جسع کی تبرید ؟ متروک جاشت کا گوشت آ دها ۱ رات کی تمراب وگلاب موقو<del>ت بیس بائیس رو بهیمهینا بجا.</del> روزمرہ کا خرچ چلا۔ یاروں نے پوچھا تبرید وشراب کب بک نربیوسے ہ کہا گیا دجب کے وہ نہ پلائیں گے۔ پوچھا، کہنہ بیوسے تو کس طرح جیو گئے ج جواب دیا کرجس طرح وہ جلائیں سے۔ بارسے جہینا پورا نہیں گزرا تھ<mark>ے کہ</mark>

رام پورے علاوہ وجرمقرری اور رو بید آگیا ، قرض مقسط ادا ہوگیا بتفرق رام پورے علاوہ وجرمقرری اور رو بید آگیا ، قرض مقسط ادا ہوگیا بتفرق راب خیرر بو بسیح کی تبرید ، رات کی تمراب جاری ہوگئ ، گوشت پورا آنے لگا "

مزے لے نے کر اپنی پرلیٹانیوں اور صیبتوں کا ذکر کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجا جا ہے لیکن اپنی بات بیں ٹاٹیر محض کلیج کے زخم بیان کردیئے سے نہیں پریا ہوجاتی اس کے لیے کلیجا چرکر دکھانا پڑتا ہے اور غالب ہم کو اپنا مطرف دار بنانے کے لیے بیم توکرتے ہیں ۔ غالب کی صرف بڑھا ہے کی تصویری ہم کت نہی ہیں ۔ ان تصویروں سے اندازہ صرور موجاتا ہے کہ جواتی ہیں وہ بہت وجیہ اور نوب صورت آدمی رہے ہوں گے۔ غالب

کی جوانی کا حلیہ انھیں سے الفاظ میں ملاحظہ ہو ؛ "مہرا قدیمی درازی میں انگشت نماہے . . . ۔ جب میں حدیثا بھا تومیرا گ

"میرا قدیمی درازی میں انگشت نماہے ... جب میں جیتا تھا تومیرا رنگ چمپری تعلقا اور دیرہ ور لوگ اس کی ستایش کرتے تھے۔ اب جو کھی وہ ابنا رنگ یاد آتا ہے توجیعاتی پرسانب ساہمرجاتا ہے "

بنام مرزاحاتم على تهر مارج ايريل ١٨٥٩ع

بڑھا ہے کا آغاز ہوا، نوجوانی کے ساتھ ساتھ چہرے اور شیم کاحس بھی زخصت ہونے نگا، ڈاڑھی اور مونچھ میں بھی سفید بال آنے گئے، دانت ٹوٹے نشروع ہو گئے، آغالب نے مزرا حاتم علی تہر سے نام خطیں بد لئے ہوتے جلیے کا نہ صرف صفحکہ اڑا یا ہے بلکہ اپنی شخصیت کی انفرادیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ غالب تھتے ہیں :

'جب ڈاڑھی مونجھ ہیں سفید بال آگئے ہیں ہے دن چیوٹی کے انڈے گالوں پرنظرا نے لگے اس سے بڑھ کر ہے ہواکہ آگے سے دو دانت ٹوٹ گئے۔

العامسی بھی چھوڑ دی اور ڈاڑھی بھی ، گریہ یاد رکھیے کہ اس بھونڈ ہے شہر میں ایک دردی ہے عام ، ملا ، حافظ ، بساطی ، نمیج بند، دھونی ، سقا،

بعشیاره ، جولام ، تنجرا ، منهر بردارهی مربر بال نقیر نے جس دن وارهی رکھی اُسی دن سرمنڈوایا ؟

بنام مرزاحاتم علی تهر مان اپریل وه الم کا ایک داستان تھی ہی، ان کا پورا معاشرہ بھی ہم اور افسردگی کا نیکار تھا بحق ، است گری وسٹ ار اور ان سب کا نتیج بربادی و برائی اور به در نقی برخه از کے اکام انقلاب میں فالب بوت کا فیکار ہونے سے بچ گئے ہمین بانسیان کو اُن تمام خواس دافعات کا پہلے انسی موت سے بڑی سزا فی امینی اُن جیسے حتاس انسان کو اُن تمام خواس دافعات کا پہلے فاموش تمام نواس دافعات کا پہلے فاموش تمام نواس دافعات کا پہلے فاموش تمام نواس داور موالم ہے فاموش تمام نواس داور موالم ہے فاموش تمام نواس نے اور موالم ہے فاموش تمام نواس نے ایک توفی دخل اور موالم ہے کہ بربادی اور تباہی پر فارت نون کے آنسو روتے ہی لیکن انفوں نے اپی توفی دخل افت کی بربادی اور موالم کا انتخاب کا توصلہ بھی پیدا کرتے ہیں تو اسپنے اور سے دو سروں میں زندہ مسہنے کا توصلہ بھی پیدا کرتے ہیں مرزا حاتم علی مہتسر نے فارٹ کے ام کئی خطوں میں مرزن و طال کا اظہار کیا۔ دیکھیے فارٹ کیے دلیپ انداز ایس نظیر کے بی مرزا حاتم علی مہتسر اندی میں نوب کا موصلہ بھی پیدا کرتے ہیں و مرزا حاتم علی مہتسر اندی نات بی نات کا مرزا کا اظہار کیا۔ دیکھیے فارٹ کیام کی نات کیاں کہ نات کیاں کا اظہار کیا۔ دیکھیے فارٹ کیاں کی خطوں میں میں کون و طال کا اظہار کیا۔ دیکھیے فارٹ کیے دلیپ انداز میں نوب کرن و طال کا اظہار کیا۔ دیکھیے فارٹ کیا کہ کون کے بی دلیپ انداز ہیں کیاں کون کے بی دلیپ انداز ہیں کون کے بیں در مورٹ کی کا مقین کرتے ہیں و

"بنده پرور! آپ کا خط کل پہنچا آن جواب کھتا ہوں داد دینا کتا اشاب کھتا ہوں مطالب مندرج ہے جواب کاجی وقت آ آہے ۔ پہلے تم سے یہ پوچھا جاآ ہے کہ برابرکئ خطول ہیں تم کوغم واندوہ کامث کوہ گزار پایا ہے ۔
پس اگر کسی ہے درد پر دل آیا ہے ، تو شکایت کی کیا گئی بیش ہے ، بلکہ پیغم تونسیب دوستاں در نور افزایش ہے ۔ بہ تول غالب علیم الرحمت ،
سی کو دے کے دل کوئی نواسنج فغال کیول ہو منہ ورب دل ہی بہلویں تو بھرمنہ بی نبال کیول ہو

بنام مرزاحاتم على تهبر نومبرسه ١٤٥٥

اس خطاسے بہلے ہی فقرے سے نماآب نے شوخی وخطرافت کی فصفا بنا کر تمہم کا عم ہلکا کرنے کی کوشش کی ہیے ، اور سجرغم جاناں سے بارے ہیں ایک فلسفہ بیان کرکے ضبط اور سو صلے کی کوشش کی ہے ، اُن کی بات میں کہیں سے سنجیدگی کا شا سَبر بھی نہ پریوا ہواس کے لیے خط کی عبارت کو بھی تفای کردیا ،

نَالَبِ فَطَرَبُا ظُرِعِتِ الطبع مِن ، وہ معمولی چیزوں میں مہلنے اور مہنسانے کا موقع نکال لیتے ہیں ، یوسف مرز اسکے نام ایک فرط میں نمالَب نے حافظ مموسے مقدمے سے واقعات اس طرح کیکھے ہیں ؛

"ایک نطیفه پرسول کا سنو ا حافظ ممو بے گمناه تا بت ہو سی مرائی پانچے محاکم

کے سامنے حاصر ہوا کرتے ہیں ، الماک اپنی ما گئے ہیں قبض و تصرف اُن

کا ثابت ہوچکا ہے ، صرف محکم کی دیر ، پرسول وہ حاصر ہیں ہسل پیش ہوئی۔
حاکم نے پوچھا حافظ محرکہ بی کون ؟ عرض کیا کہ " ہیں" ۔ سیر لوچھا کہ حافظ مو کون ؟ عرض کیا کہ " ہیں" ۔ میو، ممومتہ ور ہوں" فرایا،
کون ؟ عرض کیا کہ " ہیں ، اصل ام میرا محرکہ بی ہمو، ممومتہ ور ہوں" فرایا،
یرکچھ بات نہیں ، حافظ محرکہ بی تم مکان کس کو دیں بسل داخل دفتر ہوئی میال
جو کچھ دنیا ہیں ہے ، وہ بھی تم ، ہم مکان کس کو دیں بسل داخل دفتر ہوئی میال

بنام يسعت مزرا جون ، جولاتي مهيدا

ظرافت ادرمکالمه آرائی سے نمآلب نے پورے داقع کی بڑی دلجیب تصویر کھینج دی سے اس واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگریزوں کے ظلم وسم صرف محد کا اس کے اس واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگریزوں کے ظلم وسم صرف محد کا اس کے اس واقعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ الکریزوں کے ظلم وسم صرف محد دنہیں رہے بلکہ بعدیں وہ بہانے بناکر ہندوستانیوں پرطلم کرتے رہے میں داخل دفتر ہوتی، میاں ممواجے گھر جلے آتے "ان دو جھوٹے جھوٹے جھوٹے نقروں میں داخل دفتر ہوتی، میاں ممواجے گھر جلے آتے "ان دو جھوٹے جھوٹے فقروں میں

ہندوسانیوں کی ہے ہیں اور لاچاری کا کیا خوبصورت اظہار کیا گیاہے۔ ناانصافیوں کی اس داستان کو نظیفہ بناکر ہی ٹرنے کا ایک مقصد پر بھی متھا کہ اس خطاسے آغازیں غالب نے مرزا مرزا یوسف کے لڑکے کی وفات پر تعزیق کلمات تھے جتھے بھی نالب نے یوسف مرزا کے اموں سیدیوسف الدین حیدر کے حکم دوام مبس کا ذکر کیا بھتا ۔ نما آب پر کھی الرک کے اموں سیدیوسف الدین حیدر کے حکم دوام مبس کا ذکر کیا بھتا ۔ نما آب پر کھی الرک کا مرازام مانسال ہے دوران بہا درسٹ اہ ظفر کا سکہ کہنے کا الزام تھا ، نما آب نے خطیس اس الزام کا بھی ذکر کیا بھتا ۔ ان تمینوں واقعات کے بیان سے یہ خط بہت نم انگیز ہوگیا شھا ۔ ان واقعات کا الرکم کرنے کے لیے نما آب نے مانظ موکا واقعہ بیان کرنے میں شوخی اور واقعہ اس لطیف کے بعد اس خط میں نما آب اور واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آدمی ہنے بغیر ہزرہ سکے ۔ نتواج بخش درزی بہت موشح آدی تھے۔ طرح بیان کرتے ہیں کہ آدمی ہنے بغیر ہزرہ سکے ۔ نتواج بخش درزی بہت موشح آدی تھے۔ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آدمی عبا برجب نہ ہے ۔ نکھتے ہیں ؛

" إن صاحب ، خواجر بخب درزى كل سربير كومير ب إس آيا . بي نے جانا ايب إنقى كوشھ پر چراھ آيا "

بنام يوسف مرزا جون بجولاتي وهيداء

بنام منی بی بی بی مقیر ۲۲ جون ستاهدار

علار الدین خال علّا تی سے نام ایک خطیں مہینوں سے نامرہ اسھاکرمزاح ہیدا کیا ہے۔ سکھتے ہیں :

" لوصاحب، وه مرزا رجب بریک مرے - اُن کی تعزیت آپ نے مذکی ۔ شعبان بریک پردا ہو گئے ، کل اُن کی تھیٹی ہوگئی ۔ آپ شریب نہ ہوتے " بنام علاء الدین خاں علاقی ہوئی ہوئی کا جنوری ۱۸۳۵ ا

مرزا برگوبال تغنّه نے بہت دن سے خط ہمیں لکھا۔ غالب اُن سے ظریفانہ اندازیں خط نہ تکھنے کی شکا بیست۔ اس طرح کرتے ہیں :

"کیوں صاحب اکیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلیے سے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دلیے سے کا سکندر آباد کو بہال جی تواشہار دلی سے فاکنٹیوں کو خط مذہ تھیں بھلا اگریہ تھم ہوا ہوآ ، تو بہال جی تواشہار ہوجا آگریہ کا کہ زنہار کوئی خط سکندر آباد کو یہاں کی ڈاک ہیں نہ جا ہے "

بنام مرزا هر گویال تنفته ۱۳ نومبر ۱۳۵۸

تُفتہ کو خط انکھا تو غالب کو شایر خیال ہوا کہ خط کا وزن زیادہ ہوگیا ہے، کہیں ہیرگ۔ منہ ہوجائے ۔ لفافے پردگئے مکٹ لگا دیے اور خط میں اس کا اظہار اس طرح کیا : "کیوں صاحب! یہ ڈبل خط پوسٹ پیڈ ہجیجنا اور وہ بھی دتی ہے سکن راہا کو۔ آیا حاتم کے موا اور میرے مواکس نے کیا ہوگا "

بنام مرزا جرگوإل تفتذ ١٦ أكست تله ١٤

غَالَب اور مجروع کے ایک دوست تحکیم میرانم و علی نے سرمنڈوا ڈالا، غالب کو اُن کی شکل دیکھ کرمنسی آگئ مجروح کو ایکھتے ہیں :

"کل میم میرا شرون علی آئے تھے ، سرمنڈوا ڈالا ہے" ٹی کِقِین رُدُسکور میرا شرون کو کھی کے بیار کے اسکور کے بیار می کے دامن بیر مل کیا ہے ۔ دامن بیر مل کیا ہے ۔ دامن از کہا آرم کہ جامہ ندارم - والٹ ان کی صورت قابل دیجھنے کے ہے ۔ والٹ ان کی صورت قابل دیجھنے کے ہے "

بنام میردههدی مجرّدَت (۱۵) اکتوبرس<mark>ه ۱</mark>۵۰ غالب کوشاید میکانیر کی مصری همهت پسندتنی و علّاتی سے مصری کی فرایش کرتے ہیں و فرایش کا انداز تو دیجھیے :

رخصی کمروں کے گوشت کے قلیے، دو بیازے، پاؤ ، کیاب جو کمچے تم کھارہے ہو، مجھ کو فعدائی سم اگراس کا کچھ خیال بھی آتا ہو، فعدا کرے بیکائیر کی مصری کا کوئی گڑا تم کو میسرند آیا ہو، کمبی یہ تصور کرتا ہوں کم میرمیان صاحب اُس مصری کے کمڑے جہارہے ہوں سے تو بیہاں میں شک سے اپنا کلیجہ جانے لگتا ہوں "

بنام نواب علاء الدين عال عَلَا في ١٥ اكتوبر المهدم

میراحد سین میکن سے خردوں کی فرایش کیسے دلچہ باور برلطف اندازین کرتے ہیں:
" بھالی میکن آفری مرار آفری اِ اُریخ نے مزا دیا، خدا جانے دہ خرے

کس مزے کے ہول گئے ، جن کی آریخ اسی ہے۔ دیمیوصاحب: قلندر ہرجہ گوید دیدہ گوید

تاریخ دی ، اُس کی تعربیت کے خرمے کھا ہیں گے ، اُس کی تعربیت کریں گے۔

ہیں یہ تمھارے خیال ہیں نہ آ دے کہ بیٹ طلب ہے کہ ناتی تم دین محمد

خریب کو دو بارہ تکلیف دو۔ ابھی رقعہ نے کر آیا ہے ، ابھی خرمے ہے کہ اُس کی تعربی کو دو بارہ تکلیف دو۔ ابھی رقعہ نے کر آیا ہے ، ابھی خرمے ہے کر آ اوے ۔ لاکھوں کو اُلّ فَوْقَ اِللّا بِاللّٰہِ العَبْلِ اُلْعَبْلِ اللّٰهِ العَبْلِ اللّٰهِ اللّٰهِ العَبْلِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

غالب کی ظرافت زندگی سے مفاہمت کے جذبے سے تحت پریا ہوئی ہے - وہ اپنی مناوں اور امیدوں کی اکامی پر قبقے لگانے کا حوصلہ رکھتے ہیں - وہ نہ صرب اپنی

کردریوں اور صعوبتوں کا بے باکانہ اظہار کرتے ہیں بلکہ اُن کا ہذاتی اڑاتے ہیں، اُن پر علمہ اُن کا ہذاتی اڑاتے ہیں، اُن پر علمہ علیہ اور ہیں سینے کی ترفیب دیتے ہیں۔ شاعری ہیں عرش سے پر زمین پر صنبولی مشمنی خطوں میں ایک عام انسان نظر آ آ ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے پیر زمین پر صنبولی سے جے ہوئے ہیں اور چومصائب وآلام کی تاریکیوں میں زندہ دلی اُورگفتنگی کی پہلے ہڑای چوڑا دکھائی دیا ہے سے جے ہوئے اس تراہی اور بربادی نے اُن کے پورے وجود کو صنبی ورکھ ہے۔ اس تراہی اور بربادی نے اُن کے پورے وجود کو صنبی ورکھ ہے۔ اس تراہی اور بربادی نے اُن کے پورے وجود کو صنبی ورکھ ہے۔ اس تراہی اور بربادی نے اُن کے پورے وجود کو صنبی ورکھ ہے۔ اس تراہی اور بربادی نے اُن کے پورے وجود کو صنبی ورکھ ہے۔ اب نام ایک خطیں اپنی بربادی اور زبوں حالی کا ذکر کرنے کرتے ا جا ناک رگر ظرا فت نام ایک خطیں اپنی بربادی اور زبوں حالی کا ذکر کرنے کرتے ا جا ناک رگر خرا افت بھٹرک آھی ہے اور وہ ایسی بات تکھتے ہیں کہ جس سے کمؤب الیہ کے ذہن کا بوجھ بلکا بوجائے بھڑوٹ کو تکھتے ہیں ،

" خلاصهمبری فکر کایہ ہے کہ اب بحیصرے ہوتے یارکہیں قیامت ہی کو جمع ہوں ، سووباں کیا خاک جمع ہوں سے جسنی الگ، ننیعہ الگ، نیک جدا، برجدا "

بنام ميرمهدي مجرق

" یرمیرا صال سنو کہ بے رزق جینے کا ڈھب جھ کو آگیا ہے۔ اس طرف سے ضاطر جمع رکھنا۔ درمضان کا مہدینا روزہ کھا کھا کر کاٹا۔ آیندہ فدا رزاق ہے۔ کچھا در کھانے کو نہ ملا توغم توہے یس صاحب، جب ایک چیز کھانے کو بوقی میں ہو، تو بھر کیا تھے ہے ؟

بنام ميرمهدى مجروح

نالب ابن کمزوراوں کا ابنی برحالی کا ہے باکانہ اظہار ہم نہیں کرتے بکہ اُن کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اس پرخود بھی ہنستے ہیں اور بہیں بھی ہنساتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں ، پیر جی ۔ فالب اُن سے منہی فراق کرتے رہتے ہیں ایک دن اُن سے و گفتگو ہوئی ، اُسے فالب نے فلائی کے نام ایک خطیس اس طرح تکھاہے ، " پیر جی ہے جب پوچھتا ہوں کہ تم ٹوشخص ہو اور دہ کہتے ہیں : کیا کہنا ہے ! اور ہیں پوچھتا ہوں : کس کا ؟ تو وہ فراتے ہیں : مزا شمشادگی بیگ کا ۔ ایں اور سی کا نام تم کیون ہیں لیتے ؟ دیکھو پوسف علی خال بیٹھے ہیں ہمیرا سکھ موجود ہے ۔ واہ صاحب میں کیا خوشا مدی ہوں جومنہ ہو دیمی کہوں ؟ میرا شیوہ حفظ الغیب ہے ، فائب کی تعرفیت کرنی کیا عیب
ہموں ؟ میرا شیوہ حفظ الغیب ہے ، فائب کی تعرفیت کرنی کیا عیب
ہماں صاحب ، آپ ایسے ہی وضع دار ہیں ، اس میں کیاریب ہے "

ناآب میں میں پر لطعت قصول اور لطیفول سے بھی اپنے خطوط کو د کی بناتے ہیں۔ وہ عام طور برفس نطیفے اور قصے نہیں کھتے۔ ہاں دو تین ہار قاطع برہان اور تنتیل کے کے سلسلے ہیں اُن کے قلم سے کچھ نحیرمہذب الفاظ نکل گئے ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔

المان نے بحروح اور میران صاحب کے تعلقات کے ہارے ہیں ایسے مزاحیا ناز بیل میں میں اس میں وم کا بہ لوجی بریدا ہوگیا ہے لیکن ناآلب کا اس میں فرک ہے کہ میں ہیں اس میں وم کا بہ لوجی بریدا ہوگیا ہے لیکن ناآلب کا اس میں مردن میرمہدی مجروح سے ہے۔ ناآلب کا اس کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجروح ہی میران صاحب کا ذکر مزے لے کرکرتے سے مطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجروح ہی میران صاحب کا ذکر مزے لے کرکرتے سے میں اس مہا ہے کے ارب میں انشا پردازی کی ہوگی۔ ناآلب جواباً تمجھتے ہیں :

میں اس مہا ہے کے ارب میں انشا پردازی کی ہوگی۔ ناآلب جواباً تمجھتے ہیں :

ایک نویب سیرمظلوم سے جہرہ نورانی پر مہاسا نکلا ہے ، تم کو سرائی ارب ایک ناز بہم بنہیا ہے "

بنام میرمیدی مجروح ۲۷ ارای موهدار

مجروح في ميرن صاحب ك إربي بن الآب كو كيد لكها - غالب كا مود تفيك بهين منها الماص بوكر كصة بين :

"میرن صاحب کی تمصاری جوما جائی سے سکھنے کا مجھیں دم نہیں جم مانو وہ جائیں"

ایک دفعہ عالب نے لکھا:

« ميرمېدى نهيس كرميرن پرمرة موس»

بنام میرمهدی مجردت ۲۹ جولائی سالهدان

ایک دفعہ میرن صاحب کی آنتھیں دھنے آگئیں بجروح نے خالب کواس کی اطلاع دی غالب کواس کی اطلاع دی غالب کے باند دل لگی کا ایک موقع آگیا ۔ سکھتے ہیں :

"میاں کیوں ناسپاسی و ناحق من ناسی کرتے ہوجیتیم بیمار الیں چیزہے کہ جس کی کوئی شکایت کرے ؟ تمصارا منہ جیتیم بیمارے کائن کہاں ؟ جیتم بیمار میں کوئی شکایت کرے ؟ تمصارا منہ جیتیم بیمار کے کائن کہاں ؟ جیتم بیمار میں نامیک کو سہتے ہیں ، جس کو اچھے عارف دیکھتے رہتے ہیں ، تم گنوار جمہ ہیمار کو کیا جانو :

بنام ميرمب دى مجروح اواكر مني المار

غالب نے ایک دفعہ میرن صاحب کو قط سکی ۱ انھول نے جواب نہیں دیا انگاب نے

مجرون کے نام خطیں جواب کا تقاصا کیا۔ غالباً مجروح یہ بات میرن صاحب ہے کہنا محول کئے۔ غالب نے مجروح سے نام خط لکھا اور اس مجول جانے کی ٹرکا یہ سے اس چھیٹر جھاڑسے ساتھ کی ؛

" حن میں کیا چیزہے ادر کا اتنا نوف نہیں جتناصین آدمی کا ڈر ہوتاہے۔ تم اُن سے خواہش وصال کرتے ہوئے ڈرو، میرے خطکے جواب سے باب میں کیوں نہیں سمیتے "

بنام ميرمب دى مجروح

صرف ایک بار غالب نے اسپے خط یں مجروح کومیرن صاحب سے بارے میں ایک عیرشائستہ بات تکھی ؛

" بھائی ! تم نے بخار کو کیول آنے دیا ، تب کو کیول چڑھنے دیا ؟ کیا بخار میرن صاحب کی صورت ہیں آیا تھا جو تم انع ندآ ہے ؟ کیا تب ابن میرن صاحب کی صورت ہیں آیا تھا جو تم انع ندآ ہے ؟ کیا تب ابن بن کر آئی تھی جو اس کو روکتے ہوئے نسرائے "؛

بنام ميرمها دى فيروح

نالب انسانی رست تول کا بہت احترام کرتے تھے۔ انھیں ہمیشہ بہ خیال رہا تھے کہ ان سے کوئی الیمی بات نہ ہو جس ہے کس کی دل آزاری ہو۔ اس طرح آگر کوئی الیمی بات کرتا جس سے نالب کو ذہ نی کی جات ہوتی تو وہ طنز وظرا فت سے پردے میں اپنی نارا گی یا اللہ اس کرتا جس سے نالب کو ذہ نی میکیف ہموں ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ نالب عصصے میں کسی پر برس یا اللہ اس کردیتے کبھی تھی ایسا بھی ہوا ہے کہ نالب عصصے میں کسی پر برس بی اللہ اس کی ایسا بہت کم ہوا ہے۔

مرزا ہرگوبال تُفَتہ نے" بروے اسادن کی شال بیں کسی استاد کا مصرع محددیا - غاتب کو یہ بات ناگوار گزری اور انفول نے ایٹے طنزسے نیر کا نشانہ تفت کے اس طرح بنایا : " يجهد الرأب استاد كامصرع نه تكفته توين" بروست الثادن الك.» كوكهال مسيمجها "

بنام مزرا مركوپال تفته ٢٠٠ جولاتي سلامين

اور اس میں اس افوا و کا میں کے دوات کی غلط خبردے دی ٹبفّق نے بہت دن سے غالب کوخط نہیں کھا تھا ، جب یہ نجر غلط تابت ہوگئ تو غالب کوخط کھا اور اس میں اس افوا و کا بھی ذکر کردیا۔ اس واقعے پر غالب کا حسن اظہار الماحظ کیجے؛

" آپ کی پرسٹ سے کیول نہ قربان جا قرل کہ جب کے میرامزا نہ مصنا،
میری خبر نہ لی "

بنام نواب انورالد دله شفق

علیگرده کے صدراین شیخ مومن علی دہلی آئے ہوئے تنے اور غالب کے لیے روایس چلے سے ۔ غالب کا آکو اس سے تھیں بہتی یہ نشی نبی بنتی ترکیشے ہیں :

" اگر آپ سے دشیخ مون علی کی الماقات ہو تو فرائے گا کو اسدالتٰہ روسیاہ بعد سلام عرض کرتا ہے کہ وہ شہر میرا تو کہاں کہ میں آپ سے شکوہ کروں کہ مجھ سے مل کر آپ نہ سے اسکوہ کروں کہ مجھ سے مل کر آپ نہ سے اسکوہ کروں کہ مجھ سے مل کر آپ نہ سے اسکوہ کروں کہ مجھ سے مل کر آپ نہ سے اسکوہ کروں کہ مجھ سے مل کر آپ نہ سے اسکوہ کروں کہ مجھ کے دیا ہوں کہ مجھ کے دور نہ تود لیے کو بہنے تا "

بنام منش سي مخبن حقير

# مأتم يك شهرآرزو

ہندوستان سے ہزاروں سال پرانے جاگیرداری نظام میں ایسا بار ہا ہواہے کہ حکومتیں بدلی ہیں کسی ایسا بار ہا ہواہے کہ حکومتیں بدلی ہیں کسی ایک فردنے اپنی ذہانت اللہ عن اور جوڑ توڑے افتدار حال کرنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں حکومت کی باک ڈور اس سے ابتھ ہیں آگئی کچھڑھے

اکسی حکومت اس کے خاندان میں رہی اورجب حکومت خاندان کے اُن لوگوں کے الم تھ میں آئی جنھوں نے اقتدار اسپنے فوت بازو سے بل پر ماصل نہیں کیا مقسا بلکہ جنعیں یہ ورشے میں بلاتھا تو وہ دولت اور طاقت کے نیٹے کوزیادہ دن برداشت نه کرسکے اور رفتہ رفتہ حکومت کسی اور نما ندان میں منتقل ہوگئی سپھر کچھے ع<mark>رصے بعب دائس</mark> خاندان کا بھی بہی حشر ہوا ، غرض صدیوں کے یہ کہانی اسی طرح وہراتی جاتی رہی ۔ اس کہانی سے کرداروں میں ہندوستانی نژاد تھی ہے اور وہ حلہ آور ہی جوبہت بڑی طا قت بن كر مندوستان آتے ستھے بحكوستوں كى اس تبديلي كا اثر عام مندوسستانيوں پر بہت کم ہوآسفا، صرف حماول سے وقت ایک سیلاب خون آیا اور گزر جاآا اور مھرسب مجھاسی طرح معمول پر آ جا آ- حکومتوں کی تبدیلیوں کا اثر مبندوستان سے تمرن اورمعا تمر<sup>م</sup> پر خاطر خواه اس وقست بڑتا جب فائع توم مستقل طور پر مندوستان ہی ہیں سکونت اختیار كركبيتى ال طرح كے حكم انوں سے سائفہ جوعلم اور جو فكر اور فلسف مندوستان أياسي، وه مندوسان فكريس كجه اضاف اور تبديليان توضرور كرما را كم سكين وه بنيادى خصوصيت جے ہم سندوستانیت کم سکتے ہیں، بر سرحال برقرار رہی -- انگریز ابتدا ہیں سندوستان یں صرب تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ ہندوستان پر حکومت کرنے کا خیال قدرے بعدي أيا الحريز الب ما تفصنعتي نظام كى برئيس كر آت سفي اس ليع الهول ني غیر محسوس طریقے پرمها تُنهرت ، تهذیب ۱ افکار دلظریات کی سطح پر مبندوستانی زندگی کو متا ت<mark>ر</mark> كرنا شردع كرديا- انگريزوں سے ساتھ وہ جديدعلوم بھی تھے جونشاۃ نانيہ بي مغرب نے حاصل کیے تھے انھیں ملوم پرترقی یا فتہ صنعتی نظام کی بنیادتھی <u>الیسٹ انٹریا کمپنی کے</u> اقتدارے ساتھ ساتھ مغربی فکرے اثرات مبھی ہندوستانی ذہن پر بڑ<u>صنے سکتے</u> ناکب نے جب ہوش سنبھالا تومشرقی اورمغربی فکرمینی نی اور پرانی اقدار يَنْ كُلُ أورتصادم شروع بوحيكا تقا كلكت بس ليت لين ادارس قائم بوتيك تها

جہاں مغربی علوم سے دریعے مشرقی نظام فکری بنیا دیں ہلائی جاری تھیں اورجدیدا کیا دا کامطاہرہ کرے ہندوستانی ذہن کو جیرت اور احساس کمٹری میں مبتلا کیا جارہا تھا. سرمید کی مزتبہ" آئین اکبری" پر غالب کی تقریفط مغرب سے متاثر ہونے والے اس ذہن کی نشان دہی کرتی ہے.

فاكب ك ويجعة ى ويجعة السف الذياكمينى ف ايك زبردست اورطاقت ور برطانوی محومت کی تمکل اختیار کرلی اس تی محومت سے سامنے ہندوسان فکرنے متعيار وال ديه بندوسان كا آخرى عل شهنشاه بها درشاه تطفر محض ام كا بادست اه رہ گیا تھا جو دراصل انگریزوں کا بیشن خوار تھا ، اہل علم طبقہ زیرگی سے متب فلسفوں اور تصورات کی بازگی اور توانائی ہے محروم ہوجیکا تھا۔ سماج پر ایک میمل تعطال اور تبود کا عالم تھا۔ برطانوی سامراج سے بڑھتے ہوئے اقتدار نے ہندوستان سے باشعور طبقے کو يقين دلاديا تهاكدوه وقت دورس جب برائ اممغل محكومت كاجراع بهي كل بوائيكا مُألّب البين ايك شاكرد قاضى عبرالجيل جنون كام ايك خط مي تكفيظ بي : "مشاعره يهال شهري كهي نهي بوتا - قلع ين تهزاد كان تيورية جع موكر مجهز لخوان كريية بي و بال معمصرة طرى كوكيا يحيكا اورأس يرغز ل مكه كركمال پر صير كالم يستهي اس مفل بين جاماً بون اور مهي نهين جاماً اور یر مجت خود چندروزه ہے، اس کو دوام کمال ج کیامعلوم ہے اب کے ای نہ ہو۔ اب کے ہو تو آیندہ نہ ہو"

( سمعدار)

یہ گویا اس عہدے ہر باشعور، حساس اور ذہین لیکن مجبور اور ہے بس انسان کے دل کی آواز ہے اسکو یا صرف غالب کی نہیں بلکہ پورے سماج اور پورے عہد کی آوازہے، غالب ایک طرف مغربی علوم ، مغربی فکر اور سائنسی ایجا دوں کا کھلے دل سے استقبال کرتے ۔ ہیں اور دوسری طرف ہندنستان میں برطانوی سامراج کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے نمالف اورا فسردہ بھی ہیں ، جب الیٹ انڈیا کمپنی نے اودھ پر قبصنہ کیا تو نماآب کو دلی صدمہ ہوا۔ایک خط میں سکھتے ہیں ؛

تباہی ریاست اور صف ا آنکہ بیگائہ محص ہوں ،مجھ کو اور بھی افسردہ کردیا بلکہ بین کہتا ہوں کہ سخت نا انصاف ہوں گے وہ اہل ہندجو افسردہ دل نہ ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہی اللہ ہے ۔

بنام قدر ملکرامی ۲۳ فردری محصد،

نمآئب کی فارس اور اردو ادب پرگهری نظر تھی .انھو**ں نے اپنے عہد سے مروج** علوم مثلاً ندسب؛ اخلاقیات ،تصوف منطق، مهتیت اورطب کا با قاعده نهر سبی سبکن تنورً ابهت مطالع صروركيا تها . أكروه تمام مشرقي علوم بريوري قدرت عاصل كريية ، تب بھی نے حالات کا بھے اور کھل تجزیہ کرنے بیں کا میاب نم ہوتے ، کیول کرنے صنعتی نظام اور اس کے سہارے بڑھتے ہوئے برطانوی سامراج کے ا<mark>قتدار اوراس کے دور</mark> رس اٹرات کو مجھنے سے یہ علوم کافی نہیں ہتھے۔ غالب شرقی تب<mark>ذیب سے مراح اور</mark> اس کے زوال کے ماتم گزار ہیں۔ چوں کہ آازہ موا کے لیے انھوں نے اسے ذہن در کوں کو کھلا رکھا ہے اس لیے وہ مشرقی اقدار پر تنقید تھی کرتے ہیں **اور نئے نظے ا**م ک<mark>ا</mark> استقبال مجى . فألب اس رازے واقف عظے كمغل تهمنتا مديت كى ملوارى زنك اكود اوراس کے دست<sup>و</sup> بازوشل مونچے ہیں اوراب کو ئی طاقت اسعظمت <mark>بار منہ کو واہی نہیں</mark> سکتی۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آسٹ ناسٹنے کہ زوال کی آخری حدود کو جھونے والی مغل بحومت یا حیوٹی جیوٹی خور مختار صوبائی محکومتیں ابگریزوں سے بڑھتے ہوئے اقترار كوروك نهيل كمتيل ، غالب انحطاط فيريطاقتول سے ايوس مو كي تقے ، اس ميك جي تجي وه اس في نظام سيد ابني اميدي والبته كر ليت اوراس سيد أن كي وفاداری بھی منقسم تھی۔ وہ ایک طرف تو باد ثناہ سے قربت حاصل کرنے سے لیے ہنام زرائع استعمال کرتے نظراً تے ہیں اور دوسری طرف تصیدے تکھ لکھ کر انگریز افسون موتھی نوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بسکھ اوسے نا کام انقلاب سے قبل غالب نے كوك ش كي تفي كه مكرمعظمه ي براه راست را بطه قائم كري . انهول في انوبرهه ١٠٤٠ وكالم ایک قصیده لارڈ الن برا کو بھیجا سفا تاکہ ملکہ معظمہ کی خدمت میں پیش کیا جاسکتے قصید سے ساتھ غاکب نے دیڑواست کی تھی کہ انھیس ملکہ کی طرف سے خطاب عطا ہو اور اُن سے موجودہ نصلعت اور بنیشن ہیں اصافہ کیا جائے۔ ابھی خط دکتا بت جاری تنفی کہ محصلة كا انقلاب رونما ہوگیا۔ جب كب مندوستان كايتر سوارى را، غالب عليه جاتے رہے اورجب مندوستا بیوں کو تسکست ہوگئی تو غالب انگریزوں کے ساتھ ہو گئے۔ ناآب نے "دستنبو" میں انقلابوں کوست برا مصلا کیاہے۔ یہ تو تھیک ہے کراس وقت تہرخص اپن جان اور آبرو بچانے کی فکر ہیں تھا۔ نمالب نے ہی وہی کیا: سکین انقلاب کے بعد غالب تقریبًا بارہ برس اور زندہ رہیے اوران بارہ بربول میں انھوں نے اپنے دوستوں ،عزیزوں اور شاگردوں کو بہت بڑی تعداد میں خطوط سکھے، سين سي خطي معل محكومت سي زوال براظهار افسوس نهيس كيا معل محكومت سي آخری تاجدار اور نماکب سے مرقی اور محسن بها در شاه نظفر کا انتقال مواتو نماکب نے مجروح كوتكها:

" م نومبر ۱۲ جادی الاقل سال حال جمعے سے دن ابو نظفر سراج الدین بہادر سناہ قید فرگ و قید میں سے رہا ہوئے۔ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِلَدِیْ اِلدِیْ الدِیْنَ اِلدِیْنَ اللَّهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِلْدِیْنَ اِللَّهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِلْدِیْدِ دُائِجِ مُعُونَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بنام میرمهدی مجروح ۱۱ دسمبرستانید،

عاتب كاير بيان سي مجى جذب اوراحساس سن عارى ب حقيقت يرب كو نما كسب كو

مغل تورت کے خاتمے اور بہا درست او ظفر کی گرفتاری کا کچھ زیا دہ غم نہیں تھا۔ انھے یں بہتوں اُن کے غم بہتا کہ میں اور کان و مرکان و بہتوں اُن کے غم بہتا کہ میں میں میں انقلاب میں جان وال والموس و مرکان و اُسمان وزبین و آثار بہتی سرا سرام سے گئے ؟ فالب کو دراصل دتی، اہل دتی اور نود این تہا ہی کا غم تھا بھی کے اُل کام انقلاب قلزم نول سے کم نہیں تھا اور فالب سے تہا ہی دیا تھے۔ اب فالب کی زبانی اس قلزم نول کے داستان سُنے :

" میرا حال اواسے میرے خدا اور خدا وندسے کوئی نہیں جانیا۔ آدمی کثرت غمے سودانی محوصاتے میں اعقل جاتی رہتی ہے، اگر اس مجم عم براسری قوت متفكره مين فرق أكبا موتو كياعجب بهداس كا باورنه كرناغضب ہے۔ پوچپو کہ غم کیا ہے۔ غم مرگ، غم فراق، غم رزق ، غم عزت ،غم مرگ۔ ين قلم امبارك معطع نظر كرك الرشم كوكنا بول امنطفر الدوله، میرنا صرالدین ، مرزا عاشور بیگ میرا بھانجا ، اُس کا بیٹااحدمرزا ، آنس برس کا بچہ ، م<u>صطفے</u> خال ابن اعظم الدولہ ، اُس کے دوجیٹے ارتصنیٰ خال اور مرّضیٰ خاں ، قاصی قبیض اللّنر، کیا ہیں اُن کو اینے عزیزوں کے برابر منہیں مانتا تفا- اے لومبول گیا بھیم رضی الدین خال ، میرا ح<mark>رسین میکش؛</mark> التُنزالتُوا التُداُ ان كوكهال \_ لاول ، عم فراق حسين مرزا ، يوسعت مزرا ، ميرميدي ميرسرفراز حين ، ميرن صاحب ، خدا أن كوجيتار كم بكاش به به واكرجهان ہوتے وال خوش ہوتے بھران سے بے جرائع ، وہ خود آوارہ سعاد اور اكبرك مال كا جبتصور كرمًا بول بكليجا مكرت وكمرس بوما ب كين كو ممر کوئی ایسا کرسکتاہے گرمیں علی کو گواہ کرے کہتا ہول کہ اُن اموات سے غمیں اور زندوں کے فراق میں عالم میری نظرین تیرہ و تارہے <u>"</u>

عزیزون، دوستون اورسٹ گردون کے قتل نے غالب کے دل و دماغ کو اتنا متاثر کیا تھاکہ اگر وہ غیر معمولی قوت ارادی کے انسان نہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے، انھیں اپنی بربادی کا غم تو تھا ہی نمین دوستون اور عزیزوں کے قتل اور تہا ہی نے بھی اُن کے دل و دماغ کومتاثر کیا تھا مرزا مرکوپال تفتہ کے نام ایک خط میں غالب محصے ہیں :

" یہ کوئی شمجھے کوئیں اپن ہے رفقی اور تہاہی کے غمیں مراہ ہوں جود کھ مجھ کوہے ، اُس کا بیال تومعلوم گراس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں ۔ انگریز کی قوم ہیں ہے جو اِن روسیاہ کا لوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے ۔ اُس میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میراشفیق اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرامٹ گرد ، ہندوستا نیوں ہیں کچھ عزیز ، کچھ دوست ، کچھ شاگرد ، کچھ عشوق ، مو وہ سب کے سب خاک میں بل گئے ۔ ایک عزیز کا شائم کا ماتم دار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم ناسخت ہوتا ہے ، جو اسے عزیزوں کا ماتم دار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کم نام فرار ہو ، اُس کو زئیت کیوں کا اُس میں ہوگا۔ اِنَّا وِلْدِ وَ اِنَّا اِلْکِ فِ مَا جِعُونَ ؛

بنام مركوبال تفتته جون جولا أسهداء

انگریز فاتح دتی کی عظیم انشان عاربی ڈھارے نے۔ یکدال بھا وڑ ہے عارتوں بڑہیں فاتب سے دل و دماغ پر عالب ان عارتوں کے ڈھائے ہو فاتب بڑہیں فاتب سے دل و دماغ پر عبل رہے تھے۔ ان عارتوں کے ڈھائے ہا فاتب بڑ فاتب سے معارف ہوں کا رہ نہیں تھا۔ جامع مسجد ہے اج گھاٹ سے سے تھے اکین محض تماث ان سنے ۔

کے مالت فالب کی زبانی سنے :

" پرسول میں سوار ہوکر کنو وَ ل کا حال دریافت کرنے گیا تھا۔ مسجد حامع ہونا ہوا راج گھاٹ دروانے

یک ہے مبالغہ ایک صحرائق و دق ہے۔ اینٹوں کے ڈھیرج پڑے ہیں، وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مکال ہوجائے۔ یادکرو، مرزا گوہرے باغیجے اس مانب کوکئ بانس نشیب تھا ، اوج باغیجے سے منسے برابر ہوگیا ہما<mark>ل</mark> ا کے کہ رات گھاٹ کا دروازہ بند ہوگیا فصیل کے کنگورے <u>کھلے رہے ہیں اور</u> باتی سب اث گیا عشمیری در دازے کا حال تم دیجھ کتے ہو، اب آئن مٹرک کے واسطے کلکتہ دروازے سے کا بلی دروازے کے میدان ہوگیا۔ بنجابی کشره ادهوبی واژه ارام جی سخنج ای سعادت خال کا کشره انجرال کی بی بی کی حویلی ارام جی داس گودام والے مسے مکانات اصاحب رام کا باغ ، حوبی ، ان بیں سے سے کا پتانہیں منا قصیر شمیر صحرا ہو گیا تھا۔ ا<mark>ب</mark> جوكنوني جاتےرہے اور بان كومرنا ياب بوكيا توبيصحرا صحراب كربانا موجائے گا۔ الشرالشر! دتی مذربی اور دتی والے اب کمر بہال کی زبان کواچھاکھے جاتے ہیں ؛

بنام ميرب دى مجرق الديماء

ذرا جائع مسجر كاحال ملاحظه بو:

ر جامع مسجد کے گردیجیں مجیبیں فٹ گول میدان بھے گا۔ دکانیں، حویلیاں فی مسجد کے دراہ البقا" فنا ہوجائے گدرہ ہے نام الٹرکا۔ فان چند کا کوچ، نناہ بولا کے بڑے ک دونوں طرف سے بھاوڑا جل راہے۔ کا کوچ، نناہ بولا کے بڑے ک دونوں طرف سے بھاوڑا جل راہے۔ باتی خیرو عافیت ہے ۔

بنام میرمهدی مجروح ۸ نومبرس ۱۹۵۸ء اگرچه اس خطیس فالب نے محصل واقعات بیان سیے بیں انکین "رہے نام الٹرکا" اور " باقی خیرو مافیت ہے " محد کر فاآب نے اپنے ذہنی کرب کا بھی اظہار کردیا ہے۔ ایک اور خطیس غالب نے دنی کی ادبی اور تہدندی زندگی کی بربادی کا ذکراہیے الفاظ میں کیا ہے کہ وہ خط نشری مزتب بن گیا ہے مختصر سے خطیس غالب نے اپنا کلیجا نکال کررکھ دیا ہے۔ بھے ہیں ؛

" او سیان سیدزادهٔ آزاده ، دنی کے عاشق دل داده ، قصف ہوئے اردو بازار کے رہنے دائے ، صدیے تکھنو کو برا کہنے والے ۔ نه دل بین مہرو آزم ، نه آئکھ بین حیا و شرم ، نظام الدین ممنون کہاں ، ذوق کہاں ، موسن خال کہاں ، ذوق کہاں ، موسن خال کہاں ، ایک آزردہ سو خاموش ، دوسرا غالب ، وہ بے خود و مربوش نہیں دری رہی نہ خن دانی ،کس برتے پرتنا پائی جا ہے دتی ! مربوش نہیں مبائے دتی !

بنام میرمهدی مجروح ۲۳ متی سالماند

# عرتهركا توني بيمان وفاباندهاتوكيا

ناآب کونظم اورشر دونوں ہیں اپنے اظہار پر یوں تو پوری قدرت حاصل تھی تھا۔ اس کا اگر کہمی کسی کی وفات پر تعزیتی خط تکھنا ہو، تو انھیں خاصی شکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کا سبب ہے ہے کہ فاآب موت کے ذکر سے بہت گھبراتے تھے اور ٹنا یداسی نے تعزیت کے لیے انھیں مناسب الفاظ نہیں تل یا تے۔ اکثر فاآب بہت مرسدی انداز میں تعزیت کرتے ہیں۔ اگر کسی دوست یا ٹاگرد کوکسی کی موت کی خبرد یے ہیں تو کم سے کم الف اظ استعال کرتے ہیں۔ بیں ما ندگان کو تعزیت خط تکھتے ہیں تو صبر دکھ کے ہیں جب سے لیے الیے ہیں، اس طرح سے خطوں ہیں ایک آدھ بات اسی صرور تکھ دیتے ہیں، جب سسے متعلقین کے دل کا بوجھ لم کا ہوسکے۔ فاآب بھی تھی ایسے خط ہیں جب سسے متعلقین کے دل کا بوجھ لم کا ہوسکے۔ فاآب بھی تھی ایسے خط ہیں جس سے متعلقین کے دل کا بوجھ لم کا ہوسکے۔ فاآب بھی تھی ایسے خط ہیں جس کے مام لیتے ہیں جوانھوں نے یاتو تعزیت کے طور پر تکھا ہے یاجن ہیں کی موت کی

سی کو اطلاع دی ہے ایسے تعزیق خط چندہی ہیں جو غالب نے دل مجی کے ساتھ کھے ہیں ۔

نَّالَب نَے فاصی طویل عمر پائی تقی اس لیے اُن سے بیٹ روست اور عزیز اُن کی بہت سے دوست اور عزیز اُن کی بہت سے دوست اور عزیز اُن کی بہت سے دوست اور عزیز اُن کے بہت سے دوست اور شرقہ دار قبل ہوئے ، بھر سے ہوئے اُن کے بہت سے دوست اور شرقہ دار قبل ہوئے یا بھانسی کے شختے پر ادکا دیے گئے ۔ شاید بہی وجھی کو غالب موت کی نوام ش کا اظہار بار بار کمیاہے ، موت کی نوام ش کا اظہار ضاصے و بجب اندازیں بلکر مزے نے کر کیا ہے ، ایک خطیس اس نوام ش کا اظہار ضاصے و بجب اندازیس اس طرح کرتے ہیں :

"زندگی میری کبی ک به سات مهینے یہ اور بارہ مهینے سال آیندہ کے ۔ اسی مہینے یہ این ایندہ کے داسی مہینے یہ این این این این کی تکریز بائی کی مہینے یہ این این این کی تکریز بائی کی مہینے یہ این این این کی تکریز بائی کی حدت و خاکم کا تون نامخرکا خطر بہا یہ مکان کا کرایہ دینا پڑے اور شکیڑا خریدا پڑے ۔ نرگوشت ، گھی منگا و ل نروقی بکواوں ، عالم نور اور مراسر مرد :

یارب! این آرزوے من چر خوش است تو بدیں آرزو مرا برساں "

بنام نواب حسين مرزا اسا وممركم

انسانی نفسیات کچھ اس طرح کی ہے کہ فن کار خود اپنی موت کا ذکر تو بڑی انتا پرازی کے ساتھ کرنا ہے کہ فن کار خود اپنی موت کا ذکر تو بڑی انتا پرازی کے ساتھ کرنا ہے لیکن جب دومبردں کوئی الحقیقت مرّا ہوا دیجھنا ہے تو خاصا خالف نظر آئے ہے۔ ناآب ایک خطیس کھتے ہیں:

"کٹیرالاصانبخص ہوں سینکڑوں ملکہ ہزاروں دوست اس باسٹھ برس میں مرکئے بحصوصًا اس فتنہ و آخوب میں تو ٹٹا ید کوئی میرا جانبے والا نہ بجا ہوگا۔ اس راہ سے مجھ کو، جو دوست اب باتی ہیں، ہمہت عزیز ہیں ، دالتہ دعا مانگتا ہوں کہ اب ان احیا ہیں سے کوئی میرے سامنے نہ مرے کیا معنی کہ جو میں مردں تو کوئی میرا یاد کرنے والا اور مجھ پر رونے والا بھی تو دنیا میں ہو"

بنام محيم غلام نجف خال اربي منه مدار-

بنام نواب كلب على خال مرستمبر هيداره

چیقیقت ہے کہ نمالب کو دوسرول کی موت کا ذکر بہت ناگوار گزرتا تھا، اسی لیے وہ عام طور سے تعزیق کلمات مختصر کھنے ہیں۔ بیمنصر کلمات مجمی محص رسمی الفاظ بیشتل ہوتے ہیں۔ بیمنصر کلمات مجمی محصل رسمی الفاظ بیشتل ہوتے ہیں۔ نیمنصر کلمات محمی کا انتقال ہوتا ہے تو نمالب الک سے جیا کا انتقال ہوتا ہے تو نمالب الک سے جیا کا انتقال ہوتا ہے تو نمالب الک سے جیا کا انتقال ہوتا ہے تو نمالب الک سے جیا کا انتقال ہوتا ہے تو نمالب الک سے دیا کہ انتقال ہوتا ہے تو نمالب الک سے جیا کا انتقال ہوتا ہے تو نمالب اللہ الفاظ میں تعزیت کرتے ہیں :

" میری جان ا کن ا و ام میں گرفتارہے ۔ جہاں اپ و بیٹ چکا ا اب چیا کوئمی رویتجھ کو خدا جیتا رکھے اور تیرے خیالات و احتالات کو صورت

و توعی دیے:

مزرا مرگوبال تفقه ، غالب سے عزیز ترین شاگردیتھے بیکن جب نفقه کی بیوی کا استقال ہوا تو غالب نے مرسسری انداز ہیں صرف اس طرح تعزیت کی :

" تمہارا خط بہنیا - مجھ کو بہت رنج ہوا - واقعی اُن چھوٹے لڑکول کا پالنابہت دُٹوار ہُوگا - دیھویں بھی تواسی آفت ہیں گرفتار ہوں بصبرکرواور صبر نہ کروگئے توکیا کروگے ۔ کچھ بن نہیں آتی - بیٹ ہمل ہیں ہوں ، بیٹ جھنا کہ بیمار ہوں " اس طرح نجف خال کی نواس کے انتقال پر غالب کھتے ہیں :

" حق تعالیٰ اس کی مال کوصبردے اور زندہ رکھے۔ بیس یول مجھتا ہول کہ یہ چھوکری قسمت والی اور حرمت والی تھی"

بنام تحکیم نمالام نجف نعال ۱۹ جوری مشدی

میاں دادخاں سیآج کے ہاں اوکا پیدا ہوتے ہی مرکبیا۔ اس خبرے بظام رخود غالب کے زخم م رے ہوگئے۔ غالب کے ہاں سات نے پیدا ہوتے ، کین پندرہ مہینے سے زیادہ کوئی نہ جیا۔ غالب تکھتے ہیں ؛

"تمصارے بال اور کے کا بریدا ہونا اور اس کامرجانا معلوم ہوکر چھے کو بڑا تم ہوا۔ اس داغ کی حقیقت مجھ سے پو چھو کہ ایم تربس کی عمرتک سات نیچے بریدا ہوئے۔
اور کے بھی اور او کیاں بھی اور کسی کی عمرنیرہ جہنے سے زیادہ ہیں ہوتی ہم ابھی جوان ہو، حق تعالی تنصیں صبر اور تعم البدل دے۔

بنام میال دادخال شیآح ۱۲۵ اگست بخهدار

"اہم نماکب کے ہاں اس مے خطول کی تبعض ایسی مثالین ہی ہیں جن ہیں غالب نے مخصوص مہت مخصوص میں مثالین ہی ہیں جن ہیں غالب نے مخصوص مہت مختصر منطوں میں تعزیت کی ہے یا کسی کی موت کی اطلاع دی ہے تیکن اپنے مخصوص اسلوب نے اظہار کو غیر معمولی حد تک مؤثر بنا دیا ہے ۔ ہنشی بی بیٹ شرح تقیر کی مہمو بیمار مرج بین تو

فالب کو فاصی تشویش ہوئی کئی خطوں ہیں اُن کی صحت کے بارے ہیں دریا فت کیا۔ایک
دن خبر الی کہ وہ النّہ کو پیاری ہوگئیں۔ بیرخا تون فالب کے عزیز ترین دوست بنشی ہی بن خقیر کے صاحبزادے فشی عبداللطیعت کی بیوی تھیں جقیر کے رشتے سے فالب کو فشی عبداللطیعت کی بیوی تھیں جقیر کے رشتے سے فالب کو فشی عبداللطیعت اور اُن کی بیوی دو فول کا بہت نویال رہتا تھا۔ ان خاتون کی بیواری کے دوران فالب اور اُن کی بیوی دو فول کا بہت نویال رہتا تھا۔ ان خاتون کی بیواری کے دوران فالب مقیر سے اُن کی فیوریت معلوم کرتے رہتے تھے۔ایک دن جب ان کی وفات کی خبر شنی تو فالب کو دلی صدمہ ہوا۔ چنانچہ انتہاتی مختر مرقت آمیز انداز ہیں اس طرح تعزیت کرتے ہیں ؛

" إے إے اوہ نیک بخت نہ بی ، واقعی یہ کہم پر اور اس کی ساس پرکیا گزری ۔ اوکی تو جائی ہی نہ ہوگی کہ مجھ پرکیا گزری ۔ اوکا شاید یاد کرے گا اور پوچھے گا کہ امال کہاں ہیں۔ یہ اس کا پوچھنا اور تم کو رلائے گا۔ بہم رحال کیارہ جرصبر نہیں ہے بیم کرد، ماتم رکھو۔ روکہ بہیٹو، آخر خون کی کرکھا کے چپ رہنا پڑے گا۔ جن تعالیٰ عبداللطیف کو اور تیم کو اور تیم ہوں کی دادی اور تھی چیوں پڑے گا۔ جن تعالیٰ عبداللطیف کو اور تیم کو اور تیم کی دادی اور تھی جو کو کو مسلامت رکھے اور تم کھا دے دامن عطوفت و آغوش را فت بیں اُن کو کو مسلامت رکھے اور تم کھا دے دامن عطوفت و آغوش را فت بیں اُن کو اور تا ہوں کا دادی اور تا ہوں گا۔ گ

بنام منشی نبی نبین خبن تحقیر ۱ اکتوبر ۱۵۵۸ مرد میراه میراد منتی نبی نبین تحقیر ۱ اکتوبر ۱۵۵۸ میرد میروا. نمالب کے ایک دوست میرفضل سین خال کا انتقال ہوگیا - نمالب کو بہت صدمہ ہوا۔ ایک خطیں ان کی وفات کا ذکر صرف ایک حجلے اور ایک شعر سے ساتھ کیا ہے نمین ہے مد

> اسے اسے میرفضنل حسین خال اسے اسے ا رفتی و مرا نجر نہ کردی مربیجی ام نظیر نہ کردی

مُوثر الدارين :

بنام مرزا جرگوبال تفته سرن فردی ۱۹۳۸ بنام مرزا جرگوبال تفته سرن فردری ۱۹۳۸ بناه مرزا جرگوبال تفته سرن فردری ۱۹۵۸ بندی مرزا جرگوبال تفته سے جوال عمرا ورلا ڈے بیٹے تیم برسٹ گھری موت کی خبر نقالت مین شنگیر کواس طرح دیتے ہیں ؛

" یہ توسب کچھے ، گرتم کو تنفتہ کی بھی کچھ تبرہے ، بتمبر منگھ ، اس کا لاڑلا بیٹا ، مرکبا ، باے ، اس نویب سے دل برکیا گزری ہوگی :

> چ کند بنده که گردن مدنهد فرال را چ کند گوی که تن در ندمد چو گال را

بنام منتى سى منبق حقير ٢٦ جولا في ١٥٥٥،

تعزیت نامول بی عام طور پرجن رسی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ، غالب نے ال
الفاظ ہے نی الامکان گریز کرسے نیا انداز اضعیار کرنے کی کوشش کی ہے ۔ نوابین الدین
احد خال کی والدہ کا انتقال ہوگیا ۔ نواب صاحب ، غالب کے رشتے دار بھی تھے اور دوست
میں مرسدی تعزیت کا مے سے بات نہیں بن تعتی تھی ۔ اس لیے غالب ایک انوکھا انداز
احتیار کرنے بی اور انتہائی جرت سے کام لیتے ہوئے مجھتے ہیں ؛

" بھائی صاحب! آج کے بوخیا راکہ نیگم صاحب قبلہ سے انتقال سے اِب

ین تم کو کیا تھوں ، تعزیت سے واسطے تین اِتیں ہیں : اظہارِ عم ہلقین اِعبر '
دعا ہے مغفرت بوجھائی ، اظہارِ عُم تکلف فیصل ہے۔ جوعم تم کو ہوا ہے ،
مکن نہیں کہ دوسرے کو ہوا ہو تلقین صبر ہے دردی ہے۔ بیرانخ عظیم
ایسا ہے جس نے عم رحلتِ اُوا بعفور کو تازہ کیا۔ پس 'ایسے موقع پرصبر
کی تلقین کیا کی جاتے۔ رہی دعا ہے مغفرت ، بیں کیا اور میری دعا کیا ؟ گر

بنام نواب بین الدین احرضای ۱۵ نومبرست<sup>دار</sup>

بوسف مرزاک نام غالب کی بارہ مطوط ملتے ہیں۔ ان چند مطوط سے انداز ہ ہوتا ہے کہ غالب کو بوسف مرزاک نام غالب مجبت تھی ۔ پہلے ان کے بیٹے کی وفات ہوئی اور کھے وہ وہ دوسرے ماد نے کا دلی صدمہ ہوا۔ اضول کے کھے وہ معن مرزا کو جو تعزیت نامہ لکھا ہے اُس سے بہتر تعزیت نامہ اہمی تک اور اس موقع پر بوسف مرزا کو جو تعزیت نامہ لکھا ہے اُس سے بہتر تعزیت نامہ اہمی تک اور بین ہونی ہے اور صبر وجمل کی تلقین جی اور میں نامہ اس میں اظہار جدردی بھی ہے اور صبر وجمل کی تلقین جی اور کی مقدن جی اور سالوب کی جدت ہیں :

" يوسعت مرزا إ كيول كرتجره كو تكهول كرتيرا باب مركيا اوراگر تكهول تو بهر

اگ كيا تكهول كراب كيا كرو محرصبر ؟ يرايب شيوة فرسوده ابنات روزگار

كا م يعزيت يول بى كيا كرت بي اوريبي كها كرت بي كه صبركرو باب!

ايك كا كليجا كك گيا مي اور لوگ است كهته بي كه تونه تراب به ايول كر

نتر بيك كا كليجا ك اس ام بين بيس بتاتی جاتی ، دعا كو دخل نهيس ، دوا كا

لگاؤنهيس بهلي بينا مرابيم باب مرا بجه سے اگر كوئی پوچ كر ب سرو با

كس كوكت بي توبي كبول گا يوست مرزاكو"

بنام يوسف مرزا ١٩ ستى سنهدار

نواب يوسف على خال ناظم كى دالده فتح النها بليم كا انتقال بروا تو غالب يصروى تهاكم سى تعزيت نامريكه بين گريه أن سي بس كى بات كهان تهى و بيه كيد مختصر نفظول بين ا بناكام نكاسته بن ا

"کل اُس د مرزا داغ ) نے از روے خط آمدِرام بور، حضرت جنابالیہ کے انتقال کی خبرشنائی کیا کہوں اکیا تھم و اندوہ کا ہمجوم ہوا جصرت سے عگین ہونے کا تصور کر کر اور زیا دہ نموم ہوا، بیدر دہمیں ہول کہ ایسے مقام میں بطریق انشا ہردازی عبارت آرائی کرول ادان نہیں ہول کہ آب

جیسے دانا دل دیرہ ور کو مقین صبر و شکیبائی کروں: از دست گداے بے نوا ناید میع

جزآل کہ بر صدق دل دعائے بلد

بنام بوسف على خال: أَظم م<mark>هم ارج مشهدار</mark>

اس خطیس فالب نے تعزیت نامے کے تمام سمی الفاظ سے گریز کیا ہے ۔ بس اندگان کے لیے صبرتبیل کی توفیق عطافر بانے کی دعا بانگی ، نہ مرحومہ کے اوصا ب جمیلہ بیان سکیے اور مذات کے خوبیت ہوئی ، نہ مرحومہ کے اوصا بہری تعزیت مذات کے خوب سمی تعزیت اسے کا حصر ہن جانے نامہ قدر سے طویل ہونا، تو اس میں باتیں ایسی ہوئیں ، جو تعزیت نامے کا حصر ہن جانے کے باوجود براہ راست تعزیت سے تعلق نہ کھتیں ۔ فواب یوسف علی خال ناظم کے نام خطیں اُن کی والدہ کی وفات کے بارے میں جندالفاظ ہیں ، باتی باتیں اِدھر اُدھسر کی ہیں۔

شاید ہی دنیا میں ایسے خطوط کھے گئے ہوں جو تعزیت نامے ہوں یا جن بیرکسی کی ہوت کی اطلاع دی گئی ہو۔ اور ان میں طنزومزاح سے کام نیا گیا ہو۔ فاآب جب اس طرح کے خطوط کھتے ہیں تو کبھی کہ جی ان کی کوشش میں ہوتی خطوط کھتے ہیں تو کبھی کہ جی ان کی کوشش میں ہوتی میں خطوط کھتے ہیں تو کبھی کھنی فال ، فالب کے سنم کی مناب کی سنم ان کی دوست سے جمکن نہیں کہ فاآب کو اُن کی دونات کا صدمہ کے سسم الی رشتے دار اور کو میز دوست سے جمکن نہیں کہ فاآب کو اُن کی دونات کا صدم من ہوا ہو۔ ملا تی ہوا ہو۔ ملا تی ہوا ہو۔ ملا تی دونات کا دکر ایک فقرے میں کرتے ہیں اور مجمل اس صدے کے بوجھ کو ملکا کرنے کے لیے مردم کا ایک ایسا دلچسپ دا قعد بیان کرتے ہیں ، جسے بڑھ کر مکتوب الیہ سنے بغیر مذرہ سے ۔ تکھتے ہیں ،

" علی بخش فعال مرحوم مجھ سے چار برس چھوٹا سقا۔ بیں مستالا پھریں پریا موا ہوں اب کے رجب سے مہینے سے انہتر وال برس شمروع ہوا ہے۔ اس نے چھیاسٹھ برس کی عمر پائی بنی تقریر و تحریر کا آدمی تھا۔اکبر آباد
میں میور صاحب سے لیے۔ انتا ہے مکالمت بیں کہنے لگئے کہ میں بچا جان کے
ساتھ جنرل لارڈ لیک صاحب کے لشکر میں موجود تھا اور ہولکر سے جو
محاریات ہوتے ہیں 'اُس میں شامل را ہوں۔ بے ادبی ہوتی ہے ورنہ اگر
قبا و چیر آن اگار کر دکھلاؤل توسارا بدن کمڑے گڑے ہوت ہے ، جابہ جا نلوار
اور برجی کے زخم ہیں وہ ایک بیدار مغز اور دیرہ ور آدمی ، اُن کو دیجہ دیجہ
کر کہنے لگاکہ نواب صاحب ہم ایسا جانے ہیں کہ تم جزئیل صاحب کے وقت
میں چاریا یا نئی برس کے ہوگے۔ یہ تُن کر آپ نے کہاکہ درست بجا ارتباد ہوتا ہے۔
میں چاریا یا نئی برس کے ہوگے۔ یہ تُن کر آپ نے کہاکہ درست بجا ارتباد ہوتا ہے۔
میں جانی بیا مزاد و بدین دروغ باے بے نمک گیراد "

بنام نواب علام الدين خال علاتي ٩ جولائي ١٢٠٠٠

مزا حاتم على تُهَمَر كى محبوب كا انتقال بُوگيا ـ غالب نے تعزیت امدابیہ دلجسپ انداز میں لکھا كراس میں غم واندوه كا انظمار بھى ہوگيا اور كچھ جھیڑ جھاڑ بھى ـ مقصد غالب كا به كه تهم كاغم كچھ لم كا بمو ادران میں صبروط بيط كا حوصلہ پريا ہو . غالب سكھنے ہیں :

" ہم کو یہ باتیں پندنہیں بینسٹھ برس کی عمرے ، پچاس برس عالم نگر و ایسان کے میرک ، ابتداے شباب میں ایسے مرشر کا بل نے تیصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں ، ہم مانع فسق و فجور نہیں ، پیو ، کھا ؤ ، مزے اڑاؤ ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی تھی بنو ، شہدی تھی نہ بنو ؛ سومیرا اس نصیحت مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی تھی بنو ، شہدی تھی نہ بنو ؛ سومیرا اس نصیحت برعمل رہا ہے کیسی اشک فیشانی ، برعمل رہا ہے کیسی اشک فیشانی ، کہال کی مرشیہ خوائی ؟ آزادی کا شکر بجالاؤ ، غم نہ کھاؤ اور اگر ایسی ہی اپنی گرفتاری سے نوش ہو تو ، چنا جان ، نہیں ، منا جان ہی ۔ ہیں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سونچتا ہوں کہ اگر معفرت ہوگئی اور ایک تھے رہا

اورایک حور لی ؛ اقامت جاودانی ہے اوراسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے ، اس تصورت جی گھبراتا ہے اور کلیجا منہ کو آتا ہے ہے ہے ! وہ حور اجیرن ہوجاتے گی ، طبعیت کیوں نہ گھبرائے گی ۔ وہی زمردیں کاخ اور دہی طول کی ایک شاخ ، چشم بردور ، وہی ایک حور بیمانی ، ہوش میں آ وَ، کہیں اور دن لگاؤ "

بنام مرزا حاتم علی برکیت تهر جون سنان او

غالب تخطوط



## مزابركوبال تفته

(b)

صاحب

دوسرا بایسل جس کوتم نے بر تکلف خط بناکر مجیبجا ہے ' بہنچا۔ نداصلاح کوتگرائہ تحریر سطور کا بہج و تا ب سمجھ میں آ تا ہے۔ تم نے الگ الگ دو ورقے پر کیول ندلکھا اور ججھ درا جھدراکیوں نہ لکھا اور ججھ دراکیوں نہ لکھا اور ججھ دراکیوں نہ لکھا اور ججھ مینے جھنے جھدراکیوں نہ لکھا اور ایک آدھ دو ورقہ زیادہ ہوجا آئاتو ہوجا تا ۔ بہر حال اب مجھے جننے پر سے بین سوالات ، اگر کوئی سوال میری نظر نہ چراھے اور رہ جائے توسطور تی مواتور کا گاناہ سمجھنا میرافقسور نہ جائے ۔

" بلائر باسے" اس میں تامل کیا ہے ؟ لفظ میسمح اور بورا تو یہی ہے ا "ربا" اُس کا مخفف ہے :

خارم وررامیش افشانم کرچوں خوا برشدن بہست خوب اورمعقول بیں اُس وقشت خدا جائے کس خیال میں تھا۔" چول خواہشدن' و"کنول خواہرسٹندن" ردلیف وقا فیہ سمجھا تھا۔ نفظ "بے بیر" تورانی بچہ ہا ہے ہندی نزاد کا نزاشا ہوا ہے۔ حب بیں اشعار اُروو میں اپنے شاگردوں کو نہیں با ندھنے دینا توقع کو شعر فارسی میں کیوں کراجازت دوں گا، مرزاجلال اتیر علیہ الرحمنة مختار ہیں اور اگن کا کا م سندہ ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ اُن کے باندھے ہوئے نفظ کو غلط کہوں کیکن تعجب ہے اور مہمت تعجب ہے کہ امیر زادہ ایران ایسا لفظ کھے۔

"منتعدن لبتن" جب ظہوری کے ہاں ہے توباند بیھے۔ یہ روزمرہ ہے اور ہم روز مرے میں اُن کے بیروہیں۔ "بے بیر" ایک نفط محسال باہر ہے ورنہ صاحب زباں ہونے میں اتبر کھی طہوری سے کم نہیں :

> زاہدا' این سخنت ہرزہ کرگفتی ، جیست دی حق غفررست سکنا ہے شدہ ام تاجی شود

بید زام سے برسوال علاکہ "جید شدی تراج شدا سوال ہوسکتا ہے۔ بھر گاہے شدہ ام "جواب مہل " گناہے کردہ ام "جواب مہوسکتا ہے۔ بیم النم کہو گے کہ تہم تن گناہ " یا "سرا یا گناہ " یہ جواب اس جواب سے سراسر ہے ربط ہے۔ جب تک " ہم تن گناہ " نہ مہو معنی نہیں بنتے ہر گر ہر گرز اصلاح دیدے ہوئے شعر میں صفون تھا راہی را اور کھال کے موافق ہوگیا۔ عب ہے تم سے کہ صرف شدام " "

بازارول خودار چنین کار سازار دیم می کنی رد لم را

ا بی نے زبردسنی کی ہے مگر اب اس نے ایک وج کھیرائی ہے اینی ازردن امرے معرفی ازردن اللہ معنی اس میں ایک وج کھیرائی ہے این المردان المراء المرد المراء المرد المراء المرد المراء المرد المراء المرد المراء المرد المردان اللہ عالم اللہ جبوند باتا ہے۔ خبر اسے دو:

## كندآل أبوك وحشى زبرم فردارم

به شعرمو پرمیرے کلام کا ہے۔ برا درم و" زردارم" و" سردارم" و" فسردارم" بيسب الفاط ايك طرح كي بين الف ممدوده كهين نهيب مان الودارد وارد وارد و " فرودارد" تمهارے عقبیہ کے تالید کرناہے ۔مگریہ شعرائٹ ناد کانہیں ۔مثالخ میں من ایک بزرگ نظیمولانا علاء الدین: مامقیمان کوے ولداریم به ترجيع بنداخصين كاسبه. أن كوفقروفها وسيروسلوك مين سمجها جاسبيه ندانداز كلام

بي : برموراست تمشيرے كربرموسے ميان دارد

<u>کھانی خدا کی تنم برمصرع عوار کی ناز کی کی سندنہیں ہوسکتا۔ یہ نوا کی مصنون ہے</u> " كمر" مور او" للوار" برمور . وجرنشيه.: علاقه برمور بامور انندعلاقه شمير باميان. نزاکت وجه تشنبیه کمجهی نهبین والصاف ننرط ہے، تلوار کی خوبی "نیزی "ہے یا . "ا رکی ؟ به دهوی نه کهاو ٔ اور عوار کونازک نه با ندهو سنو" بین اور سنطوار" مبین مناسبت نہیں یا تی جاتی ۔ حانے روا شعرست التھ اکھاؤ۔

میا باز خمیدن مجی صحح اور جمییدن کی صحح ۔ اس میں کس کو تروّد سے ؟ مگر لعنت ادر می ور سے اور اصطلاح میں قباس بہیش نہیں جاتا ۔ مبدوستنان کے باتو کی وكوں كو"خم وحم" بوسنے سناہے۔ آج تك كسى نظم ونتر فارى ميں يہ تفظ نہيں و كھا۔ لفظيمايا ومجوكو تعبى كبين مركز كمياكرون جوليفي بينيواؤل يسيد أسنام وأس كوكبون كر سيح جانول ؟ . " جميد" صيغه ماصى كاسب "جميدن" \_ اور " جيدن" أبك مصدر ہے صحیح ادر سلم " جمد" مضارع "جم" امر اس میں کیا گفت گو ہے ؟ کلام" خم وحم"

سوالات وهوزنده وهونده كرأن كاجواب محمد دباء اب اشعار كو ديجفنا بون خدا کرے مجھے سے کوئی سوال باتی نہ رہ گیا ہو اور تم بھی حبب ان اورا ق طلسی کو دیجھو توکونی اصلاح کا اشارہ تم سے بافی مذرہ حلہ ئے۔غرض بہ ہے کہ اب بھراس طرح کبھی نہ ایکھنا، میں مہبت گھرآ تا ہوں ۔

"خمیدست" و رسیدست" میں نزنی دست" به قافیه ورست ہے مسکر"است" کاالف سب حگر اڑادو اور بادر ہے کہ عرف سین نے کا فی ہے 'الف فنرورنہیں۔ سیامی یا اس سے قبل ا

(4)

مهاراج!

آب کامهرمانی نامه بنها ول میرااگر جبه خوشس مذهبوا سکین ناخوش بهمی مذربار به سرحال مجه كو، كه نالائن و ذلبل ترين خلائن سول اينا وعا كوستحقير سويم كما كرول اينا شبوه ترک نهیں کیا جاتا۔ وہ روسش مندوستانی فارسی منحصے والوں کی مجھ کو نہیں آتی ک<mark>ہ</mark> بالكل تجالوں كى طرح بكنا نثروع كريں مبرے تقيدے و بجھو، تشبيب کے شعر بہت باو کے اور مدح کے شعر کم تر نیز میں بھی یہی حال ہے۔ نواب مصطفے خال کے تذكرك تعريظ كوملا حظ كروكان كى مدح كتنى بيد مرزا رحيم الدين بها در حتب تخلص کے دلوان کے دیباہجے کو دسکیھو۔ وہ جو تفریظ دلوان حاقظ کی ، بر موحب فرمالیا حان حاکوب بهادر کے تھی ہے اُس کو دہجھوکہ فقط ایک بیت بیں اُن کا نام اوراُن کی مدح آنی کے اور مانی ساری ننز میں کچھ اور ہی اور مطالب ہیں۔ واللّٰہ باللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مسى تنبخرادىك يا اميرزاد ك يوان كا ديباجه كفنا تواس كى انتى مدح نركزناكجتنى تھاری مدح کی ہے۔ ہم کواور بہاری روشش کواگر پہجانتے تو اننی مدح کو مہست عانة فصد مختفر تمهارى خاطرى اوراكب فقره تمهاري نام كابرل كر، أس مع عوص ا كيب فقره اور انكه ويليب اس سندرباده تحقيم ميري روش نهيس وطاهرانم منود فكرنهي كرية ، اور حضارت مركم مبركان مين آجاسة مور وه صاحب تو بمين تراس تنظم ونتر كو

عبل کہیں گئیں ہوا سط کہ آن کے کان اس آوا زسے آئے نہیں ہولوگ کر قلیل کو کہا ہے ہولیگ کر قلیل کو کہا ہے ہوا نہیں ہے ؟

الجھے تکھنے والوں میں جانیل گے، وہ نظم ونٹر کی خوبی کو کیا ہم پانیں گے ؟

ہمار شیفین منشی بی بیش صاب کو کہا عار صفہ ہے کہ جس کو نم سکھنے ہو ماء الحبین سے بھی منظیا ؟ ایک نسخہ طب محمد سین خانی میں انتحاہے اور وہ ہمت سے ضرر اور ہمہت سود مند ہے مگر انز اُس کا دیر میں نظاہر ہم وتا ہے، وہ نسخہ ہر ہے کہ بان سات سیر بابی لیویں اور اُس مگر انز اُس کا دیر میں نظاہر ہم وتا ہے، وہ نسخہ ہر مطاری اور اُس کو جوئن کریں ؟ اس فرر کے جہام میں سیر ہیچھے تولد بھر چ ہے جب بیانی کو حمیان کر کوری تھلیا میں بھر رکھیں اور حب باسی بانی جل جا وہ وہ نہیں ہوا وہ دیا اُس کو پیس ۔ جو غذا کھا باکر نے ہیں کہ کو اُس کو پیس ۔ دونہ جوش کروا کو ، چینوا کر مجوجا وہ سے ، اُس کو پیس ۔ دونہ جوش کروا کو ، چینوا کر کہ حمیوٹر ہیں ۔ برس ون میں اُس کا فائدہ معلوم ہوگا ۔ میرا سلام کہ کریہ نسخہ عرف کردیا ۔

اگے مہمی بسیں ۔ برس ون میں اُس کا فائدہ معلوم ہوگا ۔ میرا سلام کہ کریہ نسخہ عرف کردیا ۔

اگے اُن کو اختیار ہے ۔

آگے اُن کو اختیار ہے ۔

(P)

تجانی !

" فربدول فر" لیول بھی درست اور صرف" جاہ" اور" فر" بیول بھی درست۔ اور ا یک بات نم کومعلوم رہے کہ اس بورے خطاب کو" خطاب بہا دری کہنا بہت بے جاہے۔ سُنو و خطاب کے مرانب بیں بہلے تو "خانی "کا خطاب ہے اور بیر بہت ضعیف سے اور مہت تم ہے۔ مثلاً ایک شخص کا نام ہے:" میرمحمد علی یا " نشخ محد عني " " محد على سكّب" اور أس كوخا نراني كبي "خاتي " نهيب حاصل لبي جب اُس کو بازشا ہِ وقت " محد علی خال " کبہ دے تو گویا اُس کو تخانی " کاخطاب ملا اور حج شخص كرأس كانام اصلى" محد على خال" بير باتو وه نوم افغان سيري یا" خانی" اس کی خاندانی ہے۔ بادشاہ نے اس کو" محد علی خال بہادر کہا ہیں ہے خطاب" بہا دری" کاسے اس کو" بہادری" کا خطاب کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خطاب " دولنگی "کاسیے۔ لعبی مثنلاً " محد علی خاں بہادر" ، اس کو" منبرالدولہ محد علی خال بهادر کها راب بهخطاب " و دمگی" کا مهوا " اس کو" بهادری کا خطاب" نهیس کینے۔ اب ایس خطاب برا فرزالیش " جنگ" کی ہوتی ہے۔"منیرالدوله محم<sup>ع</sup>لی خا**ں بہادر** شوكت جنگ" انجى خطاب بورانهين . بوراحب بروگا كه حبب "ملك" بهي مهوي<mark>س</mark> لورے خطاب کو" خطاب بہادری" مکھٹا غلط ہے۔ یہ واسطے بنھارے معلوم رہنے کے تکھا گیاہے۔

اب آپ اس سات بیت کے قطعے کولینے دبوان میں داخل اور شامل کردیجے،
ینی قطعوں میں تکھ دیجے۔ جب تھا را دبوان جھا یا جاوے گا' یہ قطعہ بھی جھیپ
جاوے گا مگر ال منتی صاحب کے سامنے اس کو برشیعیے اور اُن سے استدعا کیجے کہ
اس کو آگرے بھیجے تاکہ جھا یا ہوجا وے "اسعدالا خبار میں اور زبرة الاخبار میں یفیوں بیں
ہزکہ وہ تھا رہے کہنے سے عمل میں لاویں گے۔ مجھ کو کیا صرور ہے کہ میں تکھوں بیں
نے بہاں صادق الاخبار میں چھیوادیا ہے۔
اگست سے مناق

كيول مهاراج ؟

کول میں آنا اور حباب منتی بنی مجنت صدب کے ساتھ غزل خواتی کرتی اور ہم کو باد نہ لانا! مجھ سے پوجھوکہ میں نے کبوں کر مبانا کہ نم مجھ کو بھٹول گئے کول میں گئے اور مجھ کو لیے آنے کی اطلاع نہ دی ' نہ لیکھا کہ میں کیوں کر آیا ہوں اور کب آیا ہوں کا اور کب جاؤں گا اور کب خاف کا اور کب خاف کا اور کب خاف کا کہ میں کو خط لیکھا ہے ' لازم ہے کہ میرا فقور معان کرو اور مجھ کو ساری این حقیقت الحمود

تمحارے بائھ کی تکھی ہوئی غزلیں البرصاحب کی میرسد باس موجود ہیںاور اصلاح باجی ہیں۔ اب میں حیوان ہول کہ کہاں بھیجوں ؟ ہر جینداکھوں نے تکھاہے اصلاح باجی ہیں۔ اب میں حیران ہول کہ کہاں بھیجوں ؟ ہر جینداکھوں نے تکھاہے کہ اکبرآباد ہما شم علی خال کو بھیج دو لیکن میں نہ بجیجوں گا۔ جیب وہ اجمیر با بھرت پور بہنچ کر مجھ کو خط تھی ہیں گاتو میں آن کو وہ اوران ارسال کردں گا یا تم جو لکھو گئے ، اس برعمل کردل گا یا تم جو لکھو گئے ، اس برعمل کردل گا یا تم جو لکھو گئے ،

مجانی ایک دن تنراب نه برویا کم بیواور بم کودد جار سطری نکه مجیو که بهارا دصیان تم میں لگاموا ہے۔ رقم زدہ کیک شنبہ جارم حبوری ماهماء

(4)

شفیق بالتحقیق منتی سرگوبال نفتهٔ مهیندسلامت ربی . آب کا وه خط جوآب نے کا نیورسے بھیجا تھا' بہنچا ۔ بالوصاحب کے سیروسفر کا حال اور آپ کا لیھنؤ جانا اور و ہال کے شعراسے ملنا' سب معلیم ہوا ۔ اشعار جناب رقد کے 'پہنچ کے آیے ہفتے کے بعد ورست مو گے' اور اصلاح اور اشا سے اور فو مدہ جیباکہ میراسٹیوہ ہے ، عمل میں

آبار حبب تاك كه أن كا بالخصار خطامة آوسے اور ا فامت سمّاه معلوم مذہر مورمیں وہ کو اغذ صروری کہال بھیجوں اور کیوں کر بھیجوں اور کیوں جیجوں ؟ اب جو بھا سے تھے سے ماناکہ انبیں فروری تک اکبرآباد آؤگے توبیں نے بی خط تھارے نام لكه كرلفا فه كرر كهاسه . آج أنبهوي سها برسول أكبيوب كولفا فه آكرك ودانه موكا - بالرصاحب كويس نے خط اس واسطے نہیں مکھا كہ جو كجير تكھنا جاہيے تھا ، وه خاتمهٔ اوراقِ اشعار برنکھ دیا ہے تم کو حاسبے کہ اُن کی خدمت میں میراسلام بهنجا واورسفرك انجام اورحصول مرام كى مباركباد دو اور اوران اشعار كزراي اوربيوض كروكه جوعبارت خاستح برمر فوم بيد أس كوغورست براسي اورابين دستورالعل گردانیے؛ بذیر کرمرمری و بیجیے اور کھول جائیے۔ لبن نہام ہوا وہ بیا كه جوبا بوصاحب كي خدمت بين تضار

اب بچرتم سے کہنا ہوں کہ وہ جوتم نے اُس شخص" کو بی کا مال تھا تھا، معلوم ہوا۔ ہرجینداعتراص اُن کا نعنو اور پرسٹ اُن کی سیامزہ ہو، مگر سارا بیر منصب نہیں کرمغترص کو جواب نہ دیں یا سائل <u>سے بات نہ کریں پیخھار سے ش</u>عر برا عنراص اس راه سے کہ وہ مارا دیجیا مواسی اکویا ہم برسے۔اس سے ہمیں كام نهين كه وه مانين بإيتر مانين بكلام بهارا البيني نفس مين معقول استوار ب يحج زبان دال بهوسكا، وه سمجه سلاسًا منطط فيم م كيج اندلين لوك نه سمجيس، يسمحيس بهم كوتمام خلق كى تهذيب وعلقين سي كياعلاقه ؟ تعليم وتلفين واسط دوستول ك اور باروں کے ہے، نہ واسطے اغبار کے بھیس یاد ہوگا کہ میں نے تھیس بارہا سمجها یا ہے کہ خودغلطی بریڈ رہوا درغیر کی غلطی سے کام نہ رکھو۔ آج بخصارا کلام وہ مهای کدکونی اس بر گرفت کرسے مگر بال: حسود راج کم کورخود برنج درست وانسلام والکرام . رقم زدهٔ ۱۹ فروری ومرسلالبست و بیم فروری سنده از

سنده برورمش ازمنس وكرازكم يرتركب بهت تقييح ومكوكي ميعارناع اورهول الميركة ميرست بهت بركره الدفوسة الطامع يهيمي كرورزان فرم برمش ازم في كاروزان في وفاكود كرائد التهاك كشف المعنى وي كركا هذ ومزع مزاورك مراوروف منايات اوركم ارائم في الرج كراسترورين اوركزازكم الرو محدين جائيز ي الكاف المستعين تم ع منى ازمنى و كرازكم الفيع والموتى را ورع اور بورا دكي يراع معين مُنابِح مَى وقع مبر سِينِ تُسترَد كي لشدة را ميكن إن يسط معيط بي الركم ربونا والتياتيا ببرطل الناضال مع كالبيد بكرتركا لعظ الصحيح فيالجريا موع معهدي منتيم ارذرد كمترميتم مسز البرائه ما كا قديم سينت مع ورزمني ود ازوزن الاركم سيونه رززه في المرام و الم المرام الم من الم من كون ورست كواي را منها نسنة زند كاغ المستوال كه م نفت غ اور المع وسندي معليم ا . بركي بها دُم روين أن بيم على نام نا در خداس دي مي فرل مو بهرى فاخست ننط اورتلي ورد يا مفرسن عدمنظرتهن فومايا بيضع جرك مجريكياع تراك نفي ويكرع اورده وصدارا واق استانون فط فرائ بن العد عليه كارز لا في الموود و الماد على رف بوكروه بهد فرس مينه ولا فراك موم يون به و مدراد بن اعد راوي ويكها أو بها مركست أر ضاح نجاء رفي كا أن وجد من عمق ليه يسائيا ؟

مهن مراور المراد من المراكمة مع محمد من المال المراد المرد المراد المرد الم

رم المراح المراح المراح المن ركبنيك عيم كما كو اور برا كبيري مفرت الكورا المراح المرا

"بین از بهن و کم از کم" بیز کیب بهن فصح یم اس کوکون منع کرناید ؟ اور جلال استرکی به بین بهت بهت با کیزه اور خوب یم اس کے معنی یهی بها که " ورزمان من مهر بهن از بهنش از بهنش شدود رزمان تو و فاکم از کم خته " اشاد کیا که گا؟ ال مین نوتین محرف کا؟ ال مین نوتین محرف کا اف و نین محرف کا اف و نین محرف کا اف و نستر به بین اور تو" " مهراور و فا" " بهنش از بهنش اور کمتراز کم" اگر جه به حسب معنی جا کزید لیکن "کم از کم" یا و رسم کم بیشتر از بهیش اور کمتراز کم" اگر جه به حسب معنی جا کزید لیکن فیا حت اس بین کم سرم یه بیشتر از بهیش از بهیش و کم از کم" افتح سے و و شعر تحمار اخوب سرم اور بهارا و بحما مواسع :

نفیں! از نومذ ایم کم' و لے صبر۔ سبینس است نزا' کم است مارا لیکن مال پہلے مصرع میں اگر" کمتر" مہو تا نو اور احجها نضا۔ مدہر حال اتنا خال رہے کم الیبی حبکہ نز" کا لفظ افتصح ہے ' خانجے میرانشعرہے :

## حلوه کن منت منه از فره کمنز نبیستنم حسن با این تا بناکی ۴ فیلید ببین نیست

" در نرجشم توجه از روزن د بوار کم است" بهان بهت می اوبری معلوم موناسها اور نرا مهندی کا ترجمه ره جا تا ہے ، فارسیت نہیں رہتی ۔ "سهل مضمار زندگانی با "مجھ کو باوبر" اسے کہ میں نے اس مطلع کو بوں درست کرد ا ہے : را بیگال است زندگائی با

اوراس صورت میں بیمطلع البیا سوگیا تھا کہ مبرے دل میں اکی تھی کہ تم کو دونہ اورخود اس زمین میں غزل تکھوں مگر کھریں نے فست نہ کی اور تم کو دے دیا ۔ حضرت نے ملحظ نہیں فرایا ابیہ خط جو آپ نے مجھے اسمحا ہے 'شراب کے نشخ میں مکھا ہے ' اور دہ اصلاحی اوراق مجھی اُسی عالم میں ملاحظ فرمائے ہیں۔ اب" گلہ ۔ تاکے زز ندگائی با" اس کومو قوت کیجے اور دہ مطلع رہنے دیجے 'کہ وہ بہت خوب تاکے زز ندگائی با" اس کومو قوت کیجے اور دہ مطلع رہنے دیجے 'کہ وہ بہت خوب سے ببعینہ مولانا ظہوری کا معلوم ہوتا ہے۔ بھائی ا ہمارے اورا تن اصلاحی کوغورسے دیجے اُبعینہ مولانا ظہوری کا معلوم ہوتا ہے۔ بھائی ا ہمارے اورا تن اصلاحی کوغورسے دیکھا کرو' ہماری محنت تو صالحے یہ جاوے۔

" ایا ہے جند" میں جمع البحع السی کھلی ہوئی نہیں ہے؛ اید نیز کے نزویک جمع الجمع السی کھلی ہوئی نہیں ہے؛ اید نیز کے نزویک جمع البح مگر ہی نہیں ہے بنتلاً معانی چید" اور" احرکام چیند" اور" اسرار چیند" یہ آدمی انکھ سکنا ہے مگر بال " آمال با" یہ کھلی سور سخت ہے "خطا ہے بزرائا ان گرفتن خطا ست" ہم کو اپنی تہذیب سے کام ہے ۔ اغلاط میں سند کہوں وصور نارتے بھریں ۔ مشلاً حضرت حافظ ہے انکھا ہے ؛

صلاح کار کما ومن خراب کما سبس نفاوت ره ارکبا نا نجب بری جان ابیدموقع بین به جاسیه که بزرگول سیح کلام کو نیم مورد اعتراض نه کرب اور خود اس کی ببروی نه کربی د ففیرگوارا نهبی ریصنه کا جمع الجمع کو اور بُرا نہ کھے کا حصرت و آئیب کور

شهرت فلانے شخص کے انتقال کی ہے نملط ' البنہ میرا بھی موجب و لال ہے منكر ببر كون وا فعدُ عظيم مولناك ہے كه صاحبان اخبار این كو حجها بیب برا ہران اتناا عتناية نرمائيج:

> گرماه و آفناب بمیرد و عزامگیب ورنبروز سره كت ته ننودا يؤد خوال مخواه

میں کالے ساحب کے مکان سے اُنظرا یا مول ۔ بی ماروں کے محلے میں ایک حویلی آراید کو لے کرآی بین رمتنا ہوں ، و مال کامبرار منا استحفیف کراہ سے واستطے نہ تھا' صرف کالے ساحب کی محبت سے رہنا تھا۔ واستطے اطلاع کے تم کو مکھاہے ۔ اگرجہ میرسے خط پر حاجت ایکان کے نشان کی نہیں ہے ورد بلی ب المدالية برمد كا في سبع مراب الال كنوال به الحماكرو، محله بي مارال الكماكرد. اور بال صاحب ، بما رسي تنفيق بالبرنسا حب كا حال تكيمو بمسعبل من فراغ<mark>ت</mark> مونی ؟ ادر اچ كبياب ؟ اوراب احميراورو إلى ست آيو بياط كوكب حايش كي ؟ مبرإ سلام بھی کہ وینجے تھا۔ والسلام ۔ محررهٔ دوستند بست دودم ما ربیج ستفعاع

اسدالته

كاشان وال ك ماه دو بفنه المنتى مركوبال نفنة الخريري كاكياسح ترازيال کریتے ہیں ، اب عنرہ را بڑا ہے کہ ہم مجمی جواب اسی انداز سے تکھییں رسنو صاحب ہ

بہتم حانتے ہو کہ زبن العابدین خال مرحوم میرا فرزند نضا اور اب اُس کے دو نو ں ہے کروہ میرے بوتے ہیں، میرے ایس آرہے ہیں اور دم بردم مجھ کوستانے ہیں اور میں تخمل کرتا ہوں ۔ خدا گواہ ہے کہ میں نم کو اسینے فرزند کی حجمہ سمجھنا مول - لیس مخصارے ننا بخ طبع میرے معنوی یوتے موئے ۔ حب اُن عالم صورت کے لوتوں سے کہ مجھے کھا نانہیں کھانے دینے ، مجو کو دو بہرکوسونے نہیں دیتے، ننگے ننگے یا وُل میرے بانگ پر رکھتے ہیں، کمیں یا نی لڑھاتے ہیں' کہیں خاک اُڑانے ہیں ؛ میں نہیں بنگے آتا تو اُن معنوی یو توں سے کان می یہ باتیں نہیں ہیں، کبوں تھباؤں سکا ؟ آب اُن کو حلد میرے باس سببیل ڈاک بھیج دیکھے کہ میں اُن کو دیکھوں۔ وعدہ کر ناسوں کہ بھر حبلداُن کو بمضارے یا س بہسبیل ڈاک بیجیج دول گارحق تعالی خفارسے عالم صورت کے بیجوں کوجیبا کھے اوران کو دولت واقبال دے اور تم کواُن کے مهر برسلامت رکھے اور بھھارے معنوی بجیں کبنی نتا بج طبع کو فروغ شہرت اور حس فنبول مطافرا و۔۔۔ با بومماحب کے نام کا خط<sup>ائ</sup>ان کے خط کے جواب میں پہنچاہے ، اُن کودیے و بجيئًا . اور بال صاحب الوصاحب ادرتم آبوكو حائے نگوتو مجھ كواطلاع كرنا اور "اریخ روانگی انکھ تجھیجنا "اکه میں بے خبر ندر سوں ۔ والدعا۔ و کامشند جعه ۱۸ جون س<sup>۱۵۸</sup>ز اسرالته

(1)

کل تھارا خطا آیا ارز نہائی مجھ برآشکا را ہوا۔ میں سمجھا ہوا کھا کہ تم دلوانگی اورشورشس کررسیے ہو، اب معلوم ہوا کہ حق بجانب تھارے ہے۔ میں جو اجبنے عزیز کو نصبحت کرما ہوں تواجئے نفش کو مخاطب کرکے کہنا ہوں کہ لیے دل! تواپنے کواس عزیز کی جگہ سمجھ کرتصور کر کہ اگر تنجھ پر بہ حاد فہ پڑا ہوتا یا تواسس بلا بیں گرفتار سہا ہوتا انو کیا کرتا ؟ عَیازًا باللہ اللہ باب بیں تم کو کمیوں کر کہوں کہ بیر بہ ہے درسی گوارا کروا در رفاقت نہ جھیوڑو بابکہ یہ بھی زائر ہے جودوست سے کہنے کہ تو ہمارے واسطے اس کو ترک کر۔ بہ ہم حال، دوست کی دوست کی دوست نے سے کام سعے، اُس کے افعال سے کیا غرض جو مجبت واخلاص اُن بیں تم بیں ہے، بہ وستور بلکہ روز افزول رہے۔ ساتھ رہنا اور باس رہنا نہیں ہے، نہ شہی :
وصلے کہ درآں ملال باسٹ ہے، نہ شہی :
وصلے کہ درآں ملال باسٹ ہے۔ نہ نہ ہیں ہے۔ ہم ازاں وصال باشد

آمدم برسرمدعا؛ بخصاری راسے ہم کواس باب میں بیند۔ عجب طرح کا بہتے پڑاکہ نکل نہیں سکنا۔ نہتم کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ اُن کو مجھے کہہ سکتا ہوں ۔ مجھے تواس موقع میں سواے اس کے کہنما نتائی بنرنگ قضا وقدر بنا رسوں ، کچھ بن نہیں آتی ؛

ىر بىنىم كە ئاكردگار جېپال درىي تاشكارا جە داردنىسال

جے بورکا آمر محص الفاقی ہے : بے قصد و بے فکر در پینی آیا ہے ۔ ہم ساکانہ اوس نتوجہ ہمواہوں ۔ بورگا آمر محص الفاقی ہے : بہرا ہوگیا ہوں ۔ سرکار انگریزی میں بڑا پا بیا محص اوس نتوجہ ہمواہوں ، بہرا ہوگیا ہوں ۔ سرکار انگریزی میں بڑا پا بیا محص کو محت باتا محتا ؛ اب بدنام ہوگیا موں اور ایک ہمیت بڑا و صبالگ گیا ہے ۔ کسی ریاست میں وخل کر نہیں سکتا تھا مگر مبول اور ایک ہمیت بڑا و صبالگ گیا ہے ۔ کسی ریاست میں وخل کر نہیں سکتا تھا مگر مال کو ایس اور ایک ہمی بیدا کروں ؛ کہم آ ب نا کدہ اٹھا کول کچھ اپنے مسی عزیز کو وال داخل کردوں ۔ دیجھ و کیا صورت بیدا ہوتی ہے ؛

تا منهال روستنی کے ہر و بر حالایا رنتنیم و شخمے کاسٹ ہم صحاف بر مال سے دلیان انھی نہیں آبا کی کا آجاسے گا ؛ بھراس کے جزودان کی تنایری کرے روانہ کر دل گا ۔ انھی کول میں آرام کرو ' اہنے بچول میں اہنا دل بہلاؤ ۔ اگر جی جا سے نوا کرآباد ہلے جا سے و داری دائیں و باب اپنا دل بہلائبور دیجھو اس خودداری میں اُدھو سے کیا سہونا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ۔ والسّلام ۔ جدد ہم دسمب رسّف کئے

(4)

صاحب!

وکیمو کیجرنم دنگاکرنے ہو۔ وہی "بیش و بیشنز "کاقصہ نکلا فیلطی بین جمہور
کی پیردی کیا فرص ہے ؟ یاد رکھو، یا ہے سختانی تین طرح پر ہے ؛ جزد کلمہ :
مصرع : ہا ہے برسرم غان ازاں شرف دارد
مصرع : ہا ہے سرما مدنام توعفل گرہ کشاہے را
مصرع : اے سرنا مدنام توعفل گرہ کشاہے را
یہ ساری غزل اورمشل ایس سے حبال یا ہے شخنا نی ہے ، جزو کلمہ ہے۔ اس بر ہمزہ
مکھنا ، گویا عنفل کو گالی دینا ہے ۔

دوسرے تختابی مفاف ہے۔ صرف اضافت کا کسرہ ہے، ہمزہ وہاں تھی مخل ہے، جہزہ وہاں تھی مخل ہے، جہزہ وہاں تھی مخل ہے، جہزہ ہا نی کسی طرح ہے، جب جبیے : اسباب ہے جرخ با است ناسے قدیم ۔ توصیفی، اضافی، ببائی کسی طرح کا کسرہ ہو، ہمزہ نہیں جا ہنا۔ " فداے توشوم"۔ " رہنماے توشوم" بر کھی اسی نبیل

تبیبرے و وطرح برہے: بائے مصدری اور وہ معوف ہوگی۔ ووسرے طرح:
توحید و تنکیر، وہ مجبول موگی۔ منالاً مصدری ! "آٹ نائی"۔ یہاں سمزہ عزور ملک سمزہ مذہ تکھنا عقل محاقت و بدی : "آٹ نائے" بعنی آب آٹ نا۔ کوئی آشا۔
سمزہ مذہ تکھنا عقل محاقت و ۔ توحیدی : "آٹ نائے ایک آب آٹ نا۔ کوئی آشا۔
سیاں حیب باب سمزہ نہ تھو گے، وانا نہ کہا وئے۔

(19)

واہ کہا خوبی فشمت ہے میری ا بہت وان سے وصیان لگا ہوا کھا کہ اب
منتی جی کا خط آتا ہے اوراُن کی خبرد عافیت معلوم ہوتی ہے۔ خط آیا اور خبرو
عافیت معلوم نہ ہوئی ۔ بعنی معلوم ہوا کہ خبر نہیں ہے اور پاؤں میں چوط لگی ہے۔
سنوصا صب ا بہ بھی غینیت ہے کہ ہڈی کو صدیر نہیں بہنچا ۔ اتنا بھیلا وابھی اس
سبب سے ہوا کہ کوئی مالٹ کرنے والانہ ملا اور جوٹ کہنہ ہوگئی، البنہ مجھ دیریں
اناقت ہوگی۔ بعدا فاقت ہونے کے نئم مجھ کواطلاع کرنے میں دیر نہ کرزا۔
میرا دھیان لگا ہوا ہے۔

ابوصاحب کا خط آیا تھا' بھراتھوں نے نکلیف کی اور وہ کچھ کھیجا جو آسکے بھیجا تھا۔ تکلیف کی اور وہ کچھ کھیجا جو آسکے بھیجا تھا۔ تھاری مفارقت سے بہت ملول ہیں۔ طرز تخر برسے فراوا فی محبت معلوم ہونی تھی۔ بیں نے اُن کو لکھ بھیجا ہے کہ مسنٹی جی سکتے نہیں' مزورت محبت کو کیا کریں ؟ جلد کھرآ بیں گے۔ آپ اُن کو ایکھ بھیجا ہے کہ مسنٹی جی سکتے نہیں' مزورت محبت کو کہا کریں ؟ جلد کھرآ بیں گے۔ آپ اُن کو اپنے ہایں ہی تصور فرمائیے۔

با بو سرگو سندسنگونعطیل میں کول گئے ہوں گے جو آپ کے خط میں ان کی سندگی تھی آئی کیول اکھول نے دکلین کی ؟ مدسمہ جہت دوسو فدم ہر میرے گھر سے آن کا مرکان اور وہ جانے وقت مجھ سے رخصت نہ ہوگئے، اب بندگی سلام کیا عرور ؟

ماں صاحب بہتم نے اور بالوصاحب نے کیاسمجباب کے میرے خط کے سرناسے بڑا المی کے محلے کا بنا مخصے ہو۔ بیں بنی مارول بیں رہنا ہوں۔ المی کا محد یہاں سے بے مبالدہ آدھ کوس ہے۔ وہ نوڈاک کے ہرکارے مجھ کو حانتے ہیں ، ورنہ خط ہرزہ بجراکرے۔ آگے کا لے صاحب کے مکان بیں رہنا نظا اب بنی مارول بیں کرانے کی حویل بیں رہنا ہوں۔ اللی کا محلہ کہاں اور میں کہاں۔ منٹی جی کو تکھنے ہوکہ حاکم کے ساتھ گئے ہیں اور بجر شخفے موکہ نہ دورے بیں منٹی جی کو تکھنے ہوکہ حاکم کے ساتھ گئے ہیں اور بجر شخفے موکہ نہ دورے بیں مکہ اپنی خبرو بیں مناب آگئے ہوں گئے میرا سلام کمیے کو اور اپنی خبرو بیں مکہ اپنی خبرو بین ملک ہے کام کو بہ ہم صورت اب آگئے ہوں گئے میرا سلام کمیے کو اور اپنی خبرو بین مناب ہے گا۔ ورنہ مجھ کو خط تکھنے میں اور اپنی خبرو عافیت کے ساتھ آگ ہوں گا میں جاننے اگر جبہ منٹی ہرگو بال تفتہ اور منظم نوری نے لکھا ہو ؛

نظاره مازخون دلم گل در استبین خونش مگو، بگو که زچشم حمین حبکسب

کو غورکر کے سمجھ ایا کرو بیں ہو چینے سے اور نکوار سے ناخش نہیں ہوتا بلاخوش میں ہوتا بلاخوش میں ہوتا بلاخوش میں مرکز بال البی نکوار جیسی سبٹ اور بیشنٹر "کے باب میں کی کھی' ناگواد گرزتی ہے کہ وہ صریح نہمت کھی مجھ بر جو میں آپ نکھول گا'نم کو اُس کے نکھنے کوروں منع کروں گا ؟ ؟

ا بے صدر برار راز بہت ان اندر بی سخن می او گرکم سخن توبی منگہت کم سخن مب و برحی برجیہ بالفنس خود کمنم نربری برحی برجیہ بالفنس خود کمنم کرد بیکینشس نام می نوائم کرد بیرو بیشتم بین کر سنے دو! برناکا مبم سیامت باو سرناکا مبم سیامت باو کام می توائم کرد بین نہیں کر ان کام می توائم کرد بین اس میں لطف سی کرسکتے ہیں اس میں لطف سیار سکتے ہیں اس میں لطف

ی ایپ ؟ : زنزکنازی آن از میں سے دار ہنور زنزکنازی آن از میں سے دار ہنور

زنز کمازی آن ناز نمین مسبوار جمهور زسبزه میدمد انگشت زینهار هبنور

حزیں کے اس مطلع میں واقعی ایک "ہنور" زائد اور بے ہودہ ہے ؛ متنع کے واسطے سند نہیں ہوسکتا۔ یہ نملط محف ہے ، بیسقم ہے ، یہ عبب ہے ، اسس کی کون بیروی کرے گا ، حزیں تو آدمی نفا ؛ یہ مطلع اگر جبرئیل کا ہو تواس کو سندنہ ما اواوراس کی بیروی نہ کرو۔

مجانی تمحال مصرع اس نبیل سے نہیں ہے۔ اُس میں تو" مکنید منتم معنی ہے، "مکدنید" زائر نہیں ہے۔ انگر خاری بیاستے دو تو اوراگر

## بندی کرو تو مصرع مہل اور ہے معنی ہے:

جياكل جبه لاله جيرلنسر بن حيدنسنزن مكينيد

سجانئ!

برسول شام کوڈاک کا ہرکارہ آیا اور ایک خط تھارا اور ایک خط مانی جو ایک خط مانی جو ہور کے جی کالا یا۔ بخیار سے خط میں اوراتی اشعار اور بالو صاحب کے خط میں ہے بور کے اضار دو ون سے مجھ کو وجع العدر ہے اور میں بہت ہے چین مول ' ابھی اشعار کو دیجھ نہیں سکتا۔ بابو صاحب کے بھیجے ہوئے کواند تم کو بھیجنا ہوں ' اشعار لبعد دوجار روز کے بھیجے جا بیس گے۔

اسبدالثر

مرسلهٔ جمعه ۲۵ فروری سوه ۱۰ یع

(IF)

جمان ، آج مجھ کو بڑی تنوابنس ہے اور بیخط بیں تم کو کمال سراسیگی ہیں انکھنا ہوں ۔ حس دن میراخط پہنچے ، اگروفت ڈواک کا ہو تو اُسی وفنت جواب لکھ کرردانہ کرو اوراگروفت نہ راہو تو نا جار دوسرے دن جواب بھیجو . منشا کشولیش داضطرا

کا یہ ہے کہ کئی دن سے را لما بھرت بور کی بیماری کی خسب رسنی جاتی تھی کل سے اور بری حبرشهر می شهور ہے۔ تم مجم ت پورسے قریب ہو، بفتین ہے کہ تم کو شحفین عال معلوم ہوگا . جلد محقوكه كيا صورت ہے ؟ راحاكا مجھ كوغم نہيں ، مجھ كوفكر حانى جی کی ہے کہ اُسی علاقے میں تم بھی نتایل ہو۔ صاصاب انگر برنے ریا سنول کے باب میں ایک فالون وصنع کیا ہے ۔ بعنی حورنسیں مرحاتا ہے، سرکار اُنسس رباست برقالبن وتنصرت سوكرريش زادسه كريا بغ موسف كك بندولبت ر پاست کا اپنے طور ہر رکھتی ہے۔ سرکاری بندولست میں کوئی قدیم الخدمت موقوف نہیں ہونا۔اس صورت میں لقبین سے کہ حاتی صاحب کا علاقہ برستور قائم بہتے ، مگریہ وکیل ہیں ،معلوم نہیں مختار کون ہے اور ہمارے بالوصاحب میں اور اس مخنار میں صحبت کیسی ہے ؟ رانی سے ان کی کیا صورت ہے جم اگرج إ بوصاحب کی محبت کا علاقہ رسکھنے ہو لیکن انھولسنے ازرا ہ وورا نرینسی تم كومتوسل أس سركاركا كرر كهاسب اورتم متنغنيابذ اور لالباليانه زندگی كريتے ستھے، زنباراب وه روشس بذر کھنا۔ اب تم کو بھی لازم آیرا سے جانی جی کے ساتھ روسشناس حکام والامقام ہونا۔ لیس جا ہیے کول کی آرامش کا ترک کرنا اور تواہی تخواہی مالوصاحب کے ہمراہ رہنا۔ مبری راسے میں لول آ باسے اور میں نہیں نکھ سکتا کہ موقع کیا ہے اور مسلحت کیا ہے؟

مان جی بھرت پررآئے ہیں بااجمیر میں نہیں ،کس فکر میں ہیں اور کیا کرہ ہے ہیں ہیں اور کیا کرہ ہے ہیں ؟ واسطے خدا کے ، نہ مخفور نہ سرسری ، ملکہ مفصل اور منفخ جو کچھ واقع ہوا ہو اور جو صورت ہو ، مجھ کو تکھو اور حلد منگھو کہ مجھ برخواب وخور حرام ہے کا شام کو میں نے سُنا ، آج صبح قلے نہیں گیا اور بہ خط تکھ کر ازرا و احتیاط برنگ روانہ کریا ۔ آدھ آنہ ایسی بڑی چیز نہیں ڈواک کیا ہے ۔ تم بھی اس کا جواب بیرنگ روانہ کرنا ۔ آدھ آنہ ایسی بڑی چیز نہیں ڈواک

کے لوگ بیزیک خط کو عزوری سمجھ کر حلد پہنچائے ہیں اور پوسٹ بیٹر پڑا رہما ہے' حب اس محلے میں جانا ہوتا ہے 'نواس کو بھی لے جانے ہیں۔ زیادہ کیبا لکھوں کہ برلیشان ہوں ۔

> نوشندا جاشنگاهِ دوسند برم مارچ ساه ۱۰ ایج مروری اجواب طلب .

(140)

برسول تمخيارا خطاً يا به حال حومعلوم تخيا٬ وه بجرمعلوم هموا . غزليس وتجهر ما تنها النح شام كود تجهناتهام مواعضا غربول كوركه ديا بقا ؛ جابننا تهاكه ان كوبت كيكے رہنے دوں ، كل نوشبكے دس شبكے واك بين بھيج ووں ، خط كجھ صرور نہيں ؟ میں اسی خبال میں تفاکہ ڈواک کا ہرکارہ آیا ، جانی جی بھا خطالبا ۔ اُس کو بیڑھنا۔ اب مجبر کو بنرور مبوا که خلاصه اُس کانم کو محصول ؛ به رفند مکھا ۔خلاصہ مبطریق ایجاز بہ ہے کہ عرضی گرزی وبوان گزرا اراول جی کے مام کا خط گزرا . راجا صاحب دبوان کے دیکھنے سے خوست س ہوسے ۔ جاتی جی نے جو ایک معتمد اینا سعداللہ خال وکیل کے ساتھ کردیا ہے ، وہ منتظر جواب كاسبى - راول جى نئے اجنٹ كانتقال كو سكتے ہيں اور اب اجنت ، علاقه میصی بوری راه من مهین آنا: آگرسه اورگوالبار مرولی مبونا مبوا احمیر آسهٔ گا ادر اس راہ میں ہے پور کاعمل بہیں ۔ لیں جا ہیے کہ راول جی اُسلط پھرآویں۔ اُن کے آئے برخرصی کا جواب سطے گا اور اُس میں وابوان کی رسب پر بھبی ہوگی۔ عبائی ، حبانی جی تم کو بہت ڈھونڈ سطنے ہیںاورتھالیے بغیر بہت ہے جین ہیں میں ناتم کو کچھ کہ سکتا موں نداکن کو کچھ سمجھا سکتا ہوں ہم وہ کرد کہ جس میں سانے مرے اور اداکھی نہ لوے لے بإل، ببر مجبى حانى جى نے انتھا نفاكه كل ببيت دن كے بعد منستى جى كا خطآ يا ہے۔

آج منگل کے دن یا نجوی ایر بل کوندن گھڑی دن رہے ڈاک سے ابرکارہ آیا۔ ايك خطمنتى صاحب كاادرابك خطائمارا ادرابك خط بالوصاحب الاباء بالوصا کے خطے سے اور مطالب تو معلوم ہو گئے ، مگرایک امرین میں حیران ہول کہ کیا کروں بعنی الفول نے ایک خطاکسی شخص کا آیا ہوا ، مبرے باس بھیجا ہے اور مجھوکو یہ مکھا ہے کہ اس کوا شامیرے باس بھیج دینا بھال کا کخود سکھتے ہیں کہ میں ایریل کی جو تھی کوسیا تو با آبوجا وُل کااورآج بانجو ہے۔ لبن، تو وہ کل روانہ ہوگئے ، اب میں وہ خطک مے باس بھیجوں ؟ ناجارتم كو سكھا ہوں كہ ميں خط كواينے إس رہنے دول كا محب وه آكر تجه كو اینے آنے كی اطلاع دیں گئے ، نب وہ خط ان كو بھیجول كا بنم كؤ نر دونہ موكه كياخط بيد؛ خطانهين، مبينات صولال كالسخة غمّار كي عرضي تحتى برنام مهاراجا بیکنظ باشی، سعایت با لوصاحب برشنمل که اس نے انکھا تھا کہ ہرد لوسنگھ حانی جی کا دبوان اور ایک شاع دبلی کا دبوان مهاراحاسیے بورسے باس لابلہے اورحانی جی کی درستی روزگارے کورکی سرکار بس کررہا ہے، اور اس کے بھیجنے کی ب وحبركه ببہلے أن كے التھنے سے مجھ كومعلوم ہوا تفاكركسى نے البياكہا ہے ، ہب نے اُن کو ایجھا تھا کہ تم کومیرسے سرکی قنم اب ہردیوسنگھ کو بلوالو۔ میں امرِحزوی کے واسطے امریکی کا لیگار نہیں جا بنا ۔ اُس سے حواب میں انھوں نے وہ عرصی جیجی اور الحد بھیجا کہ راجام نے والا ابیانہ تھاکہ ان بانوں پرنسکاہ کرنا ، اُس نے بیوضی گزرتے ہی میرے باس مجیج دی تھی۔

بارے، اس خطاکے آنے سے جانی جی کی طرف سے میری خاطر جمع مہوگئی گر این نکر بڑی بینی بالوصاحب آ بوہوں گے، اگر ہرد بوسنگھ بجر کرآئے گا نووہ بغیراک سے ملے اور اُک کے کئے مجھ کے کا ہے کو آئے گا ۔ خبر وہ بھی مکھناہے کے راول کہیں گیا ہوا ہے ' اُس کے آئے بررخصت موگی۔ دیجھیے وہ کب آدے اور کیا فرض ہے کہ اُس کے آئے ہی رخصت ہو بھی جائے ۔ تخصاری غزل بہنجی ' بہالینہ کچھ دیرسے پہنچے گی تخصارے باس ' گھازا نہیں۔ والدّعا۔

> نگات نگرست به روز و رودنامه ومرسل حارشندششنم ایریل س<sup>۵</sup> شاع حواب طلب -

از اسدال<mark>ث</mark>

(10)

بھائیٌ!

مال میں نے زبرہ الاخبار میں دیجا کہ رائی صاحب مرگسیں۔ کل ایک دوست كاخط اكبرآ ما دست آيا . وه متحف است كه راجا مرا، را ني تهيب مرى - الجي رياست كاكوني رنگ قرار نہیں یا یا ۔صورت انتظام حانی بہج ناتھ کے آنے پر مو قوف ہے رہاں تك أس دوست كى تخريرية يطابرا أس كو بالبصاحب كانام نهيب معلوم، أن كے كھائى كا نام يا دره كيا - صرف أس دوست نے باطراني اخبار انكھاہے ـ أس كو میری اور جانی کی دوستی کا بھی حال معلوم نہیں۔ حاصل اس مخریر سے بر ہے کہ اگر یہ نجرسے ہے تو ہمارے تھارے دوست کا کام بنارے گا۔ آمین بارب العالمین۔ صاحب سبح إدر كامتفدمه اب لاكن اس كے نہيں ہے كہ سم اس كاخسال کریں۔ ایک بنا ڈالی تحقی، وہ سہ انتخی ۔ را حالہ کا ہے اور چھمجورا ہے۔ را ول جی او<sup>ر</sup> سعدالشرخال سبنے رسیتے توکوئی صورت مکل آئی ؛ اور بہ جوآب ایھنے ہیں کہ داجا تبرے دلوان کو بڑھا کرناہے اور پہیش نظر رکھنا ہے ، یہ بھی تو آب ازروسے تخرير منتى مرزيوب محمد كين بين أن كابيان كيون كردل ننسي سوى وه معى جو

، ابوعها حب لکھ بچے ہیں کہ بانسور وبیے لفتہ اور خلعت مرزا صاحب کے واسطے نجریز موج کا ہے ؛ مولی ہوجی اور ہیں ہے کہ حیلا۔ مصاکن ، جبیت ، بدیا کھے ، نہیں معلوم مبولی کس میں بینے بیں مبونی ہے ؟ آگے تو بھاگن ہیں ہونی تھی ۔

بندہ بردر! بابو صاحب نے بہلی بار نو مجھ کورہ سنڈویاں بھیجی بہی سوسو روہیے گی۔ ایک تو میراحد حین میک اور ایک اپنی طریق سے کی طرف سے کی طرف سے کی انعام میں اور ایک اپنی طرف سے مجھ کو، بیطریق ندم ندا گردی۔ بعد اس کے دو مہنڈویاں سوسور دہ ہیے کی معد چارچار پانچ بانچ میمین ندا گردی۔ بعد اس کے دو مہنڈویاں سوسور دہ ہیے کی معد چار جار پانچ بانچ میمین کے آئیں مع میراحم سی علادہ نین سو بھلے کے روبیوں کے چارسواور اس سے علادہ نین سوء اور ہیکہ چارسواور اس سے علادہ نین میں عمر پر حوالے ہے ، اگروہ دو برس کے بین، تو دو برس میں اور اگروہ تین برس میں کے بین تو دو برس میں اور اگروہ تین برس میں کے بین تو دو برس میں اور اگروہ تین برس میں ۔

ہاں صاحب اید وہی میرقاسم علی صاحب ہیں جومیرے میرانے دوست ہیں۔

پرسوں یا اسر سول حوفواک کا ہرکارہ تخصارا خط لایا تخفا، وہ ایک خط میرصاحب کے

ام کا اکوئی میال حکمت النّد ہیں ان کا میرسے مکان کے بیننے سے لایا تخفا، وہ میں

نے لے کر رکھ لیاہے۔ حب میرصاحب آ جاویں تو تم ان کو میراسلام کہنا اور کہنا کہ

حفرت اگر میرسے واسطے نہیں تو اس خطے واسطے آب دنی آئیہتے۔

مئی سان کی اور میں

(14)

تجانیٰ!

تم نے بیچھے کون سا دوجا رسوروہیے کا ٹوکر بابینن دار قرار دیاہیے جودس بیس رو پہیہ مہینا فسط آرزو رکھتے ہو؟ تھاری باتوں برکھی کبھی بہنسی آئی ہے۔ اگرا دیا ناتم دلی کے ڈبی کاکٹریا وکیل کمینی ہونے تو مجھ کو بڑی مشکل بڑتی بہرا خوسٹ رہوا ورمنفکر نہ ہو۔ با پنج رو ہیہ مہینا ببنس انگریزی میں سے فسط مقررہوگیا' "نا اداسے زرد ابنداے حول ۳ ۱۸۵۶ ببنی ماہ آبیندہ سے بہ فسط حاری ہوگی۔

بالوصامب کا خطانمهارے نام کا پہنچا۔ عجب تماشاہے، وہ درنگ کے مہونے سے خبل مہوتے ہیں اور میں اُن کے عدر جاہنے سے مراحا تا ہوں ۔ باے مہونے سے خبل مہونے ہیں اور میں اُن کے عدر جاہنے سے مراحا تا ہوں ۔ باے اتفاق! آج میں نے اُن کو تکھا اور کل راحا کے مربے کی خبرشی ۔ واللّٰہ باللّٰہ! اگر دو دن پہلے خبرش لبنا نواگر میری جان بر آبنی 'نوبھی اُن کو نہ لکھنا ۔

جے بورکے آئے موسے روپیدے کی ہنڈوی اس وقت کا مہندا کی اشاید آج شام نک یاکل نک آجا وسے ۔ خداکرے وہ آبو پہاڑ ہرسے ہنڈوی روانہ کر دیں ، ورنہ بھر خدا حلانے کہاں کہاں جائیں گے اور روپیہ بھیجنے میں کتنی ویر سوجائے گی۔ خدا کریے زرمعارف ہرد بوسنگھ اسی میں سے مجرالیں ، میری کمال خوشی ہے ، اور یہ یہ ہو تو چیس ہرد یوسنگھ کو میری طرف سے صرورویں ۔

منتی صاحب کا بک خط ہاترس سے آیا تھا ؛ کل اُس کا جواب ہاترس کو روانہ کر حبکا ہول ۔ والدّعا ۔

ال اسدالله

محرره دوث نبه به مئي سته

(14)

عجب نماشاہے! بابو صاحب نکھ جیکے بیں کہ ہرد لوسنگھ آگیا اور بالنو روجیے کی ہنڈوی لایا، مگراس کے مصارف کی بابت انتین روجیے کئی آنے ایس ہنڈوی بیں محبوب ہوگئے ہیں، سومیں اپنے باسسے ملاکہ بوسے بالسوی ہنڈوی نجھ کو بھیجنا ہوں۔ بیں نے اُن کو لکھا کہ مصارف ہرد ہو سنگھ کے میں مجرا دوں گا، تعکلیف نہ کرو۔ جیس ہے میری طرف سے ہرد لوسنگھ کو اور وے دو اور بانی کچے کم سارٹ جارت ہوں ۔ وجہ حیرانی کی یہ کہ اس ہنڈوی کے آئی اس ہنڈوی کے آئی ہیں ہنڈوی کے بین ہنڈوی کے بین ہنڈوی کے بین ہنڈوی کے بین جران ہوں ۔ وجہ حیرانی کی یہ کہ اِس ہنڈوی کے بھروستے پر قرض واروں سے وعدہ جون کے اوائل کا کیا تھا۔ آج جون کی بالچویں ہے ؛ وہ تفاضا کرتے ہیں اور ہیں آج کل کر رہا ہوں ۔ شرم کے اسے با بوصاحب کو کچھ نہیں تھے سکتا۔ جا نتا ہوں کہ وہ سنگڑا پورا کرنے کی فکر میں ہوں با بوصاحب کو کچھ نہیں تھے سکتا۔ جا نتا ہوں کہ وہ سنگڑا پورا کرنے کی فکر میں ہوں گئے ۔ بھروہ کیوں اتنا تسکلف کریں ۔ تبیس روبیعے کی کون سی الیمی بات ہے ۔ اگر مصارف ہرد پوسنگھ میرے ماں سے مجرا ہوئے تو کیا غضب ہوا ؟ اُستیس اور بیجیس ، چون روبیعے نکال ڈالیں اور بانی ارسال کریں ۔

نفلف خطوط کے جوہیں نے بھیجے تھے، وہ بھی آبھی نہیں آئے با ایس ہمہ بیکیسی بات ہے کہ میں بیکھی نہیں جا نتا کہ بالو صاحب کہاں ہیں ؟ بہاط پر ہیں با مجرت بور آئے ہیں ؟ اجمبرآنے کی تو ظاہراکوئی وجہ نہیں ہے تا چار کنزت انتظار سے عاجز آگر آج نم کو تکھاہے ۔ تم اس کا جواب مجھ کو تکھواور ابنی راے لکھو کے وجہ درنگ کی کیا ہے ؟ زیادہ :

> مرقومه پنجم جون تنها مروز کیب شندا جواب طلب به

امسدالته

 $(|A\rangle$ 

تخصاری خیرہ عا فیبت معلوم ہوئی۔ غزل نے محنت کم لی رمجھائی کا ہانٹرس سے آنامعلوم ہوا ۔ آویں تومیراسلام کہ دینا۔

بہ ہمضارا دعا گواگرج اورامور میں بایہ عالی مہیں رکھنا مگراضیاج میں اس کا بایہ مہت عالی ہے ایعنی مہت مختاج ہوں ۔ سودوسو میں میری بیاس نہیں بھینی ، متحاری ہمت پر سوہزرآفریں ۔ ہے بور سے مجھ کواگر ووہزار ماغ تھ آ جائے تو میرا ترمن رفع سوحاتا اور تجراگر دوجار برس کی زندگی سوتی تو اتنا ہی قرص اور مل جایا۔ به بإنسوتو معاني بخصاري حان كي قسم منفر فات مين حاكر سواد برط هسو بيح ربب سك سورہ میرے صرف بیں آویں گے۔مہاجنوں کا سوری جو فرص ہے اوہ به قدر بیدرہسے سول سے کے باقی رہے گا اور وہ جوسوبالوصاحب سے منگوائے گئے بختے ، وہ حرف أنگرېزسوداگرك دينے نفخ ، قيمت اس بيزى جو بهارسے مذسب ميں حرام ادر تھار مت رب میں حلال ہے ، سووہ وے دیے گئے۔ یفین ہے کہ آج کل میں الجھاب كاخط مع سنطرى آجاوك

با بوعاحب کے جوخطوط صروری اور کواغذ صروری میرے یاس آئے ہوئے معظے، وہ بیں نے بنجشنہ چھیس می کو بارسل میں اُن کے ماس ردانہ کردے اوراس میں تکھ بھیجا کہ ہن دی اور میرے بھیجے سوتے تفافے صلد بھیج دور ببخث نيه پنجشند بيدره ون آج پورسے بهوسے۔ زگات نه بینجت نه مهم جون س<sup>۱۵</sup>۵ او

از اسدالله

کھائی !

جس دن تم کوخط تھیجا' نمیسرے دن ہرد بوسنگھ کی عرضی اور پیجیس کی رسید اور پانسو کی مندوی بہنجی ۔ تم مستجھے؟ با لوعاحب نے بحیس سرو بوسنگھ کو دیے اور مجھے سے مجرانہ بیے بہ ہرحال مہنڈوی مارہ ون کی معیاد کو تحقی : جھے دن گزرگئے تھے ، جھے دن باقی تھے ؛ مجھ کو صبر کہاں ؟ متی کا مل کروسے بے بیے۔ قرض متفزق سب ادا ہوا، مہت سبکدوسٹس ہوگیا۔ آج میرے باسس سيتاليس لفديكس بين اورجيار لولل شراب كى اورنمين تشيين كلاب كونشه خانے مِين موجود بن - اَلْحَدُ لِيدُ عَلَيْ الْحُسَالِةِ .

کھانی عیاصب آ سکتے ہوں تومیز فاسم علی خا*ل کا خط اُن کو دیے دو اور میرا* سلام كهواور كير محير كو محقو ناكريس أن كو خط المحقول . با بوصاحب عرت بور آجائيس تو آب کا ہی نہ کیجے گا اور آن کے پاس جائے گا کہ وہ تھارے جو باے دبدارہی۔ سينشنبه ١١جون سيهماء اسدالته كباليُ!

میں نے مانا تھاری شاعری کو. میں جاننا ہوں کہ کوئی دم تم کو فکر سخن سے فرصت مذہو گی۔ بہ جونم نے النزام کیا ہے ترصیع کی صنعت کا اور دولحت شعر شکھنے کا' اس میں صرور نشست معنی بھی ملحوط رکھا کرد <mark>اور جو کچھھو اس کو دو ہرہ سہارہ</mark> ویجھا کرو پہ

محمول صاحب برو بل خط بوسط بيشه بجيجنا اوروه مجى وليست سكندراً ما دكو آیا حانم کے سود اور مبرے سوا کسی نے کیا ہوگا ؟ کیاسٹسی آئی سے تخصاری بالول برا خداتم كوَجنيا ركھ ادر جو كھے تم جا ہوتم كويے.

مانی جی کی بڑی نکرہے ۔ میں تم کو مکھا جا ہتا تھا کہ اُن کو حال مکھور تھا <mark>ک</mark>ے خط ستے معلوم ہوا کہ تم کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ نفین ہے کہ اجمیر ہی موں کے ؛ مرر خط مہیں بھیجا جاتا کہ وہ وہاں مقیم نہیں ہیں ۔ خدا حانے کب جل نكلب ربه سرحال المم بحرت بورسسے قریب ہو اور اگ کے متوسلوں كو حليتے ہو؟ اگر بوسیے توکسی کو مکھ کرخبرمنگوا وُ ادر جو کھیے تم کومعلوم ہو' وہ مجھے کو بھی منکھو. منتى صاحب مع منتى عبداللطيف كول بين آكير كل أن كاخط مجه كوآيا كفشاء آج اُس کا جواب بھی روانہ کردیا۔ يجثنبه الإماه أكست عنفضاع

امسدالته

میں تنم کو خط بھیج جبکا ہوں ، پہنچا ہوگا۔ کل ایک رقعہ میرے باس آبا کوئی صاحب ہیں عطاد اللہ خاں اور ناقی تخلص کرنے ہیں۔ خدا حبانے کہاں ہیں اور کون ہیں۔ ایک دوست نے وہ رقعہ میرے باس بھیجا۔ میں نے اُس کا جواب لکھ کراسی دوست کے باس بھیج د بار رقعہ تم کو بھیجنا ہوں ، بڑھ کرحال معلوم کرو گے۔ میں نے باس بھیج د بار رقعہ تم کو بھیجنا ہوں ، بڑھ کرحال معلوم کرو گے۔ متھارے شعر ہیں جو ترق د تھا ، اُس کا جواب میں نے یہ لکھا ہے ، تم کو بھی

معلوم رسيد:

رفت آنجے به منصور سنندی تو دمن ہم اے دل سنجنے مست بنگردار زبال را

نزوّد بركر" آنچ بمنعور رفت" نهيس ديجها" آنچ برمنفور رفت درست ب. جواب: باب موصده "على "كے معنی بھی دینی ہے ۔ بس، جو کچھ" بر" سے مراد نفی، وہ باب موصده سے ماعل موگئی اور اگر باب موصده کے معنی معبت کے بیں نو موصدہ کے معنی معبت کے بیں نو کھی درست سے بین نو کھی درست سے دیا ہے ؛

شادی که عنبن میکشی و دم نمی رانی شادی که عنبن میامله با هرگدا رود در سنسهرای معامله با هرگدا رود

اگر کوئی یہ کچے کہ پہال" معاملہ"ہے اور اُس شعریں" معاملہ"کا لفظ نہیں جوا اُس شعریں "معاملہ"کا لفظ نہیں جوا اُس کا یہ ہے کہ مہراسر دونوں شعرول کی صورت ایک ہے۔ نظرتی کے ہال"معاملہ" مذکورہے اور نفتہ کے ہال مفدر ہے۔ "رفت "کاصلہ اور تغدیبہ بارے موحدہ کے ساتھ دونوں جگہ ہے۔ والتلام.

" دیدمست" به نفط نیا بنا یا ہے . مقصود تمصارا میں نے توسمجھ لیا ممگر زنہار اور کوئی مذہبے گئا یہ المعنی نی نبطن انقائل" سے مہی معنی ہیں .

"جِنْ مَانِ بُرِخُارِ" و" جِنْ مانِ سِے ایک ایکھ لور ان سب اشعار میں مذعبیب مذلطف ر

ویجهوصاحب خطامین تم کیم و ہی "بینس وہیٹنز" کا قصد لائے ہو۔۔ " جبر محرم" و" جیسبب" و" جبرگناہ" پر جوسند لائے ہو: عشق است و صد سبرار نمتنا مراجہ مجرم

اِس کی حاجت کیاہہے ؟ "جاناں مدد ہے" " یا رال مدد ہے" ہے تمام غزل اِسسی طرح کی ہے۔اگر بیز کیب درست نہ ہوئی ، تو ہیں ساری غزل کیوں نہ کا طاقواتنا۔ ویجھور فیع السودا کہناہے :

> ر صرر کور کو ان کو نفضاں مجھ سسے ؟ باعث وستمنی اے گرومسلمال مجھ سسے ؟

> > غالب كتِناسبِ !

مجھ کے کب اُن کی بزم میں آیا تھا دورِطِاً ) ساتی نے کچھ ملانہ دیا ہوست راب میں

لبنی"اب جو دورمجه کک آباب بر تو می ڈرنا ہوں" بہ حملہ سارا مقدر ہے۔ بہرا فاری کا دلوان جو دیکھے گا ، وہ جانے گا کہ ہملے کے جملے مقدر حجبو ٹر جا آیا ہوں' مگر ؛

> مرسخن و فتے و سربکته مرکا نے دارد به فرق العبته وحدانی سے بیانی نہیں :

اگر در بافتی برواکشت بوسس دگر خافل شدی امنوس افسوس !

از اسدالله

روز حمعه ۱۲ جنوری سر۱۸۵۸ع

(۲۳)

بنده بردر!

یہاں پرشندا گیاہہے کہ میراحد حسین سطرا بیٹا اُن کا ، اُن کے کام پرمقرتہوا اور میرادیٹ احسین بہ دستورناتب رہیے۔

اسدالثر

۲۳ فروری مهدماع

(4M)

منتنىصاحب

بخدارا ضطاس ون بینی کل برده کے دن پہنچا کہ بیں جاردن سے ارزید میں مبتلا موں اور فرہ ہے ہے کہ جس ون سے ارزہ جڑھا ہے ، کھانا مطاق میں نے بہبیں کھایا ۔ آج بنجٹ نہ با بخجاں دن ہے کہ نہ کھانا ون کو مبسر ہے اور نہ رات کو شراب جرایت مزاج بیں مہت ہے، ناجار احتراز کرتا ہوں یہ بھائی ؛ اس تطف کو دیکھو کہ یا بخواں ون ہے کھا نا کھا ہے ، امر گر کھوک نہیں دگی اور طبیعت غذا کی طرت متوجہ نہیں ہوئی ون ہے کھا نا کھا ہے ، ہر گر کھوک نہیں دگی اور طبیعت غذا کی طرت متوجہ نہیں ہوئی ۔

با بیر میاوب والا منافذب کا خطامتهاری نام کادیجها داب اس ارسال بین وه آسانی نه رسی اور بنده د منواری سے بھاگذاہ ہے ؟ کیبول آمکابیت کریں ، اور اگر به برحال اُن کی مون یہ ہے نوخیر عمین فرمال پذیر مبول داشعار سابق و حال مبرے باس امانت بہیں یہ بعد احجے مبور نے کی اُن کو دیجیوں کا اور تم کو بھیج دول گا ۔ اتنی سطری مجھ سے برہزار قراقتی کی بہی ہیں ۔ ان کو دیکھوں کا اور تم کو بھیج دول گا ۔ اتنی سطری مجھ سے برہزار قراقتی کی بہی ۔

امسلالله

روز بیخت نبه ۲ مارچ مره مراه

(40.

شفیق میرے لالہ ہرگوبال نفتہ میراقعور معان کریں اور محجہ کو اپنا نیاز مند تفعور فراویں۔ آپ کا پارس اور آپ کا خطر سالن وعنا بت نامۂ حال بہنجا ۔ جواب نہ تھھنے کی و دوجہ: ایک تو ہیر کہ میں بہار ' جہار مہینے سے تب ِلرزہ بی گرفتار۔ دم سینے کی طاقت نہیں ' خط لکھنا کیسا۔ ہارے' اب فرعت ہے۔

دوسری وج بید کول نومعلوم مرگرمکان آپ کانبیس معلوم نط المحمول توکس بیتے سے نکھوں ؟ باں آپ نے سرنامے ہر چاوگراب کی انہاں معلوم نکھ سکتا ؛ کس واسطے کہ یہ جام کے کئویں کی مٹی خواب کرکر اُس کو چاوگراب محملے ہے۔ اسماوا علام کا نزجمہ فارسی میں کرنا ، یہ خلاف وستور تخریر ہے۔ کھبلااس شہر میں ایک محلہ بلی ماروں کا ہے ؟ اب ہم اُس کو اگر بنگنال کیوں کر تھیں ؟ یا اعلی کے محلے کو "محل تمربندی کس طرح لکھیں ؟ بر سرحال ناچار تنظماری خاطر سے احمق بننا قبول کیا اور وہی لفظ مہل تکھ کرخط بھیج دیا ہے۔ بر سرحال ناچار تنظماری خاطر سے احمق بننا قبول کیا اور وہی لفظ مہل تکھ کرخط بھیج دیا ہے۔ بر سرحال ناچار تنظم سے سرو ہوگیا ہے ، مگر تمھاری خاطر سو بہ خوب یاد رہ ہے کہ حتیٰ دیر میں و زلیت کو واسلام سے سرو ہوگیا ہے ، مگر تمھاری خاطر سو بہ خوب یاد رہ ہے کہ حتیٰ دیر میں نم انکی نئر کی واصلاح نہیں وی جو کہ ان نی فرال کو اصلاح نہیں وی جو کہ ان ناز و جاری میں ان کا دیک فرال کو اصلاح نہیں وی جو کہ ان ناز و جاری دور اِنشاء اُنڈونگا کی ایک فرال کو اصلاح نہیں وی جو کہ از قسم جو کہ ان کی دیک نہ کرد اور مرسے طور پر رہنے دور اِنشاء اُنڈونگا کی اس قدر متھاری جو کہ از قسم جو کہ ان کی دیک نہ کرد اور مرسے طور پر رہنے دور اِنشاء اُنڈونگا کی اس قدر متھاری جو کہ از قسم جو کہ ان خوال کو ایک نور کیا کہ کو ایک نور کی دور کر کرد اور مرسے طور پر رہنے دور اِنشاء اُنڈونگا کی اس قدر متھاری جو کہ از قسم

غزلیات بین وه سب دیکیوکر بھیج دول گا۔ نصف دیوان سالق دیکی جیکا بہوں، نصف باقی ہے؛ مگراب خداکے واسطے حب تک یہ آپ کا کلام نہ پہنچ ادر کلام نہ بھیجے، کہ میں گھرایا جا تامہوں۔ جون سے دائے

#### (KY)

میراسلام مینیجے بخط اور کا غز اشعار بہنجا ۔ سالبن دھال ابھی سب بول ہی دھرے رہیں گے۔ اگر جبر گرمی رفع مہو گئی تو مبنہ مرسف سگے ، سبواے سرد جلنے نگی ؛ مگردل مکدر سے اور حواس محفی کانے نہیں ۔

(Y4)

صاحب!

دیا جرو تفریط کا مکھنا ایسا آسان نہیں ہے کہ جیسا تم کو ایون و کھ لینہ کیوں روپیم خراب کرتے ہو اور کیول چھپواتے ہو ؟ اور اگر لول ہی جی چا بہاہے تواہمی کیے جاؤ ، آگے جل کرد کچھ لینا ، اب یہ دلوان چھپوا کرا در تیسرے دلوان کی تکرمیں پڑو گے تم تو دوجار برسس ہیں ایک دلوان کہ لوگے ، میں کہال کا کہ اور گے ایم کو دوجار برسس ہیں ایک دلوان کہ لوگے ، میں کہال کا ک

دیباج تھاکروں گا؟ مدعا بہ ہے کہ اس دلوان کو اس دلوان کے برابر مہو بلنے دو۔ اب کچھ فنصیدہ ورباعی کی فکر کیا کرو۔ دوجار برس میں اس فنم سے جو کچھ فراہم ہوجائے دوسرے دلوان میں اس کو بھی درج کرو۔

> صاحب! جہال تقطیع میں "الف" مذسلائے وہاں کیوں تکھوج ابریل، متی مقد ۱۹۵۸ ابریل، متی مقد ۱۹۵۸

> > (YM)

تخارا خطابہ با مجھ کو مہت رہنے ہوا ، واقعی اُن چھوٹے لوگوں کا بالنا بہت و شوار ہوگا۔ دیجھو ، بیں بھی تواسی آفن میں گرفنار ہول صبر کرو اور صبر نہ کرو سگے تو کیا کرو سگے۔ کچھ بن نہیں آفی میں مہل میں ہول ، بیر نہ سجھا کہ بیار ہول ۔ حفظ صحت کے داسطے مسہل لیا ہے ۔ نخصارے اشعار غورسے دیکھ کر عما ان منٹی نبی بخش صاحب کے باس لفا فہ تمارے نام کا بھیج دیا ہے ، حب تم آؤ گے ، تب دہ تم کو دیں گے ۔ حبال جہاں نزود و تا ہل کی حجگہ متی ، وہ ظاہر کردی ہے اور باقی سب استعار بدرستور سبنے و ہے ہیں ۔ اب تم کو یہ جا ہیے کہ کول بہنچ کر مجھ کو خط محمو ۔ اس لفلے کی رسید اور اپنا سارا حال مفصل تحمو ۔ اس میں تسابل دکرو ۔ با بوصاحب کے خط کا رسید اور اپنا سارا حال مفصل تحمو ۔ اس میں تسابل دکرو ۔ با بوصاحب کے خط کا جواب اجمیر کو روانہ کر دیا جائے گا ، آپ کی خاط جمع رہے ۔ ذیا دہ اس سے کیا تھول ۔ اس سے کیا تھول ہو کیا تھول ہو کیا تھول ہو کیا تھول ہو تھو

(Y4)

صاحب

تم جانتے ہوکہ برمعا ملے کیا ہے اور کیا واقع ہوا ؟ وہ ایک جنم تھاکہ جس میں ہم تم کا کہ جس میں ہم تم کا کہ جس میں ہم تم باہم دوست منظے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہرومجت ورپیش کے ۔ اُسی زمانے میں ایک اور بزرگ سنظے کہ وہ ہما ہے۔ کہ یہ شعر کہے والیان جمع کیے ۔ اُسی زمانے میں ایک اور بزرگ سنظے کہ وہ ہما ہے۔

تضارے دوست ولی تخفے اور منٹی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا۔ ناگاہ 'ندوہ زماندام ، ندوہ انتجاس ، ندوہ معاملات 'ندوہ اختلاط 'ندوہ انتجاس ، ندوہ انتخاص ، ندوہ معاملات 'ندوہ اختلاط 'ندوہ انتجام کے بھر دوسراجہم ہم کوملا۔ اگر جیم صورت اس جنم کی بعینہ مثل بہلے جنم کے ہے ' بعنی ایک خطامیں نے منتی نبی بخش صاحب کو بھیجا 'اس کا جواب مجھ کو آیا۔ اور ایک خطامی سے نمون ہو 'آج آیا اور اس ایک خطامی سے نمون ہو 'آج آیا اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلے ہو 'آب کی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلے ہو نہوں ایکن ایک دوست اُس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پیا باجا نا۔ والڈ ڈھو 'کڑھے ہیں تو کومسلمان اس شہر میں نہیں ملنا ، کیا امیر کیا غریب 'کیا اہلِ حرفہ ۔ اگر کمچے ہیں تو کومسلمان اس شہر میں نہیں ملنا ، کیا امیر کیا غریب 'کیا اہلِ حرفہ ۔ اگر کمچے ہیں تو باہر کے ہیں ۔ سنوہ البنہ کھے کھ آباد سو گئے ہیں ۔

اب بوجھ کے توکیوں کرمکن قدیم ہیں بعظار ہا۔ صاحب بندہ؛ ہیں جیم محمد
حسن خال مرحوم کے مکان میں فودس برس سے کرایے کو رہنا ہوں اور بہاں قریب
کیا بلکر دیوار ہودیوار ہیں گھر حمیوں کے اور وہ لوکر ہیں راجا مزندر سنگھ بہاور والی بٹیالہ
کے ۔ راجانے صاحبان عالی شان سے عہدلے لیا تھا کہ بروقت غارت و بی، یہ لوگ نیجی رہیں ۔ چنا نجے بعد فتح وراجا کے سپاہی بہاں آ بیط اور یہ کوج محفوظ رہا ورنہ میں
کہاں اور بیش ہر کہاں ، مبالغہ نہ جا ننا ، امیر غریب سب نکل گئے ۔ جورہ گئے نئے ، وہ
نکالے گئے ۔ جاگہروار بینس وار وولت مند اہل حرف ، کوئی بھی نہیں ہے مفصل حال
نکالے گئے ۔ جاگہروار بینس وار وولت مند اہل حرف ، کوئی بھی نہیں ہور ورکہ میں مبتلا بیں ، مگر وہ فور کر جواس مبکام میں فوکر سوے ہیں اور مار برکس اور داروگیر میں مبتلا بیں ، مگر وہ فوکر جواس مبکام میں فوکر سوے ہیں اور منزگ ہے ہیں نہ کہ ۔ جہیں ہوا ہیں ، خواہی اس کو نوکری سمجھو ، خواہی مردوری جانو ۔ ایس فتنہ و آ شوب میں نی کی صلحت ہوں ، بین اور خواہی اور شعر کی اصلاح و بینے پرمتعلق ہوا بیس بی نوکری سمجھو ، خواہی مردوری جانو ۔ ایس فتنہ و آ شوب میں کی صلحت ہوں ، بین نوکری سمجھو ، خواہی ضدوری جانو ۔ ایس فتنہ و آ شوب میں کی صلحت ہوں ، بین نوکری سمجھو ، خواہی خودری جانو ۔ ایس فتنہ و آ شوب میں کی صلحت ہوں ، بین نوکری سمجھو ، خواہی خودری جانو ۔ ایس فتنہ و آ شوب میں کی کی ساجہ میں نور اور نظر اپنی ہے گناہی میں بین نے دخل نہیں دیا ۔ مرتب بیا لانا رہا اور نظر اپنی ہے گناہی

برئه شهرست نکل نہیں گیا ۔میرا شہر میں ہونا حرکام کومعلوم ہے ،مگر جونکہ میب ری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخروں کے بیان سے کوئی بات یا ہی تہیں گئی البذا طلی تہیں ہوئی۔ درمہ جہاں بڑے بڑے جا گیردار گلےئے موسئے با مکبرے میوے آکے ہیں، میری کیا حقیقت تھی ۔غرض کہ اپنے مرکا ن میں جیٹا ہوں، دروارسے سے باہرنکل نہیں سکتا۔ سوار سونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ رہا ہے كەكونى مىرسى باس آوسى بىت بىرىى بىرى كون جو آوسى ؟ گھركے گھر بے چراغ براس ہیں . مجرم سسیاست بلنے حالے ہیں جرشلی بندولست باروہم مئی سے آج کا ایعن مشنب خم دسمبر<u>ءه ۱۰ می</u> به دستور سے کچے نیک و بدکا حال محجه کونهیں علوم مکلس<mark>نوز</mark> ابیے امورکی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں۔ ویکھیے انجام کارکیا ہوتاہے۔ یہاں باہر سے اندر کوئی تغیر کھٹ کے آنے جانے نہیں یا آیا۔ تم زنہادیہاں کا ارادہ ساکرنا ۔۔ انھی دیجھا چاہیے،مسلمانوں کی آبادی کا حکم مبونا ہے یا نہیں ۔ رہرعال منتی صاب كوميراسلام كهنا ادريه خط د كها دنيا . اس وقنت تمهارا خطيبنجا اوراسي وفت بي نے یہ خط تھ کرواک کے ہرکارے کو دیا۔ ست به ۵ دسمبر که ۱۸۵۰ اسسدالند (H.) 49 NYA: 1= Lobor

آج سینچر بارکو دو بہرکے وقت ڈاک کا برکارہ آیا اور تھاراخط لایا میں نے پڑھا اور حواب لکھا اور کلیان کو دیا ، وہ ڈاک کو لے گیا۔ خدا جا ہے تو کل پہنچ حاہے۔

یں نم کو پہلے ہی تھے جبکا مہوں کہ دلی کا قصد کیوں کرو اور یہاں آگر کیسا کروگے ؟ بنک بھر میں سے خدا کرے 'تمھال روبیہ مل جائے۔ استحانی'! میرا حال یہ ہے کہ دفر شاہی میں میرا نام مندرج نہیں لکلا کسی مجرنے بہ نسبت بیرے کوئی خبر برخواہی کی نہیں دی ۔ حکام وقت میرامونا شہر بیں جانتے ہیں ۔فراری نہیں ہوں ، رو پوش نہیں ہوں ، بلایا نہیں گیا ، واروگیرسے محفوظ ہوں ۔کسی طرح کی باز بُرس ہو تو بلایا جاؤں ۔ مگر ہاں ، جیبا کہ بلایا نہیں گیا ،خود بھی بروے کارنہیں آیا ۔کسی حاکم سے نہیں ملا ، خطاکسی کونہیں لکھا ،کسی سے درخوات محبی بروے کارنہیں آیا ۔کسی حاکم سے نہیں ملا ،خطاکسی کونہیں لکھا ،کسی سے درخوات ملافات نہیں کی ۔مئی سے مینس نہیں بایا ،کہو ،یہ نودس میننے کیوں کرگزرے ہوں گی ۔مفاق ان نہیں کی کہا ہوگا ، زندہ ، جول مگرزندگی و بال سبے . ہرگو بندستگھ بہال انجام کچھنظر آیا نہیں کہ کہا ہوگا ، زندہ ،جول مگرزندگی و بال سبے . ہرگو بندستگھ بہال آئے ہوئے ۔ والد عا ۔ مارٹ نہیں ۔ ایک بارمیر سے باس بھی آئے نے دوالد عا ۔ فالب روز سٹ نہ سی ام جنوری مھے ۔ فالب فات نہی روز

(MI)

ازعم و دولت برخوردار باستند.

برعد کا دان ، بمسری تاریخ فردری کی ، فریره ببردن با فی رہے ، لواک کا برکارہ آیا اور خط می رحب طری لا یا ۔ خط کھولا ۔ سور وہیے کی ہنڈوی ، بل ، جو کچھ کہیے ، وہ ملا · ایک آدمی رسید مہری لے کر نبل کے کراے چلا گیا ۔ سور و بیہ چہرہ ستا ہی لے آیا ۔ آنے جانے کی دیر بوٹی اور لیس ، چو بیس رو بیے داروغذی معرفت اکظے کے آیا ۔ آنے جانے کی دیر بوٹی اور لیس ، چو بیس رو بیے داروغذی معرفت اکظے وہ کہا ۔ آیا ۔ آنے ، وہ دیسے گئے ۔ وہ یہ باتی رہے کو میس میں رکھے اور احبال کھولا کھا ، سوئا وہ کہا سوئی رکھے کے رکھنے کے واسطے مکس کھولا کھا ، سوئا یہ رفعہ کھی لیکھ لیا ، کلیان سودا لینے بازار گیا ہوا ہے ، اگر حبد آگیا تو آج ، وہ در نمی میں دول گا ۔ خدا تم کو جینیا رکھے اور احبر دے ۔ مجمائی ؛ در خمل یہ خط ڈاک بیں بھیج دول گا ۔ خدا تم کو جینیا رکھے اور احبر دے ۔ مجمائی ؛ در تم کی نصد تمام ہوا ۔ در تم کی نصد تمام ہوا ۔ خوا رسٹ نب سوز دری سرد شائے وقت دو مہر ۔ خالی شائی سوئی ۔ خالت خوا رسٹ نب سوز دری سرد شائے وقت دو مہر ۔

صأحب

تم في تخصائفاكس عبداً گرے عباول گا، تمارسه اس خطائا جواب الله تخصارت اس خطائا جواب الله تخصارت الله تخصارت الله تخصارت الله تخصارت الله الله تخصیر الله تا الله تحصیر الله تحصی

میرا حال بر تتورس برد و یکھیے خدا کو کیا منظور سہد ، حاکم اکبر نے آگر کوئی نیا بندہ لبت جاری نہیں کیا ، بہ صاحب مبر کے آٹ نا سے قدیم ہیں ملکریں مل نہیں سکنا ، خط بھیج دیا ہے۔ سنور کچھ جواب نہیں آیا ۔ تم انکھو کہ اکبرا ماد کب حاؤ کے یہ والدّعا۔

ثمالت

حبعه ٥ ماريح مره ماري

وسوس

حان من وحانان من!

کل میں نے تم کوسکندرآ باد میں سمجھ کرخط بھیجا؛ شام کو تھارا خطاآ باہعلوم ہواکہ نم اکبرآباد ہینچے جنبر' وہ حنط پوسٹ پیڈ گیاہے۔ نشا بدالٹانہ بھوے ،اگر کھیر آئے سما توخیر۔ آج بے خطائم کواکبرآ باد بھیجنا ہوں؛ پہنچنے بیر جواب لکھنا۔ تفظیع رہائی کی بہن خوب؛ مگر خبر' ہرا یک بات کااکیٹ وقت ہے۔ سم کو ہ طِرت سطف صحبت اور لطف شعرا کھا لینا۔ کو ہ طِرت سطف صحبت اور لطف شعرا کھا لینا۔ مفتمون معلوم کرلیا بیس عاکم کویں نے خطاور قطعہ بھیجا ہے 'اس کے سررت ندوارکونی صاحب ہیں، من بھول اُن کا نام ہے ، مجھ سے ناآستنا ہے محض ہیں۔ اگر تغار ن سوتا قواست معاکرنا کہ اس نخر بر کو بہینی سمجھے یکاش تم سے آشنائی ہوتی تو تم ہی اورب قرار و پر خطامکھ کراُن کو بھیج و بیننے کہ غالب ایک فقر گوشر نسیں اور ب گناہ محصن اور واجب الرح ہے ؛ اُس کے حصولِ مطالب میں سعی سے وراین نے کرنا :

می تو اور واجب الرح ہے ؛ اُس کے حصولِ مطالب میں سعی سے وراین نے کرنا :

می تو اور واجب الرح ہے کے دو را اگر دائیم کرنا الن کیست

باتی جو حال ہے وہ بھائی کے نام کے ورق میں مکھ جیکا ہوں۔ تم پڑھ لوگے ، ووہارہ لیکھنا کیا خرد۔

می خواب طلب یہ معن اور واب طلب ۔

## (mp/)

صاحبا

میں نے توایک بات بطریق مندی کوہزار ہزار آفریں ۔ تم کو یوں ہی جا ہیے تھا لیکن .

میں نے توایک بات بطریق تمنا تکھی تھٹی ، جیبا کہ عربی سر لیت اور نارسی بین کا نیک اب اب تم روداد سنوع عربی سرجان لارنس جیب کمشر بہادر کو گزری ، ابس بیر دستخط سوئے کہ بیعوشی مع کواغد صنیعہ سائل کے باس بھیج دی جائے اور پر کھا جائے کہ معرونت صاحب کمشز دہلی کے بیبی کرو۔ اب سرزت نہ دار کو لازم کھا کہ میرے نام موافق دستور کے خط انکھا ۔ بہن سوا، وہ عرضی تھی چڑھی سوئی میرے باس آگئی۔ بی

نے خطاہ احب کمنٹر و ہلی جارتس سا بڑرس کو تکھا اور وہ عرضی حکم چڑھی ہوئی اس میں ملفون کرے بھیج دی۔ صاحب کمنٹر نے صاحب کلکڑے باب یہ حکم چڑھا کھیجی کرسائل کے سنین کی کمیفیت تھیو۔ اب وہ مقدمہ صاحب کلکڑے ہاں آیا ہے ، ابھی صاحب کلکڑ نے تعمیل اُس حکم کی نہیں کی ۔ پرسوں نو اُن کے ہاں بیر روبکاری آئی ہے۔ و کیجھیے، کیکھڑے مجھ سے پو جھنے ہیں یا اپنے دفر سے لکھ سمجھتے ہیں ۔ وفر کہاں رہا ہے جوائس کو ریکھایں گے۔

ربر برحال، یه خدا کانسکر ہے کہ بادنتا ہی دفتر بیس سے بیرا کچھ شمول ضاوعی با یا بہیں گیا۔ اور میں حکام کے نزدیک بیہاں تک پاک ہوں کہ بینن کی کیفیت طلب ہوئی مہیں گیا۔ اور میری کیفیت طلب ہوئی میں مولوی فرالدین خال کا کول نہ جانا اور راہ سے بھر آنا، معلوم ہوا۔ حق نغالیٰ اُن کو مولوی فرالدین خال کا کول نہ جانا اور راہ سے بھر آنا، معلوم ہوا۔ حق نغالیٰ اُن کو زندہ اور تندرست رکھے میرا سلام کہنا اور یہ خط پر طبعا و بنا۔ محبائی منتی نبی بخش صاحب کوسلام اور اُن کے بچوں کود عاکمہنا اور یہ خط صرور مرور بڑھا دینا اور کہنا ، محبائی، برایت تو اچھی ہے کہنا ، روبی کوسا کہنا اور یہ خط صرور مرور بڑھا دینا اور کہنا ، محبائی، برایت تو اجھی ہے کہنا ، روبی کوسا کہنا ، موبی خدا اجھی کرسے ۔ وہ عزت اور وہ ربط و صبط جو ہم مُرین زادول کا خطاب کو غذیمت ہے ۔ میں اور اُن کا کرا ہے کہا کرا ہی مل جائے تو غذیمت ہے ۔

گورنری کلکته اورگورنری آگره اور احبنی و کمشنری و دلوانی و نوحباری و کلکتری د لی سے جو حکم میرسے خط اور عرضی پر مہوا ہے ہمشنل اُس حکم برخط میرسے نام آبہے جاکم نے اب بھی یہی حکم دیا تھا کہ انکھا جا وے کہ بول کرو عملے نے خط نہ انکھا موٹ وہ عرضی حکم چڑھی ہونی بھیجے دی یخبر:

سرح از دوست می رسسه میکوست

سنوم را تفقهٔ ۱۱ ب میں جواپیا حال تم کو انکھاکروں، وہ تم مبرے بھائی کواور مولوی قمرالدین خال کودکھا دیا کرو تمین تین حبکہ ایب بات کو کیوں انکھوں ؟ حمعہ ۱۲ مارچ شھے اند

صاحب

کیوں مجھے یاد کیا ؟ کیوں خط تھے کی تکلیف اُٹھائی ؟ کھری کہا ہوں کہ خوا تم کوجیتیا رکھے کہ تھا رہے خطابیں مولوی فمرالدین خال کا سلام بھی آیا اور کھائی منتی بنی بخش کی خیرد عافیت بھی معلوم ہوئی۔ وہ تو بینس کے فکر میں سے مقر ، ظاہرا یوں مناب دیکھا ہوگا کہ فوکری کی خوام شس کی ۔ حق تعالیٰ اُن کی جومراد ہو، ہر لا و ہے ۔ اُن کو میرا سلام کہ دینا بلکہ یہ زفعہ بڑھوا دینا یولوی قمرالدین خال صاب ، کوجی سلام کہنا ۔ میرا سلام کہ دینا بلکہ یہ زفعہ بڑھوا دینا یولوی قمرالدین خال صاب ، کوجی سلام کہنا ۔ تم اینے کلام کے بھی نے بیس مجھے میں مجھے میں مجھے میں مناع سے برسس شرو ہیں وا ، صرف سے نو بیس مناع سے برسس شرو ہیں رہا ، صرف سے نو نہیں جزو ہیں اور اُن سے بران میں مناع سے بران میں میں اور اُن مون سے بنا و طرف میں مناع سے بران موں ، بنا و طرف میں میں نے دہ گیا ۔ اینا انگا کلام دیجھ کر حیران رہ جا تا ہوں کہ یہ میں نے کہنا مجھوٹ گیا ۔ اینا انگا کلام دیجھ کر حیران رہ جا تا ہوں کہ یہ میں نے کہنا مجھوٹ گیا ۔ اینا انگا کلام دیجھ کر حیران رہ جا تا ہوں کہ یہ میں نے

کیول کرکها نفا. قصه مختفر ٔ وه اجزا حبله تجییج د و به بیت نبه ۱۲ ایربل شف<sup>ی</sup> ک<sup>ا</sup> بیت نبه ۱۲ ایربل شف<sup>ی</sup> ک<sup>ا</sup>

(P4)

مرزا لفنة!

 کہاں ہے اورکس طرح ہے ؟ علاقہ بنا ہوا ہے یاجا تا رہا ؟ صاحب لفشنگ گورزی
کا محکمہ بالکل الد آباد کو گیا با بہنوز کچھ بہاں بھی ہے ؟ منتی علام غوف صاحب
کہاں ہیں ؛ لوکر ہیں یاستعفی ؟ عدائت دبوانی کا محکمہ بہیں رہیں گا یا الد آباد جائے
گا ؟ اس کا اور گورزی کے محکمے کا ساتھ ہے ، جاہیے یہ بھی وہیں جاوے
آئے تھا دسے اشعار کا کا غذ بچفل باکٹ اسی خط کے ساتھ ڈاک یں بھیجا
گیا ہے ، یقین ہے کہ یہ خط کل برسول اور وہ باکٹ با بخ چاردن میں بہنے

يحث نبه ۲۵ ايريل ۱۸۵۸ځ

(44)

صاحب إ

پیس اپریل کو ایک خط اور ایک پادس اواک پی ارسال کر جیاسوں اس می تنیں ہے ؛ لینین ہے کہ خط اور بارسل دونوں پہنچ گئے ہوں گے۔

ایک امرمزوری باعث اس تحریر کا ہے کہ جوہیں اس دفت روانہ کرنا ہوں ؛ ایک میرا دوست اور مخارا ہمدر دہد، اُس نے لینے حقیقی بھیتج کو بیٹیا کر لیا بخفا، ایٹھارہ اُنیس برسس کی عمر، قوم کا کھنری، خوب صورت، وضع دار، بیٹیا کر لیا بخفا، ایٹھارہ اُنیس برسس کی عمر، قوم کا کھنری، خوب صورت، وضع دار، نیٹیا کر لیا بخفا، ایٹھارہ اُنیس برسس کی عمر، قوم کا کھنری، خوب صورت، وضع دار، ایک ناریخ اُس کے مرنے کی تھول الیسی کہ وہ فقط ناریخ نہ ہو ملکہ مرشیہ ہوکہ وہ اُس کو بڑھ پر برو مکر روبا کرسے یہ سوبھائی ، اُس سائل کی خاط مجھ کوعزیز اور فکر اُس کو بڑھ پر برو کر روبا کرسے یہ سوبھائی ، اُس سائل کی خاط مجھ کوعزیز اور فکر شعر مزدرک یہ معہذا ہے وا قعہ تخصارے حسب حال ہے، جوخونیکا ال شعر تم کالوگ فی مرزی کے سے کہاں نکلیں گے ؟ بہ طریق مشنوی بیس نیس شعر تھردو۔ معرع آخر بیس مائی تا در اُس کو بالو " ماہ اُس کا برج موہن نخا اور اُس کو "بالو" " ابو" کہتے مائی تا ریخ ڈوال دو۔ نام اُس کا برج موہن نخا اور اُس کو "بالو" " ابو" کہتے مائی تا در اُس کو "بالو" " ابو" کہتے مائی تاریخ ڈوال دو۔ نام اُس کا برج موہن نخا اور اُس کو "بالو" " ابو" کہتے موہن نظا اور اُس کو "بالو" " ابو" کہتے کہاں نکار کا مائی کا برج موہن نظا اور اُس کو "بالو" " ابو" کہتے کھا

تقے بینانچ میں ہر ہزی مسدس مخبون میں ایک شعرتم کو نکھنا ہوں ؛ چا ہواسس کو آفاد میں رہنے وہ اور آبندہ اس بحرمی اور اشعار نکھ لو؛ چا ہوکوئی اور طرح اعلاء کیا لوء کئی بر میں ہے کہ سائل کو متوفی کے نام کا درج ہونا منظور ہے اور ایک لاء کہ موہن موہن سواے اس بحرے یا ہجر دمل کے اور بحرمین نہیں آسکتا۔ وہ شعرمیرایہ ہے:

برم چوں نام بالو برج موہن جکد خون دل رشن ازلبون نگاشنندُ روزجمعہ سی ام ابریل سے ۱۹

غالب

(WA)

تجانی !

وه خط ببہلاتم کو بھیج جبکا تھا کہ بیار ہوگیا۔ بیار کیا ہوا ، تو قع زلیت
کی نہ رہی ۔ تو لیخ اور بھرکہ بیا شدید کہ بائخ بہر مرغ نیم بسل کی طرح ترا باکیا ، اخر
عصارہ ریونداور ارزئری کا تبل بیا ۔ اُس وقت تو برج گیا مگر قصہ قطع نہ ہوا بخقر
کہنا ہوں ، میری غذا تم جاننے ہو کہ تندرستی میں کیا ہے ۔ دس دن میں دوبار آدی
آدھی غذا کھائی ۔ گویا دس دن میں ایک بارغذا تنا ول فرمائی ۔ گلاب اوراملی کا بینا
اورا کو بخارے کا افتردہ ، اِس پرمدار رہا ۔ کل سے خوب مرگ گیا ہے اور
صورت زلیست کی نظر آئی ہے ۔ آج جبے کو بعد دوا ہینے کے تم کو یہ خط تھا
ہے ۔ لیتین توسے کہ آج بہیٹ بھرکر دوئی کھا سکوں ۔

صاحب! وہ جو ہیں نے بائیس شعرمرشیے کے انکھ کرتم کو بھیج 'اکسسے مقصود بیر نھاکہ تم اسینے است عار دوسرے ماتم زدہ کودے دو کس واسطے کہ تنهاری تخریر سے معلوم ہوا تھاکہ کوئی اور کھی فلک زدہ ہے اور بیر جوتم سکھنے ہوکہ کچھ اوپر اسٹی شعر ہیں سے ایک شغر کھی نوٹ نہ لیا ؛ اس کا حال بہ ہے کہ وہ شعر سب دست وگر بیاب سنے ایک کوایک سے ربط ، ایک یا دوشعر اُس ہیں سے کیوں کر لیے جائے ؟ اشعار سب میر اپ نہ ایس کا وایک سے دوم جوتم سکھنے ہوکہ:

کیوں کر لیے جائے ؟ اشعار سب میر اپ نہ اور اس کا دوسرا مصرع میں کھول گیا ہوں ؛

مگر قافیے میں "من " ہے ؛ بیشعر غالب کو ٹرامعلوم ہوا ہوگا۔ والٹ مالٹ ! حب مگر قافیے میں اکھول گیا ہوں ؛

یک کہ تم نے نہیں اکھا ، میر سے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی۔ بہ ہوال ، بات وہی ہے ، جومیں اوپر انکھ آبا ہوں ۔

ارسے اور مولوی فمرالدین خسال منتی نبی بخش صاحب اور مولوی فمرالدین خسال صاحب روزوں کے متوالے ' بہوشس بین آسئے با نہیں آسئے ؟ آج وس شوال کی ہے یہ مان عبد کا بھی زمانہ گرزگیا۔ خدا کے واسطے ' اُن کی خیرہ عانیت لکھو اور یہ عبارت بجائی صاحب کی نظر اِنورسے گرارنو بمثایہ وہ مجھ کو خط تھیں محررہ و مرسلا دوست نبر ۲۸ مئی شف ا

(**44**)

مجبول صاحب!

مجدسے کیوں خفا ہو؟ آج مہینا بھر ہوگیا ہوگا بابعد دوجار دن کے ہو جائے گاکہ آپ کا خطائمیں آیا۔ الفاف کرد ، کننا کنیز لاحیاب آدمی نفا، کوئی وفت ایسا نہ نفا کہ میرے باس دوجار دوست نہ ہوتے ہوں اب بارول ہی ایک شیوجی رام برسمن اور بال مکند اس کا بیٹیا ، یہ دوشخص ہیں کہ گاہ گاہ آئے نے بیں، اس سے گزر کرد تکھنو اور کالی اور فرخ آ او اور کس منبع سے خطوط آئے ر سبنے سنتے ۔ اُن دوستوں کا حال ہی نہیں معلوم کہ کہاں ہیں اورکس طرح ہیں ؟ وہ آ، مدخطوط کی موقون ۔ صرف نم نئین صاحبوں کے خطا آنے کی توقع ؛ اُس میں وہ دولوں صاحب کا ہ گاہ 'ہاں ایک تم کہ مہر مہینے میں ایک دو ہار مہدرانی کرتے ہو۔

سنوصاحب! اسینے برلازم کرلو ہر مہینے میں ایک خط مجھ کو تکھنا۔اگر کھیے کام آبڑا' دوخط' نین خط؛ وریز عرف خبرد عافیت تکھی اور ہر مہینے میں ایک بار بھیج دی.

مجانی صاحب کا بھی خط دس بارہ دن ہوئے کہ آیا تھا، اُس کاجواب بھیج دیا گیا ۔مونوی قمرالدین خال ' بفین سبے کہ الہ آباد سکئے ہوں بکس واسطے کہ مجھ کومئی میں تھھا تھا کہ اوائل جون میں جاؤں گا ۔

مبہر حال اگر آپ آزردہ نہیں توجس دن میرا خط پہنچ اس کے دوس دن اس کے دوس دن اس کے خیرہ عافیت مولوی دن اس کا جواب تکھیے ابنی خیرہ عافیت منسنی صاحب کی خیرہ عافیت مولوی صاحب کا احوال اس سے سوا گوالیار سکے فقت وفساد کا ماجرا جومعلوم ہوا سو ہوا اس کا احوال اس کی حقیقت وہ الفاظ مناسب و فقت میں ضرور انکھنا ، راجا جو دماں آیا ہوا ہے 'اُس کی حقیقت وصول پور کا رنگ صاحبانِ عالی شان کا ارادہ و مال کے بندو لبت کا کس طرح برہے ؟ آگر سے کا حال کیا ہے ، و مال کے رسنے والے کچھ خالف ہیں طرح برہے ؟ آگر سے کا حال کیا ہے ، و مال کے رسنے والے کچھ خالف ہیں یا نہیں ؟

نگارشننه ۱۹ جون مرف شراء نگارشننه ۱۹ جون مرف شراء

(1/2)

یجینے رہواور خوش رہو: اے وقت تو خوشش کہ وقت ِ ماخوش کرری زیاده خوسنسی کا سبب به که تم نے تخریر کو تقریر کا پردار دیے دیا تھا۔ گرمی ہٹکارلہ انطباع دلوان وغیرہ میں پہلے سے جانتا ہوں۔ بنک گھر کا روپیہ معرف کا غذو کا بی سبے مضافت سے ہد۔ رحب علی بیک سرّور نے حواف ان محابت بی سرّور نے جواف ان محابت بی آغاز داستنان کا شعراب مجھ کو مہرت مزہ دیتا ہے:

بادگار زمانہ ہیں ہم کوگٹ ۔

یادگار زمانہ ہیں ہم کوگٹ ۔
اور کھنا مقالہ ہیں ہم کوگٹ ۔

مرع زانی کناگرم ہے اور "یادر کھنا" " فیلنے "کے واسطے کنا مناسب۔
منٹی عبداللطیف کے گھریں لڑک کے پیدا ہونے کی خبر مجھ کو مہو بچکی ہے۔
اور تہنیت میں کھائی کو خطائکھ چکا ہوں۔ اب جوان سے ملوتو میراسلام کم کر،
اس خط کے پہنینے کی اطلاع سے لینا۔ مولوی معنوی جب کا بپورسے معا و دستہ
فرائیں "مجھ کو اطلاع دینا۔ میرا حال ہدستور:
ہمان میں سور کو اطلاع دینا۔ میرا حال ہدستور:
ہمان بستر، ہمان درد

dh

مرزانفته کودعا پہنچ ۔ بہت دن سے خط کیوں نہیں انکھا؟ آگرسے ہیں ہو
یانہیں ؟ مرزاحاتم علی صاحب کا شفقات نامہ آیا ، یہاں سے اس کا جواب بھیجا
گیا ، وہاں سے اُس کا جواب آگیا۔ میرم کوم حسین صاحب کا خط پرسوں آیا ، دو
عیار دن میں اُس کا جواب تھوں گا۔ میراحال ہر دستور سے :
نہ نوید کا میا ہی ، نہ نہیب نا اگسیدی

میں ہے۔ دوایک دن کے بعد حب جی بانیں کرسنے کو جا ہے گا، تب اُن کو خط تھوں گا۔ تم اگر ملوتو اُن سے کہ دبنا کہ بھائی میر قاسم علی غال کے شعر نے مجھ کو بڑا مزہ دیا ہے تن اتفاق بہ کہ کئی دن ہمیے نے تف جو میں نے ایک ولائنی جینہ اور ایک شالی روال وصائی گزا ولال کو دیا تھا اور دہ اُس وقت رو بیہ لے کر آر خط بڑھ کر خوب سنساکہ خط احجھ وقت آبا۔
آیا تھا۔ میں رو بیہ لے کر اور خط بڑھ کر خوب سنساکہ خط احجھ وقت آبا۔
آیا تھا۔ میں رو بیہ سے کر اور خط بڑھ کر خوب سنساکہ خط احجھ وقت آبا۔

(44)

مرزأ تفتة!

کل قریب و و پہر کے اواک کا ہرکارہ ، وہ جوخط با نٹا کرتا ہے ، آیا اورائس نے پارسل موم جاسے میں لیٹا ہوا وہا۔ پہلے تو میں بھی جیران رہا کہ پاکٹ خطوں کی فراک میں کیوں آیا۔ بارسے ، حب اُس کی تحریر دیکھی ، تو ہتھا رسے ہا کھ کا کیفلٹ نکھا ہوا اور دو گھٹ سکتے ہوئے ، مگر اُس کے آگے کا لی مہر اور کچھ انگریزی لکھا مہوا ۔ ہرکارے نے کہا کہ ایک روبیہ وس آنے دلوائے ۔ ولوا دیے اور بارس لے ایا ، مگر حیران کہ یہ کیا ، بیچ بڑا ، قیاس الیاجا ہتا ہے کہ متھارا آدمی جوڈاک گھر کیا ، اُس کو خطوں کے میس میں ڈال دیا۔ واک کے کار پردازوں نے غور نہ کیا ، اُس کو خطوں کے میس میں ڈاک میں بھیج دیا ۔

وه صاحب جومبرے وف سے آئنا اور مبرے نام سے بیزار ہیں کینی منتی بھگوان بربٹ دمسل خوال میراسلام فنول کریں۔ ۱۲۸ جولائی شفاء (MM)

ر کھیو غالب مجھے اس بھٹے نوائی میں معاف سمج کھے درد مرسے دل میں سوا ہوتا ہے

بنده بردر!

تم کو سیلے بر مکھا جا تا ہے کہ میرے دوست قدیم میرمکرم حمین صاحب کی خدمت میں میراسلام کہنا اور ہے کہ میراب کا جنیا ہوں اور اس سے زیادہ میرا حال مجد کو بھی معلوم نہیں ۔ مرزا جاتم علی صاحب دہتر کی جناب میں میراسلام کہنا اور یہ میراشتر میری زبان سے پڑھنا '؛

شرط اسلام بود ورزمشس ایاں بالغیب سلے توعا ئب زِنظ مہر نوا <mark>بان من سست</mark>

تمنی ارسے بہلے خط کا جواب بھیج جیکا تھا کہ اُس کے دو دن یا نین دن کے ابعد دوسراخط بہنجا۔

سنوصاحب! جس شخص کوجس شغل کا ذوق بهوا ور وه انس میں نے تکلف عمر اسبر کرسے اس کا نام عیش ہے۔ بھاری نوجہ مفرط بہطرف شعروسی سے مخصاری سخن مخصاری شاور شنو اور حین اللہ ہے۔ اور بھائی ! یہ جو بخصاری سخن مخصاری شرافت لغن اور حین طبع کی ولیل ہے۔ اور بھائی ! یہ جو بخصاری سخن میں گستری ہے اس کی شہرت ہیں میری بھی نونام آوری ہے۔ میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر سکینے کی روشش اور اسلے کے ہوئے است عارسب بھول گیا ؟ اب یہ ہے کہ شعر سکینے کی روشش اور اسلے کے ہوئے است عارسب بھول گیا ؟ مگر اب یہ ہے کہ شعر سکینے کی روشش اور اسلے کے ہوئے است عارسب بھول گیا ؟ مگر ابل ابنے ہندی کلام میں سے ڈیٹر صشعر عینی ایک مقطع اور ایک مقطع اور ایک مقطع زبان میں ایک عنوری ابنے ابر یہ مقطع زبان میں اب یہ بیاری ابنے ابر یہ مقطع زبان میں ابنے ابر یہ مقطع زبان میں ابنے ابر یہ مقطع زبان میں ابنان میں ابنان میں ابنان میں ابنان کی ابنان میں ابنان

بم تھی کیایا دکریں گے کہ خدا رکھنے تھے

برآ جانا ہے : رندگی اپنی حب اس سکل سے گزری عا بيه حبب سخت گھرا تا ہوں اور ننگا۔ آنا ہوں تو بیہ صرع پڑھ کر جیب ہوجا نا ہوں : اے مرگ ناگہاں شجھے کیا انتظار سے

بہ کوئی مذہبہ کے کہ میں اپنی ہے رولفی اور نہاہی کے غمیں مزنا ہوں ؛ جو ڈکھ مجھ کو ہے اُس کا بیال تو معلوم امگر اُس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں : انگریزی تن میں ہے ، جوان روسیاہ کا بول کے اپنے سے قتل ہوئے ، اُس میں کونی میرا اُمید کا ہ تھا اور کوئی میراشفیق اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میراشاگر د. میدوست ایور کوئی میرا یار اور کوئی میراشاگر د. میدوہ سب میں میں کچھ عزیز کچھ دوست ، کچھٹ گرد ، کچھ معشوق ، سووہ سب میں میں میل کچھ عزیز کچھ دوست ، کچھٹ گرد ، کچھ معشوق ، سووہ سب ما کے سب خاک میں مول گئے ۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا شخص ہوتا ہے ، جواتے عزیزوں کا ماتم دار ہو ، اُس کوزلیت کیول کرنے وشوار مو ، ماسے ! استے یار مرے کہ جواب ماتم دار ہو ، اُسے ! استے یار مرے کہ جواب میں مرد س کا ، تو میرا کوئی روسے والا بھی یہ ہوگا .

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلْيَهِرًا جِعُونَ ).

جون يا جولاني هذه اع

(44)

مرزا تفته!

تخفارے اوراقِ متنوی کا بیفلٹ پاکٹ پرسول پندرہ اگست کو اورجنا ،

رزاع تم علی صاحب کی نثر شنا پر آغارِ اگست میں روانہ کر جیکا ہوں۔ اُس ننز کی رسیدنہیں پائی اورنہیں معلوم ہواکہ میری خدمت میں ورم کے مقبول طبع سوئی یا نہیں رنہیں معلوم محبائی نبی بخش صاحب کہاں ہیں اور کس طبت ہیں اور کس خیل این نبیل معلوم معرلوی قم الدین خال اللہ آماد سے آگئے یا نہیں اگر نبیل آئے یا نہیں اور کس جن یہ بیا کیوں متوقف ہیں ؟ میرمنشی قدیم و ، ال بہنی گئے ؟ یہ کیا کر رہنے ہیں ؟ میرمنشی قدیم و ، ال بہنی گئے ؟ یہ کیا کر رہنے ہیں ؟ میرمنشی قدیم و ، ال بہنی گئے ؟ یہ کیا کر رہنے ہیں ؟ .

آپ کو به تاکیدلنکھنا ہوں کہ ان تبینوں بانوں کا جواب الگ الگ ایک سیھے اور جلد ایک الگ سیھے اور جلد ایک در اس خط کے بہنچنے ہیں۔ اغلب سیے کہ بارسل پہنچ جائے ، اس کے بہنچنے کہ اعلامے دیجے گا۔ کی بھی اطلاع دیجے گا۔

اب ایک امرسنو؛ میں نے آغاز باردسم می سے ماہ سے سی ویکم جولانی مهمائ يك رودادشهراوراني سرگذشت ليني پندره مهيني كامال نزيين انكها سے اورالتزام اس کاکیا ہے کہ وساتیز کی عبارت تینی بارس قدیم بھی جائے اور کوئی تفط عربی نہ اکئے۔ جو نظم اُس ننز میں درج ہے، وہ مجھی ہے آمیزس نفظ عربی ہے۔ بال اشخاص کے نام نہیں بدلے جلنے ۔ دوعر فی انگریزی مندی جو ہیں وه لکھ دسیہ ہیں ۔ مثلاً تھا اِ 'ام منتی ہرگو بال ؛ "منتی" نفظ عربی ہے نہیں لکھا گیا؛ اس کی محبِّنشبوازبان' محددیاہے۔ یہی میرا خط جیبا اس رقع میں ہے' یعنی نه جیمدرا نه گنجان ٔ اوراق بید مسطر برایس طرح کد کسی <u>صفح میں بیس سطراور کستی</u> میں بائیس ملکسی ہیں انہیں سط بھی آئے۔ چالیس صفح نعنی ہیں ورق ہیں۔ اگراکیس سطرے مسطرے کوئی گنجان تکھے تو شاید دوجز میں آ جائے۔ بیبال کوئی مطع نہیں ہے۔ سنتا ہول کہ ایک ہے ، اُس میں کا بی زگار خوش نویس نہیں ہیں ہے۔ اگر آگرسے میں اس کا حیایا ہوسکے تو مجھ کو اطلاع کرو۔ اس تہی دستی اور سبے نوائی میں بیجیس کا میں مجھی خريدار ہوسكنا موں ميكن صاحب مطبع استے بيكيوں مانے گا؟ اورا نعبتہ ج<mark>ا ہيے كراگر</mark> ہزارز ہوں تو پانسو جلد تو حجا بی عائے۔ لقین ہے کہ بالنوا سات سو جلد حجا ہے کی صورت میں تین آئے جارائے فیمت براے کا ٹی نوا کی ہی موگی ؛ رہا کا غنز وہ بھی بہت نہ لیکے گا۔ نکھا تی متن کی نو آپ کومعلوم ہوگئی۔ ح<mark>اشیے پرالبت</mark> لغات كے معنی لیکھے جائيں گے. بہ سرحال اگر ممكن سو تواس كا تكدمه كرواور حساب معلوم کرکے مجھ کو تھو۔ اگرمنٹی قمرالدین خاں آ سکتے ہوں تو اُن کو

تمجى تتريك مصلحت كرلور ال تنيول بإنول كاجواب وربارس كي رسيرا در اس مطلب <u>غاص کا جواب، بیسب ایک خطیبی یا وُل، عرور صرور عزور به</u> التكامنة: وروال دا نشنه سيمنه زيبغد هم اكسن مهيماء جواب طلب روا سطے تاکید کے بیرنگ بھیجا گیا۔ نمالت

# (40)

عجب الفاق ہے، آج صبح کوایک خطاتم کواور ایک خط واگیہ رکے كأول كى تهنيت ميں اسينے شفيق كو داك ميں بھيج جيئا نضاكہ د وپير كو رضى الدين نيشا بورى كأكلام أيك سخف ببحيّا مبوالايا- مين تو كمّاب كو دنجه ليتا بهون، مول نهيس ليّاً . تعنارا ، حبب ميں نه اُس كو كھولا اُسى ورق ميں يہ شعر 'ركلا ؛ اگر به تیخ گهر مسلم اومنت د و جیه ماک

كف جواد نترا از براسه آن دارم

جا ہتا تھا کہ تم کو تھوں کہ ہا گاہ تھارا خط آیا' مجھ کو تکھنا صرور ہوا۔ آج تھے ہی روخط بیصیح ہیں' ایک تو جیج کو پوسٹ پیڈ' اور ایک اب بارہ پر تبین ہے' بیزک أس شعركواب جام ورسينے وور

ماسے باسے! تم محالی سے ملے "غیان اللغات کھلوائی الجواد" مجا لعنت و کیھا'مگرمیرا ذکر منہ کیا کہ وہ تھارا جویا ہے حال سے "دسننو" اور اس کے **حجابه کا ذکرنه کبار البته اگرتم ذکر کرنے . تووہ وونول باب میں کچھ ذمانے اور** مجھ کو دعا سلام کے دبینے۔ جول کہ تم نے ابینے خط میں کچھ نہیں لکھا اس سے معلیم سواکہ مجھا تی نے کچھے نہیں کہا۔ اگر انھوں نے کچھے نہیں کہا تو اُن کاستم

اوراگراُن کاکہاسواتم نے نہیں مکھا تو تمھاراکرم ۔ بہ ہر معال ' خوب مصرع حاقظ کاتم سنے مجھے کو یاو و لایا ہے ؛

بإرب! مبادكس را مخب دوم بيعنابت

خواہی تم خوا ہی منتی نبی بخش سلمالی تنالی یہ یا درستے بیمصرع اگر مجھ برز بخیر سے باندھو کے تو بھی نہیں بندھے گا۔

اگر دستنو کو سازسرغورسے و سجھو گے تو اپنا نام باؤسگے اور یہ بھی جا لوگے کہ وہ تخر برئے تخصاری اس نخر برسے سوبرس پہلے کی ہے ۔ آخرِ روز دوشنہ ۲۳ اگست شمصرائم

(P'4)

لور نظرولخت حكرمرزالفته!

تم کومعلوم رہے کہ را ہے صاحب مکرم ومعظم راسے امید سنگھ مہاور ہے رفعہ تم کومعلوم رہے کہ را ہے صاحب مکرم ومعظم راسے امید سنگھ مہاور ہے رفعہ تم کو جبیجیں گے۔ تم اس رقعے کو و بیجھتے ہی ان کے باب میں جو ان کا حکم ہو' بجا لا'ا۔
و باں رہیں ' تب تک حاصر مواکر نا اور 'وستینو'' کے باب میں جو ان کا حکم ہو' بجا لا'ا۔
اُن کو پڑھا بھی وینا اور فی جلد کا حساب سمجھا دینا۔ بجاس جلد کی فیمت عنا یت کریں گے وہ صاحب کے کریں گے وہ صاحب کے باس اندور بھیج دینا اور جالیس حبد ہی بموجب آن کے حکم کے 'میرے باس ارال کو بھا ہے 'اس کرنا' اور وہ جو بیں نے با پخ جلد کی آرابیش کے باب بیں تم کو تھا ہے 'اس کرنا' اور وہ جو بیں نے با پخ جلد کی آرابیش کے باب بیں تم کو تھا ہے 'اس کرنا' اور وہ جو بیں نے با پخ جلد کی آرابیش کے باب بیں تم کو تھا ہے 'اس کرنا' اور وہ جو بیں نے با پخ جلد کی آرابیش کے باب بیں تم کو تھا ہے 'اس

بان صاحب ایک رباعی میرے سبوسے رہ گئی ہے ؛ اس رباعی کوجھالما جو نے سے پہلے حاسفیے پر مکھ وینا ، جہاں یہ فقرہ ہے : "نے نے اختر بخت خسرہ در بلندی بحالے رسبہ کہ رُخ ارخاکیاں شہفت: جا بیکہ ستارہ شوخ جینشمی ورزد افسرافسار و گرزن ارزن ارزد خرستید زاندلیث ما در گردشس برجرخ نہ بینی کہ جساں می لرزد

چوں کہ حاست یہ معنی نغان سے بھرا ہوا ہے: توہم اس نفرے کے آگے نشان بناکر او ہرکے حاستے ہر را بی تکھ وینا اور حاست یہ جہاں اور معنی تکھے مہوئے ہیں ہر والی را بی تکھ وینا اور حاست یہ جہاں اور معنی تکھ مہوئے ہیں والی زباعی کے نغان کے معنی خفنی قلم سے تکھ دینا: "او شر"ا فیار" مرکزان "بہ ہرو وفنی وفنی وادر گروشن "!

دیکا منت نے ۱۲ اگست مرک میلئے

## (44)

تعانی ا

تمنعاً را ده خط منس بین اوران منتوی ملفون نظی بینها و اوران منتوی این ایک منتوی این ایک منتوی این ایک منتوی این ایک منتوی این این این این منتوی این این منتوی این این این منتوی این این منتوی این منتوی م

صاحب! تم نے مرزا حاتم علی ساحب سے کیوں کہا ؟ بات اننی تھی کہ مجھ کو تھ بھیجنے کہ نترا کی اور مرزا صاحب نے لیٹند کی۔ اب اُن سے بہرا سلام کہو اور یہ کہو کہ آپ سے تسکر بجالا نے کا شکر بجالا آ اموں ۔

تھیا ہے کے باب بیں جو آ ہائے نکھا ، وہ معلوم ہوا ۔ اس تخریر کو حب و تھیو گے ، تب حالؤ گے ۔ انتہام اور عملیت اس کے چھیج لینے بیں اس والسطے ہے کراس میں سے ایک حلد نواب گورنر حبزل بہادر کی نذر بھیجوں گا اور آئی جلد بزریدے آن کے جاب ملک معظمہ انگلتان کی ندر کروں گا۔ اب سمجھ لو طرنبہ مخریر کیا ہوگی اور صاحبان مطبع کو اُس کا انطباع کیوں نامطبوع ہوگا۔ جیتے رہو اس غم زدگی میں مجھ کو مہنایا۔ وہ کون ملّاتھا جس نے تم کو بڑھایا:

گرچ عمل کار ، خرد مند نبست

عملکار؛ المبکار . به شعرت یخ سعدی کا بادشاه کی نصیحت میں ہے : جز بخرد مندمفرما عمس ل

یعنی عدمت واعلل سوا ہے علما اور عقلا کے اور کے تقولین مذکر مجر حود کہاہے: گرجہ عمل کار خرد مند نیست

بینی اگرجه خدمات و اشغال سُلطانی با قبول کرنا خرد مندول کا کام نہیں ادر عقل سے بعیر سبے کہ آدمی ا بینے کو خطر میں ڈالے "عل" الگ ہے اور" کا د" مضاف ہے بطوت اسٹے درند دو بائی خدا کی " علی کار" " اہل کار" کے معنی پرنہیں آتا مگر تغلیل اور واقعت یا اور پورب کے ملکیول کی فارسی ۔

اور واقعت یا اور پورب کے ملکیول کی فارسی ۔

"" میں ۵۵ ماریا

اكت مهماع ا

صاحب!

عجب تماست ہے۔ تھارے کے سے منتی شیونرائن صاحب کو خط نکھا تھا سوکل اُن کا مرکارہ تو خط نکھا تھا سوکل اُن کا خط اُ اور اکھول نے دیستنبؤ کی رسید تھی ۔ داک کا مرکارہ تو اُن کے پاس لے ذکیا ہوگا ، آخر تھیں نے بھیجا ہوگا۔ یہ کیا کہ تم نے مجھ کو اُس کی رسیدا درمیرے خط کا جواب نہ انکھا۔

اكرياً ان كنا جائے كرتم في رائد المبدس بلكه كى ملاقات مولينے برخط كا

تکھنامخصرد کھاہیے تو وہ بھی ہوجگی ہوگی۔ مجھے توصورت السی نظراً تی ہے کہ گویا
تم الگ ہوگئے ہو۔ کتاب مطبع میں حوالے کردی اب اُس کی تزئین و تضیح سے
کچھے غرض نہیں ۔ نیس اگر لول ہے تو میں اس انطباع سے در گزرا بنگر وں مطاب
و متفاعدرہ جائیں گے اور بجراس وحشت کی وجہ کیا ؟ اگر کہا جائے کہ وحشت
نہیں ہے تو اُس کتاب اور منتوی کی رسید نہ کھنے کی وجہ کیا ؟ ہے تکلفت تیا جائے سے خفا ہوگئے ہو؟ خدا کے واسط، خفکی کی وجہ تکھو صبح کو
جا ہتا ہے کہ تم مجھ سے خفا ہوگئے ہو؟ خدا کے واسط، خفکی کی وجہ تکھو صبح کو
میں نے بہ خط روانہ کیا ہے ، بدھ کا دن ستمبر کی پہلی تاریخ ؟ اگر شام سے ہمارا محمل میں نوا ہے نزدیک کوئی سبب الیا نہیں باتا ۔ خدا کے واسط ، خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ الکھو۔ اُس خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ الکھو۔ اُس خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ ایکھو۔ اُس خط حبلہ اُس کے اگر خط حبلہ اُس کی اُس میت اُس کی اُس میت اُسے ، خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ اکھو۔ اُس خط حبلہ انگوں اُس کی اُس میت اُس کے اُس کے انہ اُس کی اُس کے انہ کی اُس کیا کہ اُس کیا کہ کہ کو اُس کے خط حبلہ انگوں اُس کی خط حبلہ اُس کے انہ کی کی صبح اُس کے خط حبلہ انگوں اُس کے خط حبلہ انگوں اُس کے خط حبلہ انگوں اُس کے خط حبلہ انہ کی کہ کہ کی حب کے خط حبلہ انہ کی کا سی آ

جاننا ہوں کتم راہے اُمیدسنگھ سے بھی نہ سلے ہوگے۔عیاد اُ باللہ ابیں اُن سے شرندہ رہا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل مرزا تفتہ ایستنبوتم کو اجھی طرح بررہا ویں گے۔

اگرچ ایسے حال میں کہ مجھ کوئم پر الگ ہونے اور ببلونہی کرنے کا گمان
کررا ہے ، کوئی مطلب نم کو تکھنا ، جا ہیے مگر خردت کو کیا کروں 'نا چار ایکھنا
ہوں ، صاحب مطبع نے خطاسے لفلنے پر انکھا ہے ، "مرزا نوست مصاحب نماآب المحتلہ نور کرو ' یہ کتنا ہے جوڑ مجلہ ہے ، فرتا ہوں کہ کہیں صفحہ اول کتاب پر بھی زیکھ
دیں ۔ آیا" فارسی کا واوان یا اُردو یا " بینچ آ بنگ " یا " مہر نیروز " جھاہے کی ' یہ کوئی ری ۔ آیا " فارسی کا واوان یا اُردو یا " بینچ آ بنگ " یا " مہر نیروز " جھاہے کی ' یہ کوئی کا باس شہر ہیں نہیں بہنی جودہ میرا نام ایکھ دینتے ؟ تم نے بھی اُن کو میرانا م نہیں بتایا۔ صوف اپنی نفرت عوف سے ' وجواس داویوا کی نہیں ہے کہ ملکہ سبب نہیں بتایا۔ صوف اپنی نفرت عوف سے ' وجواس داویوا کی نہیں ہے کہ ملکہ سبب یہ کہ سبب میں کہ کوئی وی معلوم ہے مگر کھکتے سے والیت نک ' یعنی

وزرائے محکے میں اور ملک عالبہ کے حفور میں کوئی اس نالائن عرف کو نہیں جانیا،
ہیں اگر ساحب مطبع نے "مرزا نوشہ صاحب غالب" نکھ دیا تو میں غارت ہوگیا،
کھو اِگیا میری محنت را دیگاں گئی ، گویا کتاب کسی اور کی ہوگئی ۔ نکھنا ہوں اور مجھر
سونجنا ہوں کہ دیجھوں تم یہ بیام مطبع ہیں بہنچا دیتے ہویا نہیں ۔
بُ ھوکا دن ستمبر کی پہلی تاریخ سرم داع<sup>ا</sup>

### (0/4)

لدّ السّكَرُ تنها الرحلاً بها وردل سودازده في آرام با يا يتم ميراخط المجي طرح بيراها مبين كرت مين في سين كرت مين في بيركما منها منها كرد من المحارث وجزئين آجائي وجهر المحاط المحارث وجزئين آجائي وجهر المحاط المحارث المحم وياده مجربه المحال المحم وياده مجربه المحال المحارث المحارث المحارث المحارث المحال المحارث المحارث المحال المح

بہت ضردری بر امرے اور میں منتی شیو رائن صاحب کو آج صح کو تھے جبکا ہوں انتہا ہے ۔ اگر دوم و بگرہ بران میں اور اس میں ہوں انتہا ہے ۔ اگر دوم و بگرہ مہرب و انتہا ہم زندان اس میں زندان اس میں میں گئر ہوں کے اور اسے کا دور اسے میان ہم زندان اس میں زندان اس میں کہ اور اسے کا جاری کا میں میں میں اور اس میں انتہا ہوں کریں گے ۔ تیز جا کو اور کی مجھ پر اعتراض کریں گے ۔ تیز جا کو ایس کے ۔ تیز جا کو ۔ ت

مرزالفتنا تم برسد بے درد بور ولی کی تباہی پرتم کورجم نہیں آتا ایک تم اس کو آباد جانتے ہو۔ بہاں نیچ بند تومسیر نہیں محاف اور تعامی کہاں اس کو آباد ہوتا تو بیں آپ کو لکلیٹ کبوں دیتا ؟ بہیں سب درستی میری آنھوں شہر آباد ہوتا تو بیں آپ کو لکلیٹ کبوں دیتا ؟ بہیں سب درستی میری آنھوں کے سامنے ہوجاتی ، قصد مختفر یہ عبارت منستی عبداللطیف کو بڑھا دو۔ میں تواک سے باپ کو اپنا حقیقی بھیا تی جاتیا ہوں ؟ اگر وہ مجھے اپنا حقیقی جیا جانیں اور میرا کام کویں تو کیا عجب ہے ۔ دور و بیے نی جلد اس سے زادہ کا مقدور نہیں بہب مجھ کو لیکھو گئے کہ مہندوں کا ۔ جھے رو بیٹ اس کے زادہ کا مقدور نہیں حب مجھ کو لیکھو گئے کم مہندوں کی جھیج دوں گا ۔ جھے رو بیٹ آبھر دیسے ، دس رفیتے مد بارہ رو بیتے ۔ آبھر دیسے ، دس رفیتے بہا بین کو میں سے عالم کویں تیار مہیں ۔

مىنىتى سىنى بونرائن كوسىمھا دىناكە زىندار عرب يەئىكھىيى، نام ادرىخلىق لېس ـ

اجزائے خطابی کا انکھنا نامناسب، ماکی مفرسے مگر مال، مام کے بعد لفظ بہا در" کا اور " بہادر "کے نفط کے بعد تخلص" اسدالٹہ خال بہادر" غالت ب

ا اور بہاور سے اوراق متنوی کی رسید نتھی۔ کہیں وہ پارسل میں سے گرنو نہ گئی کہیں وہ پارسل میں سے گرنو نہ گئے ہوں ؟ دیجھو، کس لطف سے میرے نام کی حقیقت بیان ہوئی ہے۔
اوروں کے جھا ہینے کی ممانعت مزورہ ہے مگر ہیں اس کی عبارت کیا بتاؤں ؟ صاحب مطبع ایس امرکو، اردو ہیں، آخر کتاب لکھ دیں منتی جی سے نتر تکھوالو، ماحب مطبع ایس امرکو، اردو ہیں، آخر کتاب لکھ دیں منتی جی سے نتر تکھوالو، منتی عبداللطیف کو بیر ضما لغت کا عمر ماحب بطبع سے لکھوا دو، مرخور وار عبداللطیف سے مقدار روپیے کی دریا فت کرے تھے کو لکھ بھیجو، اپنی منتوی کی عبداللطیف سے مقدار روپیے کی دریا فت کرے تھے کو لکھ بھیجو، اپنی منتوی کی میداللطیف سے مقدار روپیے کی دریا فت کرے تھے کو لکھ بھیجو، اپنی منتوی کی میداللطیف سے مقدار روپیے کی دریا فت کرے تھے کو انکو بھیجو، اپنی منتوی کی حبد سوم ستمبر مرہ ہے بہ جان و دل مقروف ہونے کا افرار کرؤان سب امور کی مجھے خردو۔ عدسوم ستمبر مرہ ہے ہوئی مینی وز

(0.)

مرزالفۃ کو دعا پہنچے دونوں فقر ہے ہم میں بہلائے ہیں حاشیے پراکھ فیرہوں گے "بہیب ہے مفاوی بہار کا دیکا دیا ہوگا۔ اُن کی سعاوت مندی سے نفین ہے کہ میری النماس قبول کریں اور ادھرمتوجہ ہوں۔
کا بی انکھی حانی اور جھا یا ہو است روع ہوگیا ہوگا؛ اگر سپقر ہڑا ہے توجاہیے
اُن کھی حانی اور جھا یا ہو است روع ہوگیا ہوگا؛ اگر سپقر ہڑا ہے توجاہیے
اُن کھی آگھ صفح کی بارہ بارہ صفح حجیا ہے جائیں اور کناب جلد منطبع ہوجائے۔
کھائی امنی ماحب کی شففات کا حال ہو جھنا صرور نہیں، مجھ پرمہران اور حسن کلام کے فدروان ہیں؛ اُس کی تقیعے میں ہے ہروائی کریں گے توکیا
اور حسن کلام کے فدروان ہیں؛ اُس کی تقیعے میں ہے ہروائی کریں گے توکیا
میری تفضیح کے روا دار موں گے ؟ کھائی جمع میں ہے ہروائی کریں گے توکیا

صاحب نے بھی مکھا ؛ میں ایب عبارت مکھنا ہواں اگر لیب ندائے تو خان نے عبارت بیں جھاب دو: " نامہ لیگار غالتِ خاکسار کا یہ بیان ہے کہ یہ جو میری سرگذشنت کی وانستنان ہے اس کویں نے مطبع مفہدخِلائق میں چھپواباہے۔ اورميري راسے ميں أس كاية فاعده قرار إيابيك كه اورصاحان مطابع حب نك مجھ سے طلب رخصت نہ کریں اینے مطع میں اس کے جھالینے برجراُن نہ كربي؛ اس كے سوا اگر كو فئ طرح كى تخر برمنظور سو تؤمنسنى سنتيونرائن صاحب کو اجازت ہے کہ میری طرف سے حصاب دیں ۔ برسب بانیں پہلے بھی مکھ میکا مول اب دو امرضوری الاظهار نقط اس واسطے بین خط تکھاہے: ایک تو اُردو عبارت ودمرے برکرمیرے نفیق محرم سسید محرم حسین صاحب کا خطامیرے نام آیا ہے اور الفول نے ایک بات حواب طلب تھی ہے اس کاجواب اسی خط میں منکھنا سول منم کو حیا ہیے کہ اُن سے کہ دور ملکہ بیرعبارت اُن کو د کھا دو: بندہ برور انواب عطاء التہ خال میرے بڑے ووست اور شفین ہیں ۔ <mark>اُن کے فرزند رسٹ بیرمبرغلام عباس ا</mark>لمخاطب بہرسیف الدولہ؛ بیر دونوں صا<sup>ب</sup> صحے وسالم ہیں۔شہرسے ماہر دوجار کوس بر کوئی گاؤں ہے، وہاں رہتے ہیں بشہر میں اہل اسلام کی آبادی کا حکم نہیں اور اکن کے مکانات قرق میں ؛ مذ ضبط ہو گئے ہیں، یہ واگذا شن کا حکم ہے۔ ٣-٤ ستمبر مقدا إ

(D)

مشفق میرے ، کرم فرامیرے! متحارا خط اور تبین دو وریتے حیابے کے پہنچے۔ شاید میرے دکھانے کے واسطے بھیجے گئے ہیں ، ورنہ رسم تو لوں ہے کہ پہلے صفحے پر کتاب کا نام اور معننف کا نام اور مطبع کا نام جھا ہتے ہیں اور دوسرے سفحے پر لوح سباہ قلم سے بنتی ہے اور کتاب تھی جاتی ہے . اس کا بھی جھا با اسی طرح ہوگا غرفن کہ تھا جا اور الفاظ کی صحت ، سب میرے لیند کہ تعظیم اور الفاظ کی صحت ، سب میرے لیند صحت الفاظ کا کیا کہنا ہے ! واللہ اسلے مبالغہ کہنا ہوں ؛ اگر کھائی منستی نبی بخش صحت الفاظ کا کیا کہنا ہے ! واللہ اسلے مبالغہ کہنا ہوں ؛ اگر کھائی منستی نبی بخش صاحب بہول متوجہ ہول تو اگر احیا ، اصل نسخے میں سہورکا تب سے فلطی واقع ہوئی موجہ کو رہی گے ۔ تم میری طرف سے اُن کو سلام کہنا ؛ ملکہ پیخط و کھا دیا ۔ خداکرے ؛ انجام ، کا بہی فلم اور ہی خط اور ہی طرف تھے جائے ۔ حبول دینا ۔ خداکرے ؛ انجام ، کا بہی فلم اور ہی خط اور ہی طرف تھے کی لوح بھی خدا جاہے تو بھی مطبوع ہے ۔ پہلے صفحے کی صورت اور دوسرے صفحے کی لوح بھی خدا جاہے تو ول پینہ اور نظر فریب ہوگی ۔

کافاد کے باب بیں یہ عرض ہے کہ فرنج کا غذاجھا ہے ہے جھے جلدی ہوندر میں وہ اس کا غذیر سول اور باقی جا ہوسٹ ہورام پرری پر اور جا ہو نیلے کا غذیر برجھا بو اور یہ بات کہ دو حلدیں جو ولایت جائے والی بین، وہ اس کا غذیر جھا بی جا بین اور باقی سندیورام بوری پر یا نیلے کا غذیر یہ تکلف محص ہے۔ بہاں کے حاکموں نے کیا کیا ہے کہ اُن کی نذر کی کتابیں اچھے کا غذیر یہ ہوں؛ گر جوا بیبا ہی صرف اور خرچ زائد پڑا ہو، تو خیر، دو جلدیں اس کا غذیر بر اور جار جا دیں سندیورام پوری پر سول ؛ باقی حلدوں میں تھیں اختیار ہے ہاں جہا اگر ہو سے تو کانی کی سریابی فردا اور سیا ہ اور دخری سراور آخری رئی میں اختیار ہے ۔ ہاں جہا نامی کی سریابی فردا اور سیا ہ اور دخر شندہ ہواور آخری رئی ساتھا کا ان خبر ہو کے انہاں کے جو کہا ہوا گا گا ان کی برخور دار منسنی عبداللطیف کو لکھا تھا گا گا ن میں کو بہا ہی کہ ترزئین اور آ را ایس کی فرکریں معلوم نہیں، تم نے وہ بیام میں کو بہا پا یا نہیں ۔ آپ اور منسنی عبداللطیف اور مرزا حاتم علی صاحب مہر ان کو بہا پا یا نہیں ۔ آپ اور منسنی عبداللطیف اور مرزا حاتم علی صاحب مہر ان کو بہا پا یا نہیں ۔ آپ اور منسنی عبداللطیف اور مرزا حاتم علی صاحب مہر ان کو بہا پا یا نہیں ۔ آپ اور منسنی عبداللطیف اور مرزا حاتم علی صاحب مہر ان کو بہا پا یا نہیں ۔ آپ اور منسنی عبداللطیف اور مرزا حاتم علی صاحب مہر ان کو بہا پا یا نہیں ۔ آپ اور منسنی عبداللطیف اور مرزا حاتم علی صاحب مہر

ہاہم صلاح کریں۔اورکوئی ہات خیال ہیں آوے نو بہتر ورنہ ان جیے سنحول کی حلامی اورکوئی ہات خیال ہیں آوے نو بہتر ورنہ ان جیے سنخول کی حلامی انگریزی ویڑھ ویڑھ ویڑھ وو دو رو ہینے کی لاگرت کی بنوا دینا اور اس کا رو پہرتناری سے بہلے مجھ سے منگوالینا:

" آن که سم، را در سکیم به نوید بشوید پیرآورد اگردردم دیگر به نهیب میاست سم زندالیخ ؛

اس میں تہدیب کا نفظ کچھ میری سہل انگاری سے اور کچھ سہوکا تب سے رہ گیا اسے ۔ اس کو تنیز جاکو سے چھیل کر" بونوائے " انکھ دینا۔ بعنی" بونوائے ہم نفر دینا۔ بعنی" بونوائے ہم نفر دینا۔ بعنی " بونوائے ہم نفر دینا دیں زند و مزور منزور ۔ اس کا انتظار نہ بیجہوکہ حب یہاں چھا یا آئے ہم تو بنا دیں گئے ۔ نہ اصل کتاب میں غلط رہ نہ جھا ہے میں غلط ہو' اگر اجزا ہے اصل میرامیر علی صاحب کا بی فویس کے یاس موں تو اُن کو یا مجائی منتی نجی مثاب کو یہ رفتہ دکھا کرسمجھا دینا اور بنوا دینا ۔

از غالب

DY

روز ررث خباسفتم سنمبر مره مراع

اجھامبراکھائی ہے نہیب والے دو ورنے چارسو مہوں ، بالسو مہوں ، مب بدلوا افرالنا یکا غذکا جو نفضان ہو وہ مجھ سے منگوالبنا۔ اس لفظ کے رہ جانے ہیں ساری کتاب بھی سو جائے گی اور میرے کمال کو دھت لگ جائے گا۔ یہ لفظ عرفی ہے ہر حیند مسودے میں بنا وہا بھی لیکن کا تب کی نظر سے رہ گیا۔

میر حیند مسودے میں بنا وہا بھی لیکن کا تب کی نظر سے رہ گیا۔

میر حیند مسودے میں بنا وہا بھی لیکن کا تب کی نظر سے رہ گیا۔

میر حیند میں نے جھے جلدیں ، بارہ رو جیے کی لاگت ہیں بہ کارسازی و مہتر میر دازی بینی میں نے جھے جلدیں ، بارہ رو جیے کی لاگت ہیں بہ کارسازی و مہتر میر دازی بینی میں نے وروارشنی عبداللطبیت جا اہمیں تھیں۔ منتظر بھاکہ اب اُن کی قبول کرنا مجھ کو تھو گے۔

میر خوردارشنی عبداللطبیت جا اہمیں تھیں۔ منتظر بھاکہ اب اُن کی قبول کرنا مجھ کو تھو گے۔

اور روبیہ مجدسے منگواؤے فاہر عبداللطیف نے پہاوتنی کیا مرزا صاحب اگر کھنیں میرے کے بیخ نوجیے جلدیں بنوائے ندکہ دو۔ البتر اس اختمال کی گنجالین ہے کہ دو بہت برتکلف اور جار بہ لنعبت اس کے کچھ کم ۔ اگر اول ہے توبیق مدعا ہے ولی مبراہم گراطلاع مزور ہے۔

راے امبدسنگیر کے نام کاخط ہراحتیاط رہنے ود ۔ حبب وہ آبیں، اُن کو<u>ہے</u> وور بدحوتم ينحقنه مبوكه" نهيب" كالفظ نكفه دباگيا تھا' ا<del>س سے معلوم مبوّات كرجها يا</del> تنروع موکر دوریاب بہنج گیا رکیا عجب ہے کہ کتا میں جلد منطبع ہوجائ<mark>یں ۔</mark> ہارے منتی شیو زائن صاحب اینے مطبع کے اخبار میں اس کتاب کے جیا بے كا انشهٔ اركيون نهين حيمايتے" اكه دينجواستين خريداروں كى فراہم ہوجائيں \_ مرزانفیة سنو: ان دنوں میں مبرے محن حکیم احس الشرخال 'مناقباب عالم<mark>ا ب</mark> کے خریدار مبوے ہیں اور میں نے برموجب ان کے کہنے کے برادر دینی مولا ناحیر کو انکھا ہے . حضرت نے لاونغم جواب میں نہیں مکھا ۔ نئم ان سے کہوکہ وہ سننبر مرد کا عرب خریدار ہیں ۔ آج سولہ ستبرگ ہے وولمبر اخبار سے 'حکیم صاحب سے نام کا سرنامہ' خان چند کے کو ہے کا بنا لکھ کر روانہ کریں۔ آبندہ ہفتہ بہ سفتہ مجھیے جاہیں اور حکیم احسن النُّدخال كا مَا مُرْبِدِارول مِين لكھ ليبي . وومبرے · اخبار مذكور ميں ايك صفحه ڈ بڑھ صفحہ بادشا ہے دہلی کے اخبار کا سبق ہاہے ۔ حبس ون سے کہ وہ اخبار شروع مواہے، اُس دِن سے سُرِف اصْبارِنْنا ہی کامع فحد نُفن کرے ارسال کریں بھانتہ کی اجرت اور کا نیذ کی قیمت بہاں سے بھیج وی حاسے گی ، کھانی اِنم مرزا صاحب سے اس کو کہ کر جواب بو اور مجھ کو اطلاع وو یا نہیا ہے نہیب سے مراجا گاہیاں اس کی درستی کی خر مجسجو۔ اِنْ جو جیالیے کے حالات موں اُس کی آس مورسے۔ غالب بتجيف تبه ١٤ سننبرمه ١٥٠٤ ع

کھائی ا

مجومیں تم میں امہ نگاری کا ہے کو ہے ، مکالمہ ہے ۔ آج صبح کو ایس خط بھیج جبکا ہوں ، اب اس وفٹت تھارا خط ادر آیا ۔

سنوصاحب إلفظ مبارك ميم عاميم وال: اس كے ہرحرت برميري حان نشارہے ؛ مگر چوں کہ بہال سے دلایت تک حرکام کے ہاں سے یہ لفظ العنی" محمد اسدالله خال مبين بهجامانا مين نے بھی موقوت کردیا ہے۔ ریا "مرزا" و"مولانا ور نواب اس میں تم کو اور تھائی کو اختبار ہے ؛ جو جاہو، سولکھو۔ تعمانی کوسلام کبنا ۔اُن کےخطا کا جواب صبح کو روانہ کر جبکا ہول . مرزا تفتر ابتم تزئين جبلد بائے كناب كے باب بيں برادر زاد أ سعادت مندکو تسکیف بنه د و . مولانا مهرکو اختیارسیم و جو جا بس سوکرس . خط تنام کرکے حیال میں آیا کہ وہ جو مرزا صاحب سے مجھ کو مطلوب ہے۔ تم بربهی ظاہر کروں ۔صاحب و ماں ایک اخبار موسوم بر" آفتاب عالمیّا ب تكلماً ہے، أس كے مہتم نے التنزام كيلہے كه ايك صفحه يا وُسِرُه صفحه با ونشاهِ ولمي كے حالات كالمحقاليد فيهيل معلوم أغاركس ميني سے بعد بسو محكيم احس البتد غال به جاہتے ہیں کہ ساابن کے جواورا ق ہیں ' جب سے ہوں' وہ جو جیبا النظا<u>ن</u> میں مسوف ہے رہنے ہیں 'اس کی نقل کسی کا تب سے انکھواکر بریا الجبیجی جا ہے ۔ اجرنت جود بھی آئے گئی ' وہ بھیجی حاسے گئی ۔ اور ابتدا ہے۔ تنظیم مشھمائے سے الن کا ام خریدارول میں تکھا جائے۔ دو <u>ہفتے کے</u> دو لمبرُّن کوا کی یا اغافے میں جیج ويه عايين واور كير مرمهيني مفته در مفته أن كون انه اخبار كابنه إكريت. يه مراتب جزاب مرزا حاتم على عراحب كو لكه جيكا جول اوراب ك أنا يقول الأبر نهيس وسئه مذلفا فيحكيم صاحب باسس يبني مرأن صفحات كيفل يرب

پاس آئی۔ آب کواس بین سعی ضرور ہے۔ اور ہاں صاحب" آفیاب عالمتاب کا مطبع نو کشمبری بازار میں ہے مگر آب مجھ کو انکھیں کا مغید خطالیٰ کا مطبع کہا ہے؟ عجب ہے کہ این عاحب شفین نے میری مخربرات کا جواب نہیں انکھا۔ فرالیش حکیم احسن اللّہ خال صاحب کی مبرت اہم ہے۔ عندالملاقات میراسلام کو کراس کا جواب ملکہ وہ اضارات سے بھجواؤ۔

ثمالت

(D P)

مبعه ،استمبر شف الم محاني !

آج عبج کویرسبب عجم صاحب کے تقامنے کے تعکوہ آ میزخط جناب مرزا صاحب کی خدمت میں انکھ کر بھیجا ، کلیان خط ڈاک میں ڈوال کر آبا ہی مخفا کہ ڈواک کا ہرکارہ ایک خطانحہ اور ایک خطامرزا صاحب کا لابا ، اب کیا کروں اخیر، خوام زا صاحب کی عنایت کا شکر بجالآ ناہون جیب ہور ا ، نسکوہ مجبت بڑھائے گا ، مرزا صاحب کی عنایت کا شکر بجالآ ناہون بیقین ہے کہ حبلہ بی میرسے خطاط خواہ بن حالین گی ، کس واسطے کہ حبواج کے خط میں امکنون ضمیر ہے ۔ خدا اُن کوسلامت رکھے۔ میراسلام کہ دینا ران کے خطام جواب کل برسول بھیجوں گا ۔ میراسلام کہ دینا ران کے خطام جواب کل برسول بھیجوں گا ۔

رائے امیدسنگھ مہا درخوبانِ روز گار ہیں سے ہیں فقیر کاسلام نیار اُن کو کہ دیبا خدا کرسے اُن کے سامنے کتا ہیں جیب چکیں یارے عب وہ گوالیا کو تنشر لین نے جائیں تو مجھ کو اطلاع تھنا ۔

" نہیب 'کے" نوا کے "بن جلنے سے خاطر جمع مہوگئی بھیائی! میں فاری کا محقق ہول ؛ کانب اُن اجزا کا ' جن کے روسے کا بی مکھی جانی ہے ' فارسی کا عام

سے .. علم اس کا غیات الدین رام بوری اور حکیم محد سبن دکنی سے زیادہ ہے۔ بیجے سے غرض ہے ہے کہ کا بی سراسر موافق اُن اوراق کے ہو، نہ ہے کہ وہ ہوگاں میں دکھا جائے۔ آگے اِس سے تم کو بھی اور تھائی کو بھی تکھ جبا ہوں، ا ب صرف اُس تخریر کااشارہ اٹھنا سنظور تھا۔ آج جس طرح مجھ کو بھارا اور مرزا ماہ کا خطا پنہا اور ہم نظا کہ حکیم صاحب کو بھی لفاف اخسار پہنچ جاتا مگر اِس وقت کے نہیں پہنچا اور ہے دو پہر کا وقت ہے یہ خیر، پہنچ جائے گا۔ میں نے تھاراخط اُن کے باس بھیج دو۔ اور صاحب مطبع قیت اخبار مسلم حسل طرح کہ تم نے لکھا ہے، اُن کے باس بھیج دو۔ اور صاحب مطبع قیت اخبار اور اور حاحب مطبع قیت اخبار اور ایک کو بھی ہے۔ اپنے نام اور مسکن سے اُن کو اطلاع دے الب اور ایس کو اپنے طور پر رو پیر بھیج دیں۔ گے ۔ ہم تم واسط سن ناسائی ہم دگر ہوگئے۔ اُس کو اپنے طور پر رو پیہ بھیج دیں۔ گے ۔ ہم تم واسط سن ناسائی ہم دگر ہوگئے۔ اُس کو اپنے طور پر رو پیہ بھیج دیں۔ یہ تو میں کہ کر بھیجا دول گا، یالد تہ بال اگرامیا نا رو پیدے کے بھیجے میں دیر ہوگی، تو میں کہ کر بھیجا دول گا، یالد تہ میرا ذمہ ہے۔

مهنتنه ۲۰ ستېرست

(00)

ساحب!

فیبد کے جیابے جانے کی بنارت ساحب مطبع نے بھی مجدکودی ہے، خدا اُن کو ایک مصرع کے خط میں اُن کو ایک مصرع کسی اُستناد کا لکھ چکا ہول ۔ میں سراسراُن کا ممنون احسان ہوں ۔ میراسلام کسی اُستناد کا لکھ چکا ہول ۔ میں سراسراُن کا ممنون احسان ہوں ۔ میراسلام کبنا اور لفا فر اخبار سے نہ ہے کی اطلاع دبنا ۔ میرے نہ م کا کوئی لفا فرصائع نہیں جاتا ۔ خدا جلنے اس پر کیا بجوگ بڑا۔ ؟ ظاہرا الحقوں نے پوسٹ برید بھیجا ہوگا ؟ بھر پوسٹ برید بھی کمیول تلف ہو؟

"ستنيب" بمعنى مداسداسي" لنت فارى بدء ببشين مكسوروليك

معروف و باسے مبور مفتوح و باسے "انی زدہ اور عربی میں اُس کو صبیل" کہتے ہیں "صیبہ کوئی لغت نہیں ہے ، نہ عربی نہ فارس ۔ اگر غیبہت کے کلام میں صبیبہ اُکھا ہے تو کا اس کے ملام میں صبیبہ کھا ہے تو کا نب کی غلطی ہے ۔ نمایت کا کیا گنا ہ :

" درخود زرو سے مہندسہ گا ہے شار یافت" اصل مقرع پول ہے۔

ہیں نے سہوست خداجانے کبوں کر تھ دیا ہے بھائی! مہزخوال کے دومعی ہیں:
ایک نو "خطاب" کہ جوسلاطین امراکو دیں، اور دومرسے وہ نام جولو کول کا ببایہ سے رکھیں، بینی "عوت" حاشیے پرشوق سے تھوادو ۔مگر تم نے دیکھا مہوگا کہ اس عبارت سے ، جو تھا دے ذکر میں ہے، پہلے مہزخوال " کے معنی حاشیے پر چڑھ گئے ہیں ،مکر دیکھنے کی حاجت کیا ہے ۔ اور اگر تھے بھی دوئو قباحت کیا ہے ۔ مجانی صاحب کبوں مفائق فرائیں ؟ حال اوراق کی تحریر کامعلوم سوا۔

گبا ہے ۔ مجانی صاحب کبوں مفائق فرائیں ؟ حال اوراق کی تحریر کامعلوم سوا۔
میراجس طرح جا ہوتکھ دو ؛

نبام آن کداونامے ندارد بهر نامیکه خوانی سربرارد

نسفین بالتعقیق مولانا مہر ورہ ہے مقدار کا سلام فبول کریں میل آپ کو خط

لکھ جیکا ہوں 'آج باکل پہنچ جائے گا۔ رات سے ایک بات اور خبال میں آئی ہے مگر چوں تبخکم دکار فرزائی ہے ' کہتے ہوئے ڈرناموں ، ڈرستے وڑ سنے وضر کرنا میوں ۔ بات بیسے کہ دو جلدیں طلائی لوح کی ولایت کے واسطے تبار مہول گی مورت اور وہ چار جلدیں جو یہاں کے حکام کے داسطے درکار ہوں گی ، اُن کی صورت اور وہ چار جلدیں جو یہاں کے حکام کے داسطے درکار ہوں گی ، اُن کی صورت بیری کھ میری ہے کہ سے کہ اور انگریزی جلد کیوں بھائی صاحب با جسی کھ میں کے دار داد اور انگریزی جلد کیوں بھائی صاحب با درکار داد اور بخوبزیہی ہے ، اور بھر سمجھا چلہ ہے کہ بہ چار جلدیں کس کس کی ندر ہیں :

نواب گورز جنرل بهادر بیسیت کمنشز بههادر و صاحب کمنشز بههادر دیای و بینی کمشنر بهادر دیای و بینی کمشنر بهادر دیای در دیای بدونندی سبے که جناب الامنسٹن هاحب کی نذر نه بهجول آخر گورمنٹ کی نذر ایمفیس کی معرفت تجیب کی ایند صاحب ایب جلدائ کی نذر بهبخول کا رینه صاحب ایب جلدائ کی نذر بهبت صروری ہے۔ آپ گنجالینس کال کرجیبی یہ جار جلدیں بنوائیں ۱۰ بیک اور مجمی ایسی می بنوائیں ۔ یفنین ہے کہ آپ ایس راے کولپند فرمائیں گے اور جار کی حجمی ایسی می بنوائیں گے در جار میں منول اور یہ گستاخی کولپند فرمائیں گے در جار میں معاون ہو۔

عبانی مرزالفتند اکل کے مرزاصاحب کے خطبیں سے اُس مادہ تاریخ کا فطعہ تکھ لینا نئم کو لکھ جیکا ہوں ایک قطعہ مرزا صاحب کا ایک قطعہ تمھارا ا اگبہ ایک قطعہ مولانا حفیر ست بھی تکھوا ؤ۔ صبح بیجب نبہی اُم ستمبر سرمین کے

(84)

كبول صاحب إ

اس کا کیا سبب ہے کہ مہرت دان سے ہماری آب کی ملاقات نہیں ہوئی؟
مرزاصاحب ہی آئے، نہ منسنی عاحب ہی تنصرایت لائے۔ ہاں کا یک بارمنسنی
شیونرائن صاحب نے کرم کیا نتھا اور خط میں بہ رقم کیا تھا کہ اب آیک فرما ہا تی
ر ماہے۔ اس راہ سے میں یہ تصور کرر اسوں کہ اگر ایک فرمانٹز کا باقی نتھا تواب
تصیدہ جھا یا جا آیا ہوگا اور اگر فرما فقسید سے کا تھا تواب حبلہ یں بہنی سنسرا عے
ہوگئی ہوں گی۔

تنم سمجھے ؟ بيس تخصاريا اور بھيائي منسنى نبى سجن صاحب اور حباب مرزا

عاتم علی صاحب کے خطوط سے آئے کو انتھارا اور اُن کا اُن اسمجھتا ہوں یخریگیا وہ مکالمسیع جو باہم ہواکر ناہے ! بھرنم کہو مرکا لمہ کبول مو تو ن ہے اوراب کہا دیرہ ہے ؛ اور وہال کیا ہورہا ہے ؟ بھائی صاحب کو کا بی کی تقییح سے فراعنت سوگئی ؟ مرزا صاحب نے علدیں محان کو دے دیں ؟ میں اب اُن کتا ہول کا آٹا نا کہ بین دوانی کی تعطیل تک نوبت نہ بہنے جائے .

ال صاحب، تم نے کبھی کچھ حاتی فرالدین خال صاحب کا نہ انکھا۔ آ گے اس سے تم نے اگست، سنم رہی اُن کا آگرے کا آنا نکھا، بھروہ اکتو برتا کبول نہ آئے ؟ و ماں قومنسنی غلام غون خال صاحب اپنا کام بد منور کرتے ہیں، بھر یہ اُس دفتر میں کہا کررہے ہیں، کہیں کسی اور کام پرمعین سوگئے ہیں؟ اِس کا حال عال عبد تکھور مجھ کو یا د پڑتا ہے کہ تم نے انکھا تھا کہ منتی غلام غون خال صاحب کو ایک گاؤں حاکمین غلام غون خال صاحب کو ایک گاؤں حاکمین خال ماحب اُس کے بندولہت کو ایک گاؤں حاکمین خال ماحب اُس کے بندولہت کو ایک گاؤں حاکمین خال ماحب اُس کے بندولہت کو ایک گاؤں جا جا جائے ہیں ؛ اُس کا ظہور کیول نہ ہوا ؟ ان سب بانوں کا جواب عبد تکھیے ۔ کا آیا چاہتے ہیں ؛ اُس کا فور کو اُس کے اور یہ بیام کہیے کہ کناب کا گون پراور کان منا، دل کو دیکھنے سے زیادہ لغین آیا ؛ مگر آنکھوں کو رشک ہے کا لوں پراور کان منا، دل کو دیکھنے سے زیادہ لغین آیا ؛ مگر آنکھوں کو رشک ہے کا لوں پراور کان جواب جنگ رہے کا گوں پراور کان اور کا کھوں کا دن کر رہے ہیں آنکھوں برہ یہ ارستا د ہوگ آنکھوں کا حق آنکھوں کو کہا ۔؟

مجانی صاحب کوبعدازسلام کہیے گا کہ حضرت ابینے مطلب کی تو مجھ کو حب لدی نہیں ہے، آب کی تخفیف تصدیع جائمنا ہول ؛ بعنی اگر کا بی کا قصد نمام ہوجائے نوآب کو آزام ہوجائے۔

جناب منطنی مستنبیونرائن صاحب کی عنا بتول کا شکر میری زما بی اواسیجے گا

اور بہ سید گاکہ آپ کا خط سنہ پاچوں کہ میرے خط کا جواب محقا اور مہذا کوئی امرحوا ، مطلب نہ خفا ؛ اس واسطے اُس کا جواب نہ ہیں انکھا۔ زیادہ زیادہ ۔

ملک نہ خفا ؛ اس واسطے اُس کا جواب نہ ہیں انکھا۔ زیادہ زیادہ ۔

درگاشند ورواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر مصطعہ مطابعہ والے کے اس نالت اللہ میں کا کہ کا درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر مصطعہ میں کا کہ کا درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر مصطعہ میں کا درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر مصطعہ میں کا درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر مصطعہ میں درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر میں کا درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر میں کا درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر میں کھا۔ درواں واست نہ میں درواں واست نہ صبح شنبہ ۱۱ اکتوبر میں کہ اور انہ کے درواں واست نہ میں کے درواں واست نہ میں کے درواں کی درواں درواں درواں درواں درواں درواں درواں درواں کے درواں درواں

الدُّدالدُ المم تَوْكُول سے تمھارے فط سے آنے کے منتظر تھے۔ ناگاہ کل جوخط ایا است معلی ہوا کہ دو دن کول ہیں رہ کر سکن را باد آگئے ہو اور وہاں سے تم نے خطابکھا ہے۔ ویکھیے اب یہاں کب تک رہواور آگرے کب جاؤ۔ پرسول برخورداشیوزائن کا خطا آیا بتھا۔ لیکھنے ہے کہ کہ کا بول کی سنے رازہ بندی ہور ہی ہے اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں ۔ مرزا مہر مجی آب ہفتہ بناتے ہیں ۔ دیکھیے کس ون کتابیں آجائیں ، خدا کرے سب کام دلخواہ بنا ہو۔

ہاں صاحب بمنتی بالمکند ہے صبر کے ایک خطاکا جواب ہم پر قرص ہے ہیں کیا کروں ؟ اس خط میں انحفول نے اپنا سیروسفر ہیں مصروف ہونا انکھا تھا ؛ لین اُس کے خطاکا جواب کہال بھیجتا ؟ ۔ اگر تم سے ملیں ، تومیرا سلام کہ دینا ، اور مطبع اُس کے خطاکا جواب کہال بھیجتا ؟ ۔ اگر تم سے ملیں ، تومیرا سلام کہ دینا ، اور مطبع آگرہ سے کتا ہوں کا حال نوتم خود دریا فت کر ہی دیگے ، میرے کہنے اور منصفے کی کمیا حاصت ،

حا*يرنت نب*سوم نومبر<u>شه ماء</u>

(OA)

كبول صاحب!

کیا ہے آبین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے وتی کے خاک نشینوں کو خط نہ بہوں ہوا ہے خاک نشینوں کو خط نہ بہوں ہوا ہونا او بہال بھی تو اشتہار ہوجا آلک زبہار کوئی خط کو خط نہ بہول کی جاری ہیں نہ جاوے بہرحال بس نشنود بالشودی گفتگوے می گنم سکندر آباد کو بہال کی واک بیں نہ جاوے بہرحال بس نشنود بالشودی گفتگوے می گنم م

کی پہنچیں بیاند' خط تقطیع' سیاسی' جھایا ؛ سب خوب دل خوش ہوا اسیونرائن کی پہنچیں بیاند' خط تقطیع' سیاسی' جھایا ؛ سب خوب دل خوش ہوا اور شیونرائن کو دعادی ۔ سات کتابیں جومرزا حاتم علی صاحب کی تخویل بیں ہیں' وہ بھی لفنین ہے کہ آج کل بہنچ جائیں ۔ معلوم نہیں ، منستی سنیونرائن نے اندور کو واسطے راے امیدسکھ سے' کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں اندور کو واسطے راے امیدسکھ سے' کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں

ماحب إتم اس خطاكا جواب جلد تكھوا ورابینے قصد كا حال تكھوير كندارا ہے كب نك رہوسگ آگرسد كب حائد گئے ؟ شنبه ١٦ نوملبر مرث ثابة جواب طلب ۔

(04)

آج پیجنے کے دن اٹھاں نومبر کو تھالاخط آیا اور میں آج ہی جواب
نکھنا ہوں کہ باتا شا ہے کہ تنھال خط پہنچا ہے اور میرا خط نہیں پہنچا ، میرے
خط کے مذہبین تی دلیل یہ کہ تنھال خط پہنچا ہے اور میرا خط نہیں تکھی ۔ میں نے
خط کے مذہبین تم کو لکھا تھا ، آس کا تم نے ذکر مذا تکھا ۔ صاحب استیس کتابیں
جہنچ گئیں اور نقیم ہوگئیں ۔ سات کتابیں مرزا قہر کی بھیجی ہوئی موافق آن کی تخریر
کے آج شام تک اور مطابق منتی سٹیونرائن کی اطلاع کے کل تک میرسے ہایں
پہنچ جائیں گی ۔ اور بہی منتی سٹیونرائن سے اندور کی کتا بول کی روائی کی اطلاع
دی ہے۔

منتی بنی بخش صاحب تمارسے خطرنہ کھنے کا مبہت گلہ رکھنے ہیں ، شاید میں تم کو تکھ بھی جیکا ہوں میر قاسم علی صاحب کی بدلی کا حال معلوم ہوار ير مبرك براك ووست بين - ولى ان دنول مين آئے تنف مجھ سے مل كئے ہن ؛ أن كوابك كناب منردر بهيج ديباء

مجانی ؛ میں مرگز نہیں جانتا کہ میر بادنتاہ دلموی کون میں اور کھرا لیے کہ جوكهي كمنصف مول كيه أن كے خاندان كا حال اور أن كے والدكا نام الحقو تومیں عور کروں ورنہ میں تو اس نام کے آدمی سے آست نانہیں ہول ۔ بنجت نبه ۱۸ نومبر ۱۸۵۸ء وقت دولير

تخصارا خطابهنجا ، اصلاحی غزلول کی رسب پرمعلوم ہوئی مقطع اب احصا ہوگیا رہنے دو كل جمع كون أنيس نومبركوسات كما بول كا بإرس بهيجا مولا ما وتبركا بهنجا. زبان نہیں جو تعربیب کروں رست اہانہ آرایش ہے ا نتاب کی سی نمالیش ہے۔ مجھے يه فكركه تهين أن كارو بيبية تبارى بين صرف مذ موابور الجيما بيسر بير يحاني إ المسس كا حال جونم كومعلوم ہو؛ مجھ كولكھ تحبيجو۔

رقعات کے چھابے جانے ہیں ہماری خوششی نہیں ہے، اواکول کی سی مند مذكرو اوراكر بتحاري اسي مين خوشي ب توصاحب! مجد ست نه پوچهوانم كو اختيار

ہے ، بر امرم برے خلاف راے ہے۔

ميربادسشاه كي اورابني نا شناساني آية تم كو لكھ حيكا ہوں اب تھالىك اس خط سے معلوم ہواکہ وہ تمارے اور امراؤ سنگھ کے آسنا ہیں۔ کچھاُن کے خاندان كانام ونتنان دريا فنت موانوم محدكو تجمي لكي مجيجوا اكرمين عالون كربيس گروہ بیں سے ہیں۔ میان، وہ راست دروغ بگردن رادی سنے مجد کو بہت پرلیشان کیا ہے۔ واسطے خداک، جورادی سنے روایت کی ہے وہ مجھ کو ضرور تکھواور تاج گئج کے رہنے والوں کی ابتری کی حقیقت سے بھی اطلاع دو یحم عفو توقیر عام ہوگیا ہے۔ راٹیانے والوں کی ابتری کی حقیقت سے بھی اطلاع دو یحم عفو توقیع آزادی ہے۔ راٹیانے والے آتے جاتے ہیں اور آلات ورب و بر کیار دسے کر توقیع آزادی پاتے ہیں۔ برد وقیق کیسے مجرم سے حجے جومقید ہوئے۔ محررہ صبح سند برد تومیم میں مجرم سے حجے جومقید ہوئے۔

(HI)

مرزاتفنه!

تماراخطاً یا۔ فقیر کو حقیر کا حال معلوم ہوا، خدا فضل کرے۔ اگرتم اس دار کے اظہار کو منع نہ کرنے تو بھی میرامضیوہ ایسالغونہیں ہے کہ بیں اُن کو پھٹا۔

ایکھتے ہوکہ مرزامہر کے دوجار روپیے زائد مرف ہوگئے تو کیا اندلینہ ہے حال یہ ہے کہ میں نے اُن سے استفیار کیا تھا۔ اُن مفول نے مجھ کو تھاکہ کتا لوں کی درستی میں وہی بارہ روپیے صرف ہوئے ہیں۔ محصول کی ایک رقم خفیف اگر میں نے اپنے باس سے دی تو اس کا کیا مفالقہ مجھ کو تھارا تول مطابق واقع نظراً تا ہے ، البتہ اُن کے دوئین روپیے اُن کھ گئے ہوں گئے دیا ہے۔

اگر میں نے اپنے باس سے دی تو اس کا کیا مفالقہ مجھ کو تھارا تول مطابق واقع نظراً تا ہے، البتہ اُن کے دوئین روپیے اُن کھ گئے ہوں گئے دین مگر رخبت کے بین مگر رخبت کہ بین یہ کی دن ہوئے کہ بیاں آئے اور با لمکنہ بے صبری غزلیں اصلاح کو کہتے ہیں یہ کی دن ہوئے کہ بیاں آئے اور با لمکنہ بے صبری غزلیں اصلاح کو لئے ، وہ دیجھ کر اُن کو حوالے کردیں .

مہنری اسٹوارٹ ریڈصاحب مالک مغربی کے مدرسوں سے ناظم اور گورمنٹ سے بڑے مصاحب ہیں وامن کے دنوں ہیں ایک ملاقات میرگ<sup>ان</sup> گاه ن تقی میں نے اب ایک کتاب سادہ بے جلد اُن کو بھیجی کفی رکل اُن کا خط مجھ کو اُس کتاب کی رسید میں آیا ، بہت تعرفیف لیخفے سنفے اور اہل بھی آیک تمانتا اور ہے ، وہ مجھ کو لکھتے سنفے کہ یہ وستبنو ہیں اس سے کہ تم بھیجو ، مطبع تفید خلائن "نے ہمارے بیاس بھیجی ہے اور ہم اس کو دیکھ لیے اور خوسٹ ہور ہے منظے کہ تھا داخط مع کتاب کے بہنچا ۔ اُن کے اس کھتے سے یہ معلوم ہواکہ مطبع میں سے گورزگی نذر بھی ضرور گئی ہوگی ۔ کیا ابھی بات ہے کہ واہل بھی میرے بھینے میں سے گورزگی نذر بھی ضرور گئی ہوگی ۔ کیا ابھی بات ہے کہ واہل بھی میرے بھینے میں سے پہلے میرا کلام ، پہنچ جائے گا ۔ ہیں چیف کمشنز پنجاب کو یہ کت ب سجھیج جائے گا ۔ ہیں چیف کمشنز پنجاب کو یہ کت ب سجھیج جکا ہوں اور نواب گورزگی نذر اور ملک کی نذر اور سکر تروں کی نذر بر پارسل انتظاء کلکٹ تعکانی آئے روانہ ہو جائیں گے ۔ دیکھوں ، جیف کمشنز کیا لکھتے ہیں اور گورزگیا ونے رائے ہیں ؛

تا مہال دوستی سے بر دید حالیا رفتنم و شخے کا شینم

شنب ٢٤ نومبر مصلع

(44)

صاحب

متھارا خط آیا ، بیں نے اہبے سب مطالب کا جواب یا یا ۔ امرائوسکھ کے حال برائس کے واسطے مجھ کورخم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے ۔ اللہ اللہ ایک وہ ہیں کہ دوباراُن کی بیڑیاں کٹ جبی ہیں اور ایک ہم بین کہ ایک اوپر بچایس برس سے جو بجیالنبی کا بچھندا سی پڑا ہے ۔ تو نہ بھندا بی ٹوطنا ہے نہ وم ہی نکلتا ہے ۔ اُس کو سمجھا وُکہ نیرے بیجوں کو ہیں بی ٹوطنا ہے نہ وم ہی نکلتا ہے ۔ اُس کو سمجھا وُکہ نیرے بیجوں کو ہی

پال دول گا، تو کیوں بلا میں بھنشاہے؟ وہ جومصرع تم نے لکھا ہے، وہ تحکیم سنائی کا ہے، اور وہ نقل صالغین مرفوم ہے :

پہرے با پیر ہزاری گفت کھنت: با با بار شو سر ہمرہ جفت گفت: با با با زناکن وزن نے بند ازخلق گیسہ وازمن نے در زنا کر بھیردت عصص مہلدا کو گرفت جوں تو جلسے زن کئی ہرگزنت جول تو جلسے زن کئی ہرگزنت رہا بحند ور تو بگزارلیش ، جہا بحند

بس تواب نم سكندرآباد بين سب كها وركبول حاؤك ؟ بنك گوكا رو بيد الطابيكي مو، اب كهال سن كها وُك ؟ ميان! مرميرت سمجهان كودل سبه، نه نهمارے سمجھنے كى حكہ ہے۔ ايك چرخ سب كه وه جلا جا المب، جوہونا سب وه موا جا تاہے۔ اختيار موتو كجھ كبا جائے ، كبنے كى بات موتو كچھ كہا حائے ـ مرزا عبدانفا در تبدل خوب كتبا ہے :

> رغبت جاه چیر ونفرت اسسباب کدام زین مبوسها گیزر یا مگزر می گزرد

مجد کو دیجه که نه آزاد مهل نه مقید، نه رنجور مهل نه تندرست، نه خوست موں نه ناخوش، نه مرده مهول نه زنده ، بجیه جا تا مهوس، باتبی سیم جا تا مول، رونی روز کھا تا مهول ، سنسراب کاه گاه بیم جا تا مهول ، جب مون آئے گی مررمول گا۔ مذننکر ہے نہ نسکایت ہے ، جونفر برہے بہ سبلِ حکابت ہے۔ بارے جہاں رہو، جس طرح رہو، سر سفتے ہیں ایک بارخط تکھا محرو۔

بیمن نبه ۱۹ دسمبر *شهران*نهٔ

(444)

كيول صاحب إ

روسطے ہی رہو گے یا کہی منو گے بھی ؟ اور اگر کسی طرح نہیں مننے نو
روسطے کی وجہ تو تکھور میں اس تنہائی میں عرف خطوں کے بھروسے جینیا ہول بعنی
حیں کا خط آیا ' ہیں نے جانا کہ وہ شخص تن رلیب لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی
دن ایسا نہیں ہوتا ' جوا طراف و جوانب سے دو جارخط نہیں آر ہتے ہوں ملکہ
ایسا بھی دن ہونا ہے کہ دودو بارڈاک کا مرکارہ خط لا تاہے۔ آیک دوسیح کو
اور ایک دونیام کو میری ول نگی ہوجائی ہے۔ دن اُن کے پڑھنے اور جواب لکھنے
میں گزرجا آیا ہے۔ یہ کیا سبب دس دس بارہ بارہ دن سے تخطارا خط نہیں آیا۔
یعنی تم نہیں آئے ۔ خط سکھو صاحب یہ نہ سکھنے کی وجہ سکھو 'آدھ آنے میں بخل نہ
کرو۔ الیہا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔
موموار کا وسمبر شرہ مالے۔
غالت

(4 (4)

ر کیجوصاحب ! یہ بانیں ہم کو ہے نہ نہیں سرف کئے کے خط کا جواب شدہ کے میں محصینے موا اورمزہ یہ ہے کہ حب تم سے کہا جائے گا، تو یہ کہو گے کہ میں نے روس بی ون جواب مکھا ہے ۔ لطف اس میں ہے کہ میں بھی سچا اور تم بھی سیجے۔ ا ج کک راے امید سنگھریہ میں اور انجی نہیں جائی گے۔ تمھارا مرعا حال ہوگیاہے ۔ جس دن وہ آئے سخف اُسی دن مجھ سے کہ سگئے سخفے۔ میں محبول گیا اور اس خطامیں تم کو نہ لکھا مصاحب! وہ فرمانے تھے کہ میں نے کئی مجلدم را تفت کے دیوان کے اور کئی سننے " تفتین انتعار گلت مال کے آن كى خوائمن كے بوجب، كوئى بارسسى بيرىمينى بى اس كے باس بھيج در بیں ۔ لیتین ہے کہ وہ ایران کوارسال کرسے کا ۔ امبید سنگھ سنے اُس پارسی کانام تجهى ليا تفا بين تحول كيارا ب جونم كوأس خيال مين ببنلايا يا تو أن كابيان مجھ کو یاد آیا ۔ جانتا ہوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں ۔ دوبار اُن کے گھر گیا بھی ہوں مگر ملے کا نام نہیں جاتا ۔ نہ میرے آدمیوں میں کوئی جاتا ہے۔ اب مسی مان واليس يوجيه رتم كو تكه تحصيحول كار

مير بادستناه صاحب سے عندالملافات ميري وعاكرونيا.

 تعالت

صاحب!

تخصارا خط مع رفعہ مردسی فہم پہنچا۔ تخصاری خوسٹ مدنہیں کرتا ' بہنچ کہنا مول کہ تخصارے کلام کی تحسین کرنے والا فی الحقیقت اپنے فہم کی تعرلیب کریا ہے۔ جواب بین فرنگ اس ماہ سے ہوئی کہ بین مصطفط خال کی ملاقات کو سب بیل واک میر طفر گیا تھا تمین دن وہاں رہا مکل وہاں سے آیا ' آج تم کو یہ خط بھجوایا۔

محرّه ومرسلة جبهارست نبه ٢٦ جنوري موه ١٤٠

(44

صاحب!

صبح ببث نبه سیام جنوری م<sup>66</sup>ماء

میرگھسے آگریم کوخط مکھ چکا ہوں ، شابد سن پہنچا ہو ؛ اس واسطار ہو ۔
احتیا طائع الموں کہ نواب مصطفے نعال کے ملنے کو بہ سبیل ڈاک میر گھ گیا اور سے سنتے کے دن دتی آگیا اور چار شنبے کے دن نم کو خطابھیجا .

کل آخر روز راجا امید سنگھ مہادر میرے گھرآئے تھے ۔ متھاراخط اُن سے دکھانے کو رکھ جھ وڑا تھا ۔ وہ اُن کو دکھا یا ۔ پڑھ کر یہ فرما یا کہ کسی اور مندری قصد آفامت نہیں ہے ، نیا ایک تکیہ بنایا چاہتا ہوں ۔آدی بندرا بن گئے ہیں کوئی مکان مول لیں گئے ، وہاں اپنی وضع پر رہوں گا ۔ میرا سلام تکھنا اور یہ پیام تکھنا کہ آپ کا کلام بمبئی تک پہنچ گیا ۔ اب طہران کو بھی روانہ ہوجائے گا:
پیام تکھنا کہ آپ کا کلام بمبئی تک پہنچ گیا ۔ اب طہران کو بھی روانہ ہوجائے گا:
سواد سہن گرفتی ہے نظم خود تفت

تم تو اچھے خامے عارف سرواور تمقارا کشف سیا<mark>ہے۔ میں راہ دیجھ رہا</mark> تفاكه تنهارا خط آئے توجواب منكھول بكل تنهارا خط شام كوآيا، آج صبح كوجواب تھھاگیا ۔ ہان بہتے کہ نامور آدمی کے وا<u>سطے محلے میا تیا صرور نہیں ۔ میں غرب آدمی</u> ہوں مگر فارسی انگریزی جو خط مبرے نام کے آنے ہیں اتلف نہیں ہو<u>تے۔</u> بعض فارسی خط پرینا محلے کا نہیں ہونا اور انگریزی خطیر تومطلق بنا ہو تاہی ببن شہر کا نام سبزناہے۔ تمین جار خط انگریزی ولا بت سے مجھ کو آئے۔ جانے آن کی بلاکہ '' بلی مارول کا محلہ'' کیا چیز ہے ۔ وہ تو یہ نسبت میرے بہت بڑے آومی ہی<del>ں سنیکڑول</del> خط انگریزی ہرروز اُن کو آنے ہیں بخلاصہ بر کہ میں نے بھراُن سے ماس آدمی بھیا ، ورآب کا خط اینے نام کا بھیج وہا۔ انھوں نے میرے آدمی سے کہا کہ نواب صاب كوميراسلام كمنا اوركنباكه بس اس كاكبا جواب تكفول عصطي كايتا آب بي تكف بصحي سو میں پہلے امروا قعی نم کو تکھ کر نمھاری خواسٹنس سے موافق تکھیا <mark>ہوں ۔ ان سے</mark> مكان كاينا إلى مارول المحله وسول الكوحير"

" بِستبنو" کا طال یہ سبے کہ میں نے ایک بارسات روسینے کی م<sup>ی</sup>روی مجھیج کر بارہ عبلدیں اور ایک جننزی اک سے منگوا ٹی <sup>، بیمو</sup>اُن کوامٹھارہ آ<u>رے کیکٹ جیج کر</u> رو تبدیر انکھنڈ کو انھیں کے ہاتھوں وہیں سے جبجوائیں اور اس کے بعد بھر اسھارہ آنے سے محاسبہ جواکر دوجلدی وہیں سے سرد صنے کو بھجوائیں ، غرص اس تر برسسے بیسے کہ میں بعد اُس بجاس حبد کے سولہ حبدیں اور اُن <u>سے لے جیکا ہوں مگر نقد ' ہرگرز</u> قرصٰ میں سے نہیں منگوائی ہیں۔ ایک بار مہدوی اور دوبار مکس بھیج دیکا ہوں م تم کومیری حان کی تسم سهل طور پران کو ایچه بھیجنا کہ نمالت نے کتنی کما بیں منگوا ی بين - ؟ اور نفت دمنگواني بين يا قرض اور حووه اکيمين محد کو اکه مجيخيا . شننبه ۱۹ فر*دری موه ۱*۸یج

غالت

غالب

تمهارا خطآيا ول خوش ہوا۔ تمهاری نخریر۔ سے الیامعلوم ہوتا کھا سحہ کم آگرے سے کتابول کا منگوا نابے ارسال فیمت مظنون ہے ؛ چنا مخیر تر است تم نے مکھا ہے۔ کھائی ای بابس تم کو حجوث مکھوں گا۔ ؟ اورسٹنبوزائن نے اگر ذكرارسال فبيت كانهب لكها انويه بهى تونهب كهما كهب ارسال فنبت منكوائي بب تم كومبرے سركى قسم اورمبرى حان كى قسم إست يونرائن ہے اتنا يو تھيو كاس ياس حلد کے لعد کے حلدیں غالب نے اور منگوائیں ؟ اور فیمت بھیج کرمنگوائیں یافٹیت اس سے لینی ہے ؟ ویکھوسیں نے قسم تکھی ہے ' بول ہی عمل میں لایا ، راے امبیرسنگھ صاحب بہیں ہیں۔ مجھ سے ان دلوں میں ملافات نہیں مونی جو تھارے خطاکا ذکر آیا ۔لفتین سے کہ پہنے گیا ہوگا اور بیر موتم نے مجھ سو تکھا تھا کھا گار" دسوں کا کوجیا نہ ملے گا تو وہ خط نبرے باس آئے گا۔ سودہ میرے باس مہیں آیا۔ صاحب اتم کو وسم کیول ہے ؟ ایک امیر نامور آدمی ہے اگ سے نام کا خط کبول نریہ بھے گا ؟ الجی مرزا تفته ایجهانی منتی نبی بخش صاب کو بخصارے حال کی بڑی برستن ہے تم نے اُن کوخط مکھنا کبوں موفوٹ کبلسے ؟۔ وہ مجھ کو انکھتے ہے کہ اگر آب کو مرزا تفتة كاحال معلوم هوتو مجه كو صرور لتحييه كا-كب سننبه ۲۰ فرورى موه ۱۸۶۸

كبول مرزالفنة! تم بے دفاء یا میں گنا بگار؟ بربھی تو مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو

انجی ایک صاحب میری ملاقات کوآئے تھے، تقریبًا بھارا ذکردرمیان آیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کول ہیں ہیں۔ اب میں چران ہوں کہ خط کول بھیجول باسکنرآباد جی اگر کول بھیجول آو مسکن کا بنا کیا تھوں ؟ بہ ہر حال سکنررآباد بھیجنا ہوں فرا کرے بہنچ جائے، تھا را واوان مبطر لتے پارسل میرے باس آبا ہیں نے مرکارے کورا جا اُمیدسنگھ مہادر کے گھرکا بنا بناکر وہاں بھیجوادیا، یقین ہرکارے کورا جا اُمیدسنگھ مہادر کے گھرکا بنا بناکر وہاں بھیجوادیا، یقین ہے کہ بہنچ گیا ہوگا۔ بانچ جاردن سے سنتا ہوں کہ وہ متھرا اور اکبرآباد کی طون گئے ہیں۔ مجھ سے مل کر نہیں گئے۔ بہ سرحال اس خطاکا جواب جلد تھواور فرور تھو۔

عبانی ! تم سباح آدمی مرو ؛ جہال جا یا کرو ، مجھ کو متھ سیجے اکروکہ میں وبال جا تا مبول یا جہال جا فی و بال سے خط تکھو۔ تتھارے خطکے نہ آنے سے مجھے تنویش مرسی سے مربری تشویش تم کو کیوں بیٹ دہے ؟
مجھے تنویش رہتی ہے۔ مبری تشویش تم کو کیوں بیٹ دہے ؟
محررہ کی شنبہ ۲۰ مارچ مون کا یہ

(40)

صأحب!

آئے تھارا خطا مینے کوآیا، ہیں دو پہر کوجواب نکھتا ہوں تھھاری ناسازگاری طبیعت سُن کرول کرا ھا۔ حق نعالی تم کو زندہ اور تندرست اور خوستس رکھے۔
اوراقِ منتنوی بھیجے ہوئے بہت ون ہوئے، جس ہیں حکایت طالب علم اور سُنادگی تھی ۔ واقعہ بلند شہر کا اور وہ اوراق میں نے بہفلی پاکھن نہیں بھیج کو طامیں لبیط خطامیں لبیط کراچیں کہ خطاط باکھا، وڈیکٹ دگاکرارسال کیے ہیں ۔ رسید ملے خطامیں کو دیکھ کرناریخ معلوم ہوجائے۔ قیاسس سے ایسا جانتا ہوں کہ بان

سات ون ہوئے ہوں گئے ۔

منشی نبی بخش کاخط میبت دن سے نہیں آیا۔ گھراُن کا آیاج گنج ، وہ خود مع لبعن متعلقين أكريد واكب بارناج كبخ سي بنت سي خط أن كو بهيما كا اجواب م آبا ۔ اب ناچار سرخور دارسٹ پونرائن سے اُن کا حال ہو تھیوں گا۔ تم باسمہ کمالات خفق ٹی بھی ہو۔ راے امپرسنگے سے خطاکی امپرکبوں رکھنے ہو؟ حبب آگرے جا دُرگے اور وہ وہاں ہوں کے توملاقات سرجائے گی بین خود واقت نہیں کہ وہ کہاں ہیں ۔ ازروے قباس کے سکتا ہوں کہ آگرے یا بندرابن کمجی کہیں سے آن کا کوئی خط محدكوآبا ہوتومیں گنا ہگار۔ غالت

ببسشنبه سوم فرى القعده بنجم حبون سال حال ملكف يم

صاحب!

ہم تھھارے اخبارلولیں ہیں اورتم کو نصرد بنے ہیں کہ برخور دار میر بادشاہ آئے، بیں اُن کو دیکھ کرخوسٹس ہوا، وہ اپنے تھا ئیوں سے مل کر ننا دہوئے تھارا حال سُن كرمجه كور بخ سوا يكياكرول و شابينے رنج كاجاره كرسكتا سوں و اسينے عزيزوں كى خبرك سكناسول يخير:

سرآنجيه سافي ماريخت عين الطاف است

آج جو منها دن ہے لینی مشکل کے دن ، کوئی بہر بھردن چڑھا ہوگا کہ راجا امید شکھ بہا در ناگاہ میرسے گھرتشزییٹ لائے۔ لچھیاگیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرا یا کہ م گرسے سے آتا مہوں ۔لباون کی گلی میں بجو حکیموں کی گلی کے قریب ہے جورس صاحب کی کو کھی انتفول نے مول لی ہے اور اُس کے قریب کی زمین افتادہ بھی

خریری ہے اور اُس کو ہنوار ہے ہیں۔ ہتھا را میں نے ذکر کیا کہ ہرخط ہیں تم کو پوچھتے ہیں اور منکھتے ہیں کہ میں نے کئی خط بھیج ، جواب نہیں آیا۔ بولے کے سکے کرائیک خطابی آیا۔ بولے کو سکے کرائیک خطاب کا کوئی خطاب کی جیکا سوں ؛ مجیران کا کوئی خطاب ہیں آیا۔

بہر حال مبرے تھیوڑے کل رہے ہیں بیں بازدید کو نہیں گیا شاید وہ آج گئے ہوں یا جاویں تھراکبرآباد کو جائیں گے ۔ بیں آئی آدمی آن سکے یاس بھیجوں گا۔

من من مزاعاتم علی متهر کاخط آیا تھا۔ تم کو بہت یو جھتے تھے کہ آیا مرزا تفتہ کہاں ہیں اورکس طرح ہیں ؟ تھائی ! اُن کو خط لکھے بجو۔ محررہ عاجون ملاہ کیا۔

(4Y)

صاحب!

ایک خط تھا البرسوں آیا 'اس میں مندرے کہ میں میب وکھ جاؤںگا۔
آئے صبح کو ایک خط تھا را اور آیا 'اس میں مندرے کہ بہلی جولائی کو جاؤرگا۔
اور تجھ سے ملتا جائوں کا۔ برسوں کے خط میں بھی اور آئے سے خط میں بھی پایل کا ذکر تھا کہ میس جون کو ہم نے بھیجاہے۔ بسیویں جون کو آج دسوال دن سے ۔ایس دس دن میں کوئی بارسل کوئی ہمفلٹ پاکٹ میرے باس نہیں ہیں بہنیا ۔آخری ہمفلٹ پاکٹ میشوی بارس کا وہ تھا کہ جس میں ایک منتوی بلند بہنیا ۔آخری ہمفلٹ پاکٹ دومنٹویوں کا وہ تھا کہ جس میں ایک منتوی بلند شہرے واقعے کی تھی کہ ایک لڑکا مرکبا 'ائس کی ارتھی بھنگتی رہی 'ائس کا فریس نے اصلاح وے کر ایک ارتھی بھنگتی رہی 'ائس کا استان سامنے کھڑا جلتا رہا۔ سوان دونوں منتو بیں کو میں نے اصلاح وے کر

تعمارے باس بھیج ویا ہے بکہ لوں باد بڑتا ہے کہ تم نے اُس کی رسبد تھی تکھ بھیجی ہے ۔ لیکن مجھ کو گمان یہ ہے کہ بہ امر بنس جون سے آگے کا ہے<sup>۔</sup> ب ہرنفدین بعداس یارسل کے کوئی اور بارسل میرے یاس نہیں آبا اللی كواغذ سبرطرت سے عمومًا اور تمحار ہے خصوصًا دو دن سے زبادہ بیں نہیں ر کھنا۔ جو کا غذم مجھ کے مر سنجے میں ناجار موں ملکہ خود میرے ایک خط کا جواب تنم بر قرص ہے ۔ یا تو وہ نہ پہنجا یا تم نے اُس کا جواب لکھنا ضرور ينه حانا به وه خطاحس ميس مير باوشاه سجا وليّ آناا ورأن سم محجد سعة ملنااو يخفالا ذكر مجيمين اورأن مين ہونا معبذا واجا اميدسنگھ كادتى ميں آنا اور بے خبر مبرے گھرا جانا اور ہمارا ان سے ذکر ہونا اور اُن کا بر کہنا کہ اُن کا مُل ایک خط میرے باس آیا تھا اسوسی نے اُس کا جواب مکھ تھیجا تھا۔ اب میں کیا جانوں کہ نم کو یہ خط بہنجا یا نہیں پہنجا۔ تخصاراوہ پارس کُ جس کو تم اب مانگئے ہوامیرے باس ہرگز نہیں آیا۔ جارست نبه ٢٩ جون موه ١٥ وقت نيم رور فالب

(4/4)

کمائی ا محارے ذہن نے خوب انتقال کیا۔ میں نے جس وقت یہ شعر پڑھا: ہ ہمند آمدندے زاہراں دبار "آمدند کی حکمہ" آمدندے" ہو جیغہ استمرار کھال باہر معلوم ہوا: رسیدند در ہند ز ایراں دبار اُس کی حکمہ لکھ دیا۔ واقعی پوسستین کا بینچا راہ ہیں واقع ہوا، کجیسہ " رسب بدند در مهند" بع حا به تنها را نصرف متحن بحس طرح نم نے تکھا ہو<u>گ</u>سی

صاحب إسنبسان سے کبوں گھراتے ہو؟ میں تمحارے گھرانے سے گھبرآ ناہوں۔ رخ کوگل" زلف کو" سنبل" فرض کرتے ہیں !"سنبسّان ہیں کیا عیب ہے ؟ اوراگر نہیں بیند تو یہ قصہ سی حانے دور ایس وقت بک محم ا كتوبر في الحقوي سيفنے كا دن انتيبرے بهركا دفت سے امبرقاسم على صاب تشريب السئه بإنزس كمنعف اوردلي كالمنصف بي روزت نبه مشم اكتوبر في المرادز از غالت

(4 M)

صاحب إ

تنهاراخط آبا ، حال معلوم سوا:

جهانیان زتو برگشته اند اگرغالت تراحيه بأك، خدائيكه دانشني، دارى

خدا کے داسطے مبرے باب میں لوگوں نے کیا خرمشہور کی سے ؟ به تنبین حکیم احسن النّدخال کے حوبات مشہور ہے، وہ محض غلط بال، مرزا الہی بخسٹس جو شہزادوں میں ہیں ' اُن کو تھم کرانجی بندر حانے کا ہے اور وہ انكاركررسي بن ويجهي كياس ويفكم جي كوأن في حويليال مل كي بي اب وه مع قبائل اُن میکانوں بیں جارہے ہیں۔ آناطم اُن کوسے کی<del>سٹ ہرسے باہر</del> نه حابئیں ـ رباہیں : توسکیسی وغربی، نراکہ می بریسے

شجزا بنسنوا مذنفری به آفری، به عدل به طلم، به لطف نه فهر بهده دن بهله شک دن کوروقی ملے جاتی ہے ' سک دن کوروقی ارات کو شراب ملتی تھی اب صرف روقی ملے جاتی ہے ' شراب نہیں کی گرا ایام تنعم کا بنا ہوا ابھی ہے 'اس کی کچھ فکر نہیں ہے 'مگر تم کومیرے سرکی فشم ' بیر منکھ بھیجو کہ میری خبرتم نے کیاشنی ؟ بہجھے اس کے معلوم ہو نے سے مزہ ملے گا۔ مناب ہ فور میر مواقع کا میں مالے گا۔

(20)

ميري حال إ

کیا سیجھ ہو! سب مخلوقات تفقہ و غالت کیوں کربن جائیں:

ہر یکے را بہر کارے ساختند

انت ننا سو منا مصری میٹی، نمک سلونا ، مجھی کسی شنے کا مزہ نہ بہلے

گا۔اب جو بیں اُس شخص کو نعیات کروں ، وہ کیا نہ سیجھے گا کہ غالت کیا جائے

کہ عبدالرحمٰن کون ہے اور مجھ سے اُس سے کیا رسم وراہ ہے جہلے شہر ملبن عوم گاکہ نات کیا اس می نظریں سبب ہوجاؤں گا ورتم سے وہ اور مجھی سرگراں ہو جائے گا۔ اور یہ جو نم محصے ہوکہ تونے اُس شخص کو اپنے عزیزوں میں گیا ہے ؛ بندہ پرور! میں تو بنی آدم کو، مسلمان ہو یا ہندویا نفرائی عزیزواں میں گیا ہے ؛ بندہ پرور! میں تو بنی آدم کو، مسلمان ہو یا ہندویا نفرائی وہ عزیزواری میں گوا ہو ایل ونیا قرابت کہتے ہیں اُس کو نوم اور ذات اور وہ عزیزواری میں اُس کو نوم اور ذات اور مذہب اور طریق سنہ طاہر وہ ہیں ۔ نظر اِس مذہب اور طریق سنہ ط ہو کہ اُس شخص سے خس برابر علاقہ عزیزواری کا نہیں وستوریر اگر دیجھو نو مجھ کو اُس شخص سے خس برابر علاقہ عزیزواری کا نہیں وستوریر اگر دیجھو نو مجھ کو اُس شخص سے خس برابر علاقہ عزیزواری کا نہیں وستوریر اگر دیجھو نو مجھ کو اُس شخص سے خس برابر علاقہ عزیزواری کا نہیں۔

ازراه جن اخلاف اگرعزیز لکه دیا یا که دیا تو کیا سوتا ہے۔ زین العابرین فال عارف میری سائی کا بیٹیا ، اس کو جو جا ہو عارف میری سائی کا بیٹیا ، اس کو جو جا ہو سمجھ لورخلاصہ یہ کہ جب اُدھر سے آدمیت نہ ہوئی تواب اُس کو لکھنا لغو و سے ذائرہ ملکہ معزرہ ہے۔

تخصارا مبرطه جانااور نواب مصطفاخال سے ملنا مہم بہلے ہی دربافت کریے جی بیں راب محصارے خطاسے مراد آباد سوکرسکندر آبادی نامعلوم سوگیا۔ حق تعالیٰ مثنا نہ تم کوخوش وخرم رکھے . مرقومہ مجمعہ ۲۳ دسمبر موہ شائ

(44)

میں نے دئی کو چیوٹرا اور رام پور کو جیلا ۔ پنج شنبہ انہیں کو مراونگرا ورجعے بیں

کو میر کھ پہنچا ۔ آج سنت نبہ اکس کو کھائی مصطفے اخاں سے کہنے سے متعام کیا بہال

سے یہ خطائم کو انکھ کر بھیجا ۔ کل شاہ حہاں پور برسوں گڑھ مکیٹٹررسوں گا بھیسر

مراد آباد سونا مہوا رام پور حاؤں گا۔ اب جو مجھ کو خطابھیجو ' رام پور بھیجنا سرناھے پر

رام پورکانام اور میرانام کا نی ہے ۔ اب اسی فدر انکھنا کانی تفا۔ باقی جو کچھ انکھنا

سے ، وہ رام پورسے انکھول گا۔

مرقومۂ جا شندگاہ شنبہ الا جنوری سنا کھائے

مرقومۂ جا شندگاہ شنبہ الا جنوری سنا کھائے

(44)

صاحب!

تنهارب بيراوراق سكندراً باوس ولي اورد لي سعرام بورسيم بيكي لينين

ہے کہ رام بورسے میرے مصبے موے سکندرآبادیہ بینے موں سے ۔ سواراک مفرع کے بچھے اور حگر کی اصلاح یا ونہیں تم جولینے فرزندکونات ناسا۔ مزاج روز گار کہتے ہو، خود اِس میں اُس سے کیا کم ہو ؟ کیلے تو یہ بتاؤکدام اِر میں مجھے کون نہیں جاتنا ہ کہاں مولوی وجبہدالزماں صاحب، کہاں میں! ان کامسکن میرے سکن سے دور۔ مجھر در دولت رئیس کہاں اور ہیں کہاں! جابرون والی سنت ہرنے اپنی کو تھی ہیں آتارا ، ہیں نے مکان حدا گانہ مانسگا' د و نین حویلیاں برابر برابر محمد کو عطا ہوئیں، اب اس میں رہتا ہوں رہیب اتفاق واک گھرمسکن کے باس ہے واک منتی است اسوگیا ہے۔ برابر دلی سے خطبطے آتے ہیں مرف رام بور کا نام اور میا نام معلے کی اور عرف کی حاجت نہیں ملکہ در دولت اور مولوی صاحب کے نشان سے شاہر خط لفت ہوجائے۔ دوسری ہات جوتم نے انتھی۔ وہ تھی مطابق دانع ومناسب مال نهين ـ اگرافامت فرار باي تونم كومبلا نول كا ـ اواکل فروری سنت ملط غالت

(4A)

ميري حان!

آخر کرائے ہوا بات کو نہ سمجھے۔ بیں اور کفتہ کا اینے باسس ہناغنیت نہ جانوں ؟ لیں نے یہ تکھا تھا کہ بہت رطرا فامت بلالوں گا اور بھر انکھت ہوں کہ اگر میری افامت میہاں کی تھہری نوبے نتھارے نہ رہوں گا ، نہ رموں گا ، زنہار نہ رہوں گا ۔

منتى بالمكندب فيتركاخط بلندشهرست دلى اور دلى سيرام بوريني

تلف نہیں ہوا۔ اگر میں یہاں رہ گیا انو بہاں ہے اور اگر دلی چلا گیا تو و باہ سے
اسلاح دے کر اُن کے اشعار بھیج وول گا۔ بے متبر کو اب کی بار مہینا بھر
صبر جا ہیں ۔ وہ لفا فہ برستور رکھا ہوا ہے ۔ اڑ لیس کہ بیہال سے حصرات
مہر بانی فرمائے ہیں اور سبر وقت آتے ہیں، فرصت مشاہرہ اوراق نہیں ملی ۔
تم اسی رقعے کو اُن کے باس بھیج و بنا ۔
سٹ نبہ موافروری سائے ہے

(44)

برخوردارسعادت آنارمنتی ہرگوبال سلمباللہ تعالیٰ
ایس سے آگے تم کو حالات مجبل تھ جیکا ہول ۔ مبنوزکوئی رنگ قرار بہنیں ہا یا ۔ بالغعل نواب نفٹنٹ گورٹر بہادر مراد آباد اور دان سنے رام پور آبی گے۔
بیداُن کے جانے کے کوئی طور آفامت یا عدم افامت کا مقہرے گا بمنظور مجھ کو یہ ہیں گو یہ ہے کہ آگر میباں رہنا ہوا' تو فورا نم کو کبا بول گا۔ جودن زندگی کے بافی ہیں ، وہ باہم بسر ہوجا ہیں ۔ والدعا۔
بافی ہیں ، وہ باہم بسر ہوجا ہیں ۔ والدعا۔

(A +)

مزالفته! اس غزدگی میں مجھ کو سنسانا نمھاراہی کام ہے۔ بھائی انصہبن گلساں " چھپواکرکیا فائدہ انظابہ ہے۔ جو انطباع "سنبستان "سے نفغ انتھاؤ کے ۔ روبیہ جمع رہنے دو۔ آمداجھی چلزہے 'اگرج فلیل سو اور اگر روپیر لینامنظور ے تو ہرگزاندلینہ ہ کرو اور درخواست وے دو۔ بعد فو مہینے کے رو پہرنم کوئ انقلاب واقع نہ ہوگا۔
کومل حائے گا۔ یہ میرا ذمہ کہ اس فو حبینے ہیں کوئی انقلاب واقع نہ ہوگا۔
اگر احیا نا ہوا بھی تو ہونے ہوتے اُس کو مدت جا ہیے "ر شخیز بیجا" ہو جیا اب ہونی اس ہونو" رستیز" ہولین قیامت "اور اُس کا حال معلوم نہیں کرکب ہوگی۔
اگر اعداد کے حساب سے ویجھو تو بھی "رستیز" کے ۱۲۱۱ ہوتے ہیں اختالِ فننہ سال آیندہ پررا 'سو بھی موسوم ۔

مباں! میں جو آخر جنوری کو رام پیر جاکر آخرارج میں بہاں آگیا ہوں تو
کیا کہوں کہ بہاں کے لوگ میرے حق میں کیا کیا کچھ کہتے ہیں ۔ ایک گروہ کا
تول بیہ ہے کہ بیشخص والی رام پورکا استفاد تھا اور وہاں گیا تھا ؛ اگر نواب
نے کچھ سلوک نہ کیا ہوگا ، تو بھی بانچ جار ہزار روب ہے سے کم نہ ویا ہوگا ۔
ایک جاعت کہتی ہے کہ نوازی کو گئے ۔ تھے مگر نوکر نہ رکھا ۔ ایک فرفہ کہت
ہے کہ نواب نے نوکر رکھ لیا تھا ، دوسور و بہیہ مہینا کر دبا تھا ؛ لفظن ط
گور بزالہ آباد جورام پور آئے اور آن کو فالت کا وہاں مونا معلوم ہوا تو
ایمھول نے نواب صاحب سے کہا کہ اگر ہماری خوش نوری جا ہتے ہو تو اس
کو جواب دو۔ نواب سے برطرف کر دیا۔

یہ توسب سن لیا اب تم اصل حقیقت سنو۔ نواب بوسف علی خیاں بہادر تمیں تمیں برس کے میرے دوست اور باپنے بچھے برس سے میرے فار گاہ گچھ بھیجے دیا کرتے سنے ، اب جولائی ملاف ڈیسے سورو بہیر مہینا ماہ بہ ماہ بھیجتے ہیں۔ بلاتے رہنے سنے سنے ، اب بیں گیا ، دومہینے رہ کر حیلا آیا۔ بہت مرط حیات بعد برسات کے بھر جاؤں گا۔ وہ سو رو بہیر بہیں ، دار سورو بہینا ، یہاں رہوں ، دار رسات کے بھر جاؤں گا۔ وہ سو رو بہیر بہینا ، یہاں رہوں ، دار رسات کے بھر حاؤں اسے میرامقرسے .

مرزا تفنته!

ایک امرعجیب تم کو لکھتا ہوں اور وہ امر لبد تعجب مفرط کے موجب نظام مفرط ہوگا۔ بیں اجرائے بینسن در دل کا جو بیال سے بن کر صدر کو گیا تھا اور بیال کے حاکم نے بنبیت بیس داروں کا جو بیال سے بن کر صدر کو گیا تھا اور بیال کے حاکم نے بنبیت بیرے صاف تکھ دیا تھا کہ یہ شخص بینسن پانے کاستی نہیں ہے ؛ گورمنٹ نیرے صاف تکھ دیا تھا کہ یہ شخص بینسن پانے کاستی نہیں ہے ؛ گورمنٹ وہ حکم بیال کے حاکم کی رائے کے میرے بیسن کے اجراکا حکم دیا اور وہ حکم بیال آیا اور شہور مہوا۔ میں نے بھی سنا۔ اب کہتے بین کہ اوآ بیدہ بعن می کی چاپی کو تنخوا مبول کا بلنا سن مروع ہوگا۔ ویکھا جا ہیں کہ اوآ بیدہ بین می کی بہی کو تنخوا مبول کا بلنا سن مروع ہوگا۔ ویکھا جا ہیں کہ اوآ بیدہ کے بیل کہ اور ایکھا جا ہے۔

(AF)

تجمانيُّ إ

آج اس وقت تمحارا خط بہنجا ۔ براستے ہی جواب لکھا ہوں ۔ زرسہ سالۂ مجتمعہ ہزاروں کہاں سے ہوئے اسات سو بجاس روہیے سال ہا تا ہوں ۔ تین برس کے دو ہزار دوسو بجاس ہوئے ۔ سورو ہے مجھے مدد خربے ملے بحقے ، وہ کرا گئے ۔ ڈیراھ سورو بیے تنزہ ت ہیں گئے ۔ رہبے دو ہزار روہیں میں اس کا قرض دار قدیم ہول ۔ اب حو وہ میرا مختار کار ایک بنیا ہے اور میں اس کا قرض دار قدیم ہول ۔ اب حو وہ دو ہزار لایا ، اسس سے اور مجھے سے کہا کہ میرا صاب دو ہزار لایا ، اسس سے لیا کہ میرا صاب میں دو ہزار لایا ، اسس سے لیا کہ سود مول سے ہوئے ۔ قرض منتفرن کااسی کے سود مول سے ہوئے ۔ قرض منتفرن کااسی کے سود مول سے ہوئے ۔ قرض منتفرن کااسی

سے حساب کردایا گیارہ سوکئی رو بیے وہ تکلے۔ بندرہ اور گیارہ جھیس سومبوئے۔
اصل بیں ، یعنی دو ہزار میں جھے سوما گھاٹا۔ وہ کہا ہے پندرہ سومیہ وے دو واسل بیں ، یعنی دو ہزار میں جھے سوما گھاٹا۔ وہ کہا ہوں متعزقات گیارہ سومیکا دے ،
پانسو سات ردید یا قی سے تم لے لو بیل کہنا ہوں متعزقات گیارہ سوچکا دے ،
فرسو یا تی ہے ، آوجے تو نے ، آدھے مجھ کو دے ۔ پرسوں جو بھی کو وہ رو بید لا یا
ہے ، کل بہت قصد نہیں مجکا میں جلدی نہیں کرتا۔ دو ایک مہا جن ، پیج میں بین بنین ہفتہ بھر بیل حقیق او میں ہوجائے گا۔ خدا کرسے یہ خطاتم کو پہنچ جائے جسس بفتہ بھر بیل حقیق کو اینے وردومسعود کی خبرد بنیا۔ والد عا۔
دن برات سے بھرکر آو ، اسی دن مجھ کو اینے وردومسعود کی خبرد بنیا۔ والد عا۔
انالب

(AP)

برخوردار مرزا لفته إ

د در اسبوده مجی کل بہنجا۔ تم ہیے اور میں معذور اب میری کہا تی شنو۔ آخر جون میں صدر بنجاب سے حکم آگیا کہ بینن داران ندیم ماہ ہماہ نہائیں سال میں وزبار بہ طریق سنسٹنا ہونصل ہونصل یا یا کریں۔ ناچار اسا ہوکا رسے سال میں وزبار بہ طریق سنسٹنا ہونصل ہور کی آمد میں مل کرصرت ہور بہسود جھے سود کا مل کر روبیہ لیا گیا ، تا رام پورکی آمد میں مل کرصرت ہور بہسود جھے مہینے تک اسی طرح کٹوال ویٹا بڑے سے گا۔ ایک رقم معقول گھائے میں حالے کی ،

رسم سبے مرشے کی چیما ہی ایک خلق کا سبے اسی طبن ہر مدار مجھ کو دیجھو کہ سول برفید جیابت اور چیما ہی ہوسال ہیں دو بار دس گیارہ برسس سے اُس بنگنا میں رہتا تھا۔ سات برس تک ماہ ہماہ ج<mark>ار</mark> روییه دیا کیا. اب نبین برس کا کرایه کھے او پرسوروپیه کی مشت ویا \_\_ مالک۔ نے مکان جیج ٹوالا جس نے لیابئے اُس نے مج<u>وسے بہام ملکہ ایرام</u> کبا کہ مکان خانی کروہ ۔ مکان کہیں ملے تو اُنطو**ں ۔ بے درد نے مجھ کوعا ہز** کیا اورمدد لنگا دی۔ وہ صحن بالا خا<u>نے کا جس کا دوگر کا عرض اور دس گز</u> سما طول' اس میں یا طر بندرددگئی۔ رات کو وہیں سونا ، گڑی کی <mark>سٹ دیت، باظ کا</mark> قرب بگمان ہے گزر نا تھا کہ کناگھ ہے اور مبع کو مجھ کو بھیالنبی شلے گی تین راتیں اسی طرح گزریں۔ دوسٹ نبہ او جولائی کو دو بہرے وقت ایک مریمان ماتھ آگیا ' دہان جارہا جان بیخ تکئی۔ بیرم کان برنسبت اُس میکان سے بہنست سے، اور سے خوبی کہ محلہ و نہی بلی مارول کا ۔ اگرجبہ سبے بول کہ میں اگراور محلے میں بھی حاربتنا تو قاصدانِ ٹواک وہیں <u>پہنچتے؛ بعنی اب اکثر خطوط لال **کویں**</u> کے بنے سے آتے ہیں اور بے تکلف بہیں بہنچے ہیں ۔ بہرحال، تم وہی " دنی کی ارول" کا محله محد کرخط بھیجا کرو۔ دومسودے تمحیارسے اور آیاب مسودہ بے صبّر کا ' بیر تمین کا غذور بین ہیں۔ وواکی ون میں بعد اصلاح ارسال کیے جائیں گے، ضاطر عاطر جمع رہے۔ صبح حبعه ۲۰ جولانی سند ۱۸ء

(Mps)

مرزالفته!

کل تمحارا خطامع کا غذا منتار آیا۔ آج تم کو بہ خط انکھتا ہوں اور اِسی خطا کے ساتھ خطام دسو منہ میر بازشاہ بھیجتا ہوں کا غذا شعار کل یا بیسوں رو ایز ہوگا فن تاریخ کو دون مزند بشاعری جانتا ہوں اور بمتھاری طرح سسے بیسھی میراعقیدہ نہیں ہے کہ تاریخ وفات تحقفے سے اور سے حقِّ مجسن ہونا ہے۔ بہ ہرحال ہیں۔نے منشی نبی بجش مرحوم کی تاریخ حست ميں يقطعه تكه كرمجيجا منتى فمالدين خال صاحب نے البند كيا۔ قطعه يہ ہے:

داشت مذاق منحن دنهم تير کیست که بامرگ بسیجد ستیز سالِ وَفَالشَّصْ رَبِيعُ بِالرَّكَارِ اللَّهِ وَلَا زَارُو مَرَّهُ وَجِلْهُ رَبِرُ خواستم ازغ تب آسشفته سر گفت؛ مده طول و بگو رستخز

سیخ نبی بخسش که باحس خلق مركب ستم پيبتسر امانسش ندا د

ا كياب فاعدہ يہ مجھى سبے كه كوئى لفظ جائع اعداد نكال لياكريتے ہيں، بلكه قنيدمنى دار ہونے کی بھی مرتفع ہے ۔ مبساکہ بیمصرع :

درسال غرس ہرآ نکہ ما ند بیند

الزّرى كے تصابر كو دىجھو، دوجار حبكہ ابلىے الفاظ تعييدسے كے آغ زس لکھے ہيں' جس مبي اعدافرسال مطلوب نكل آتے ہيں اور عنی كيھ تهيں ہوتے ولفظ" ستخيز" كيا ياكيزهمعنى دارىنظ باورسيمروا قع كےمناسب راگر، ريخ ولادت يا تارسخ شادى ميں بەلفىظ الكف توبلے سنسب نامستىن تھا قصەمختصرا گرتا ریخ كى فكرموحب ادليے حقِ مودت ہے توسی حق دوستی ادا کردیکا۔ زیادہ کیا انکھوں ۔ مسبح دوسشنبه منبحر حبد دی اماول محک<sup>ست</sup> ه<u>م</u> دادكا طالب غالب نوزويهم لومبرسال حال سنته ماعيا

 $(A\Delta)$ 

تنها راخط مبيرتط سعة آيا." مرآة الصي لفَت "كاتم من ديجي "سنبلندن كاجها! خلاتم کوم رک کرے اورخدامی تمحداری کردکا نگہبان رہے۔ بہرت گزر گئی

(M)

اجي مزراً نفتنه!

نم نے رو پہر بھی کھویا اورائی فرکو اورمیری اعلاج کو بھی و لویا باہے کیا بری کا بی سبے اِ اہنے اشعار کی اور اسس کا بی کمشال حب نم پر کھلی کہ نم بہال ہوت اور بگیات قلعہ کو بھرتے بطلتے و بیجھتے اور بگیات قلعہ کو بھرتے بطلتے و بیجھتے اور بیٹراے مبلے بہی کھیلی اور کیڑے ہے اور کو اور کی اور کیڑے ہے اور کیڑے ہے اور کیڑے ہے اور کیڑے ہے اور کیٹرائے کا اور کیٹرائے ہے اور کیٹرائے ہے اور کیٹرائے کی میٹرائے کی میٹرائ

ميال مرزا تفته!

مزار آفری اکبا احجها نصیده انگلب اوه واه اجنم بردور سلسل معنی اسلاست انفاظ و ایک احجها نصیر علی تم کو محداستان شوکت بخاری سے توار و مواری بخاری سے توار و مواری بخل محل فحز وشرف ہے کہ جہال شوکت بہبیا و بال تم بہنچ وه مرم ع

جاک گردیدم و ازجیب به وامال رئتنم پهلامصرع نخصارا اگرائس کے پہلے مصرع سے انجھا مہذا، تؤمیراول اورزبادہ خوستنس ہونا۔ خداتم کو اتنا جلائے کہ ایک و لوان بمیں جز فضا کہ کا کہ لو<sup>ہ</sup> میگرخبردار! فصا کہ یہ فیدرون تہجی نہ جمع کرنا۔

صاحب المحصاب المستح اس بزرگوار کامعامله اور به جونم نے اِس کا وطن اور بہبنیہ اب انکھا ہے اس کر دوست اب انکھا ہوا سب باد ہے ۔ بین نے اُس کو دوست بہطر لیتے طنز انکھا ہے اس کو دوست بہطر لیتے طنز انکھا ہے۔ بہرحال وہ جو ہیں نے خاتفا نی کا شعر انکھ کر اُس کو بھیجا ؟ اُس کی مال مرے اگر میرے اُس خط کا جواب مکھا ہو.

بڑا ہرانا فقعہ تم نے یاد ولایا ، واغ کہنا تصرت کوجیکایا۔ بیر قصیل دہ منتی محرص کی معرفت روست الدولہ کے نوسط سے منتی محرص کی معرفت روست الدولہ بابس ادر روشن الدولہ کے نوسط سے نصیرالدین حبدر کے باس گزرا اور جس دن گزرا اکسی دن بائے ہزار رو بیب کے بھینے کاحکم ہوا۔ متوسط لعبنی منتی محرص نے مجھ کو اطلات نہ وی نظفرالد له مرحوم تکھنا کے انکفول نے یہ راز مجھ برنطا ہر کیا اور کیا خدا کے واسط میرا مام منتی محرص کونہ تکھنا۔ ناجار ، بیں نے شیخ امام بخش ناشخ کونکھا کہ نم دریا فت کرکے تکھنا کہ نام منتی محرص کونہ تکھنا۔ ناجار ، بیں نے شیخ امام بخش ناشخ کونکھا کہ نم دریا فت کرکے تکھنوکہ بیرے قصید سے پر کیا گزری ؟ انفوں نے جواب میں لاھاکہ دریا فت کرکے تکھنوکہ بیرے قصید سے پر کیا گزری ؟ انفوں نے جواب میں لاھاکہ دریا فت کرکے تکھنوکہ بیرے قصید سے پر کیا گزری ؟ انفوں نے جواب میں لاھاکہ

پاپنج ہزار ملے ایم اس مرار روشن الدولہ نے کھائے و برارمنٹی محد حسن کو بھیے دو کیا اُس نے بہتر اور فرا یا کہ اِس میں سے جو مناسب جانو غالب کو بھیج دو کیا اُس نے سنوزتم کو کچھ نہ بھیجا ؟ اگر نہ بھیجا ہو تو مجھ کو تھھو میں نے تھے بھیجا کہ مجھے بیا ہے رو پیچے بھی نہیں پہنچے ۔ اِس سے جواب میں انھوں نے تھے کی کہا اب تم بعی ہوں اُس کا مضمون یہ مبوکہ میں نے بادشاہ کی تعربیت میں فصیدہ مجھے خط تھو اُس کا معلوم ہوائے کہ وہ فضیدہ حفور میں گرزا مگر یہ میں نے بادشاہ کی تعربیت من فصیدہ نہیں جانا کہ اُس کا صلا کیا مرحمت سوار میں کونا آئے ہوں اپنے نام کا مخط با موارد ہیں اُن کے حلق سے لاکال کرتم کو بیجھے بادشاہ کو برطواکر اُس کا کھا یا ہوارد ہیں اُن کے حلق سے لاکال کرتم کو بیجھے دول تا ہوا روانہ ہیں اُن کے حلق روانہ ہوا اُن بی خطا روانہ ہوا ۔ میں روانہ کیا آئی خطا روانہ ہوا اُن بی خطا روانہ ہوا ۔ میں اُن کے حلق روانہ ہوا کو اُس میں روانہ کیا آئی خطا روانہ ہوا ۔ میں کیا کروں اُن ہو کہا کہا کہ اُس کی اُن کے دول اُن ہو کہا کہا ہوا کہ اُن کے میں کیا کروں اور ناستھے کیا کہا ہوا کہ اُن کے اُن کے اُن کے اُن کے دول اُن کی کہا کہا ہوا کہ اُن کے دول اُن ہو ہو اُن کے دول اُن کے دول اُن کیا کہا کہا کہا کہا ہوا کہ اُن کے دول اُن کو بیا کہا کہا کہا گو کہا کہا گو کہا کہا ہوا کہ اُن کے دول اُن کو بیا کہا گو کہا گو کہا کہا کہا گو کہا گو کہا کہا گو کہا گو کہا کہا گو کہا کہا گو کہا کو کہا گو کہا گو کہا گو کہا کہا کہا کو کہا گو کہا گو کہا گو کہا کو کہا گو کہا کہا کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کو کہا کہا کہا کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا گو کہا گو کہا کو کہا گو کہا کو کہا گو کہا گو کہا کو کہا کو کہا کو کہا گو کہا کو کہا کو کہا گو کہا کہا کو کہا گو کہا کو کہا ک

(AA)

مرزائفته صاحب إ

اس نفید ہے کے باب میں مہت بائیں آپ کی خدمت ہیں عرصٰ کرتی ہیں۔

ہید تو بیرکہ مخبراد گرم را کوتم نے از نتم تنافر سمجھا اور اُس پراشعا را ساتندہ سند
ارے کہ یہ فدرت نہیں پیدا مہز ا مرگز لواکول سے اور مبتد یول کے دل میں بیٹیم بالدے کہ یہ فدرت نہیں بیٹیم بالدے کہ یہ احتیاج سننگر نبیت نتیم مادر را

کہ احتیاج سننگر نبیت نتیم مادر را

ی غن ل شاہ جہال کے جمد کی طحی ہے۔ مما تی و قدشی و فتعوا سے مہند ہے

اس پرغزلیں تھی ہیں۔

و وسرے بیر کم ممدُوح کا پورا نام بے تکلف آتے ہوئے خالی کبول اڑا دو۔
'' صنبا دالدین احمد خال ' نام ہے ؛ مہندی ہیں رخشال تخلص' نارسی ہیں نیز تخلنس؛
ہمانا نیت پر رخشال صنبا دالدین احمد خال
و کھا۔ آل کیا یا کی مدم ع ۔ سر ا یہ نہ کہذا کہ شعرام مدور حرکونیام نشکا نکھ صابے ہیں ، و م

د کھیلو تو کیا باکیزہ مصرع ہے! بیرنہ کہنا کہ شعراممدوح کو نام نظا تکھ جاتے ہیں ؛ وہ بحسب عنرورت شعرہ ہے۔ جس بحریس بورا نام نہ آئے، اس میں شون سے تکھو ؛ حسب عنرورت شعرہ جس بحریس ام ممدوح کا درست آئے، اس میں فروگذاشت حالیز ، روا ،مستحن جس بحریس نام ممدوح کا درست آئے، اس میں فروگذاشت سے کیوں کرو۔ ؟

ووث منه نهم سنم برسالة ١٠٤٤ عالت

(44)

صاحب:

'' گوہرا'' ناورا' یا فنیبدہ بہت اصلاح طلب تھا۔ ہم نے اصلاح دیے کر نمحارے باس بھیج دیاہے۔ حب تم صاف کرکے بھیجو گے، ہم بھارے معدوح کو وے دیں گے کل نحفارا یہ قصیدہ بہنجا۔ ہم نے دو پہر کو دیجھ کر درست کیا۔ آج پنجینب باعستمبر کوڑاک میں بھجوا دیا۔

صاحب! آج مير بادنناه آئے، تخصاری خير و عاضيت اُن کی زبانی معلوم مونی الله محصيل خوش رکھے اور محجه کو تخصار سے خوست رکھنے کی توفین دے معدوج کا الله محصیل خوش رکھے اور محجه کو تخصار سے کہ رام پور بین کوئی صورت کسی طرح نبتی نظر نام کیا انگھوں ؟ بات اسی قدر ہے کہ رام پور بین کوئی صورت کسی طرح نبتی نظر نہیں آئی ، ورنہ کیا تمصارا قصیدہ و مال متحجوانا ؟
دوراء کو بدنہ کہوکہ تندید نہیں ہے ۔ اصل نعنت مشد دہے ۔ شعرا اس

کو مخفف کھی باند مصفے ہیں۔ سقدی کے مشرع سے اننا مقصود حالل ہواکہ « دُرّاعہ" جب تشدید بھی جائز ہے۔ بادرہے" حادہ" اور " دُرّاعہ" دو لوں عربی لائٹ ہیں۔ وہ وال کی تشدید سے اور یہ" رسے" کی تشدید سے ۔ مگر خیر "جادہ" و" دراعہ" بیں ۔ وہ وال کی تشدید سے اور یہ" رسے" کی تشدید سے ۔ مگر خیر "جادہ" و" دراعہ" بھی سکھتے ہیں ۔ بینہ کہو کہ" دُرّاعہ" ہرگز نہیں ہے ۔ یہ کہو کہ" دُراعہ" بے تشدید بھی حائز ہے ۔

غالت

بنجب ثنبه الاستبراك والأماءا

40)

"أنگ نتری" اور" خاتم" دولوں ایب ہیں۔ تم نے" خاتم" برمعنی "ذنگ بن"

با ندھا' بہ نملط ۔ " جنس و فاسے کس مخر" کیا ترکیب ہے ،" جنس کس مخروفا" الدیتہ
درست ہے ۔ نظرا ول ہیں برسبب کمتر حواس اور کنٹرت درد ورم باسے ہیں سے
خیال نامی اسوگا۔

یه خط انکه کر بندگررگها تھاکه کل صبح رزانه کرون کما ؛ چبتم بد دور اِ آج اسی وقت که دوگر می دند به بیار و مراجو بس فے الی چیدر اور سند که دوگر می وال به بیار و مراجو بس فے الی چیدر و دیا ہے یہ اس کو کر کر بیسطری انکھ کر بجر بند کرنا مہول سبجان اللہ! و دیا ہے اس کو کر گر بیسطری انکھ کر بجر بند کرنا مہول سبجان اللہ! و دیگر نتوال گفت اخص راکہ اعم سبت ایں "

اس کا وزن کب درست ہے ؟ کیا فرملتے ہو! غور کرو، بید عور سے اس کی ناموزونی کا خود افرار کردیگے ، سٹ ترف فروسیٰ سے مطلع ہیں " ساغ عنم در کت بیدہ ایم" و" وم درکث بدہ ایم"۔ دوسرے شعریس :

یما نہا ہے زمبر ستم در کشیدہ ایم " در کشیدن" کو ربط "بیما نہ" کے ساتھ ہے یا " زمبر" کے ساتھ ہو اگر

" زمرورکث بدن" جائز ہو اتو وہ" سم" کے تلفیے کو کیوں جھوٹر تا ؟ نتیسرے شعر ميں "تعلم در كتيبان" بيد بجو منظ شعريب " آب در كتيبان" ہے. يانجوي مي " سردرکشدیدن" ہے۔ کیا زہر اپنے ہے؟ اگر بہشل" زہرا ہے" مبوّا توروا کھا۔ سجان الله إ" به عبارت :" حالميكه شرق قز ديني ساغور بهايذوز مرد ركت يد " لــــ برادر! ننترف زمر مجا دركت بد؟ بكه بهانه رُم دركت بده شاهم سأغ سم دركت به " سم درکت بدن بحجاو" بها ندغم درکت بدن محجا . جم نے تو تم کو احارت دی ہے۔ نجين رين دو، مندي اس كوكون هيمجه كا ؟ جا سولول كردو: دا في من و دل آنچ بهم دركت يده ايم دريك نفس دوساعرسم وركشبيره ايم فانت سجان الله! تم حائة بوكر مين اب دومصرع موزون كرف يرت و در سول جو مجھے ہے۔ مثلع مانگئے ہو:

گمان زایست بود برمنت ز بیدردی براست مرگ ' ویلے بدتر از گان تونیست خیر نشرت قزوینی کی سند بروه مطلع رہنے دو۔ <sup>و</sup> غالب میں البیاجا تنا میول که وراعظ به تشد بیرسید اور وه ورع سر درن "ررع"

اور لفت ہے۔

صاحب إبه قعیده تم نے ایسا مکھا ہے کہ میرادل جا تباہیے۔ کیا کہنا ہے! ایک طبال رکھاکردکم شعر اخیر میں کوئی بات ایسی آجائے کے حس سے اختیام کے معنی بدا مواکریں۔

ا یک فنیده اصلاح دے کر بھیج جیکا ہوں اور اُسسی ورق پر فلانے صاحب کے باب میں تم کو ایک تقیحت کر جیکا موں ۔ اُڈھرکے حواب کامرگر خیال ر رکھو اور ادھرسے اگر فقیدے کے ارسال ہیں دیر ہواکرے تو گھبرایا نظروہ اب میرے باس دو فقیددے ہیں: ایک سٹ ربرآورم اور ایک کل آیا ہے۔
" برجا مانڈ و" دریا مانڈ فوب کیے کے مقمون سے پہلے محدوح ڈھونڈھٹ پڑتا ہے! اگر میں نم کو محدوح ابتا سکتا تو فقیدہ اُس کے نام کا تم سے نگوا جبکا ہوتا اور اُس محدوح ہے۔ باسکتا ہوتا ۔ معبائی ایک دقیقہ ہے کہ تھھنے کے قابل مجتبر الامان محدوح ہے۔ بہ بہا جبکا ہوتا ۔ معبائی ایک دقیقہ ہے کہ تھھنے کے قابل متمبر الامان محدوم ہے۔ برکہ سکتا ہوں ۔ الشدالشد

(41)

صاحب!

تقید سے پرتفیدہ اکھا اورخوب کھا آفریں ہے اپھر اُستاد کے شعر تعلیمی کہوں کہتے ہے ۔

ہو ؟ شاس کی کچھ حاجت ، شاس میں کوئی افزالینس حمن متھاری ۔ ایک شعر کو ایک شعر کو ایک شعر کے ایک شعر کو ایک شعر کے بعد رکھ ویا ہے تاکہ مقطع کلام مجوجائے ۔ پہلا تعیدہ تحارا " برآورم" " در آورم" کی روبیت کا سست ہے ، اُس کو ہم نے نامنطور کیا ؟ مگر نظر اُنی ہیں جو شعر فابل رکھنے کے مول کے ، و ، انکھ کرتم کو بھیج ویں گے ۔

بالغعل آیا ہے شعر کی قیاحت تم پر ظاہر کرتے ہیں "اکد آیندہ اس یا نغز سطاحتراز الغعل آیا ہے ۔ شعر کی قیاحت تم پر ظاہر کرتے ہیں "اکد آیندہ اس یا نغز سطاحتراز کرو :

تورِ سعادت از جبهۂ ت صدم جید بیرکیا ترکیب ہے ؟ "جبہہ" بروزن" جبنئے شہدے۔ بعنی دو باہے بمور بیں یہ حبہ تبریدایک باے مبور کہاں گئی ؟:

مركجا حيث مرئه بود ستعيري

" پیشر" کی حگر پیش کی تعقیر بر بات بمیشر کویا در ہے۔ اتنے بڑے مشاق سے الیسی فلطی بہت تعجب کی بات ہے۔ میاں :

بركب دسيبا بذساز ذبيث لوَد

یہ کوئی لغت نہیں ۔ ایک لفظ نہیں کئی فرنہگ میں سے ٹکل آئے ؛ یہ طرز تحریر ہے۔

کس کو یاد ہے کہ اس کا نظیر کہاں موجود ہے ؟ اس امرے قطع نظر وہ شخص الباکہال

کا فارسی وال اور عالم ہے کہ میں لڑکول کی طرح بہت بجنی کروں ۔ دو جو تیاں آپ لگا

ویں ایک جوئی تم سے لگوا دی ۔ اب قطع نظر کروا ورسکوت اختیار فراؤ ۔ میں بران کا خاکہ اُڑار ہا ہول '" چارشر ہت' اور غیاف اللغات' کو حیض کا لٹا تہ جھتا ہوں ؛ ایسے عاکہ اُڑار ہا ہول '" چارشر ہت' اور غیاف اللغات' کو حیض کا لٹا تہ جھتا ہوں ؛ ایسے کم نام جھیو کروں سے کیا مقا بارکرول گا ۔" بربان واطع"کے غلاط بہت نکالے ہیں ۔ دی بر کا آپ دسالہ لکھا ہے اُس کا ایک دی اور کا ایم جد جھا ہے کی تم کو بھیج دول گا ورز کا تب سے لئول ہوں کا تب سے کہ کہ کہتے جو دول گا ورز کا تب سے کے کو کروا کہا ہے ۔ اگر یہ مدعا حال ہوگیا تو ایک جد جھا ہے کی تم کو بھیج دول گا ورز کا تب سے لئول

اس قصیدهٔ متبرککوموافق اصلاح کے اس کا غذسے اور کا غذریفل کرے اور ہو مطالب کہ اس کا غذریرمرقوم ہیں اُن کو حافظ سے میروکر کے اس ورق کو بھار ڈوالو اور اس قصید ہے برناز کیا کروریہ قصیدہ تنھارامم کومہت لیسنداً یا ہے۔

غالت

جمعه اكتوبرالهمائر

(4Y)

صاحب

يرقعيده تم في بهت خوب لكها ب حق تعالى سنان اس كالتهين صادر.

نواب مصطفر خال صاحب کے ہاں سے قصید سے کی رسیبدآگئی کینین ہے کہم کو بھی وہ خطالکھیں۔ دریں ولایہاں آیا جائے ہیں اور مجھ کویہ لکھا تھا کہ قصیدہ پہنچا کیا کہن اور مجھ کویہ لکھا تھا کہ قصیدہ پہنچا کیا کہن ہے۔ ایسا ہے اور ایسا ہے ایس جیندروز میں وہاں آتا ہوں اعتدالملاقات اس قعید کے باب میں باتیں ہوں گی .

صَباء الدين خال صاحب كابجى مقدم آج كل فيصل مواجا بها جعد وه قعيب ده جومير سع بإس امانت سبط أن كوديا جائد كالأنشاء اللَّد الْعَلِيّ العَظِيمُ.

> ازمن فراغ برد ٔ بریم من از من واغ "بریدم من از فراغ" بیعتی تنطع نظرکردم از فراغ ونومیدشدم از فراغ. اکتوبریا نومبرساندنداء ا

#### (9P)

تم کومعلوم رہے کہ ایک ممدوح متمادے یہاں آئے ہیں۔ اُن کو میں نے تماری فلاور لاش کامداح پایا جنوری سائٹ ٹائیں کچھتھاری خدمت ہیں جھیجیس گئے تم کوقبول کرنا ہوگا۔ سمجھ ٹیکون بہلینی نواب مصطفے خال صاحب اور دوسرے ممدوح لیعنی نواب ضیا والدین خال وہ آخر دسمبر سلاھا وہ میں یا اوائل جنوری سنٹ ڈاویس صاحر ہول گے۔
میا والدین خال وہ آخر دسمبر سلاھا وہ میں یا اوائل جنوری سنٹ ڈاویس صاحر ہول گے۔
اکتوبریا تو مبرسالاٹ ت

(4M)

صاحب

دوزبانوں سے مرکب ہے بیافارسی متعارف: ایک فارسی ایک عربی بہرجید اس

منطق میں لغائب ترکی بھی آجاتے ہیں مگر کمتر میں عربی کا عالم نہیں مگر نرا جاہل بھی نہیں ابل استی بات ہے کاس زبان کے لغائب کا محقق نہیں ہوں علمائے پو چھنے کا محتاج اور سند کا طلب گار رہتا ہوں ۔ فاری میں مب رءِ فبیاض سے مجھے وہ دشتگاہ کی ہے کاس زبان کے قوا عدو صنوابط میر ہے ضمیر میں اس طرح جاگزیں ہیں جیسے فولاد میں جوہر اہل پارس میں اس طرح جاگزیں ہیں جوہر اہل پارس میں اور مجھ میں ووطرح کے تفاوت ہیں ؛ ایک تو یک آن کا مولد ایران اور میرا مولد مبندوستان ۔ وسرے یہ کہ وہ لوگ آگے ہیں جھے سو، ووسو، جارسو، آسھ سوبرس جہلے ہیں دا موسورے یہ کہ وہ لوگ آگے ہیں ہو، ووسو، جارسو، آسھ سوبرس جہلے ہیں دارسے میں ۔

کیامبنس آئی ہے کہ ماندا درستاء دل کے مجھ کوبھی یہ سمجھے ہو کا ستادی غنل یا تصیدہ سامنے رکھ لیا' یا اُس کے قوافی لکھ لیےا دراُن قافیول پرلفظ جوڑنے لگے۔ لاَ حُول وَلاَ فَوْ يَوْ اِللّٰهِ اِبْحِيْن مِن جب مِن رسخیۃ لکھنے لگا ہوں' لعنت ہے مجھ پر اگر میں نے کوفی رسخے یا اُس کے قوانی بیش نظر رکھ لیے ہول. صرف بحراور ردایت افیہ دکھے لیا۔ اور اُس زمین میں غزل قصیدہ لکھنے لگا۔ تم میت ہو نظیری کا داوان وقت تحریر قصیدہ بیش نظر ہوگا اور جو اُس کے قافیے کا شعر دیکھا ہوگا' اُس پرلکھا ہوگا۔ والله اگر تھھارے اِس خط کو دیکھنے سے بہلے میں یہ بھی جانت ہول کہ اِس زمین یں والله اگر تھارے کا فصیدہ تھی جانے جو جانے آل کہ وہ شعر انت ہول کہ اِس زمین اِن فرین اِس نظیری کا قصیدہ تھی گا ذبین اِس خط کو دیکھنے سے بہلے میں یہ بھی جانت ہول کہ اِس زمین اِن فرین اِس فرین کا فرین کی کا قصیدہ تھی کا فرین کے جانے جانے کا کہ وہ شعر انت ہول کہ اِس خرمین آ ذبین نے جانے ہوگا کہ فرین سے۔

" زمان" لفظ عربي" ازمنه" جمع وونول طسرح فارسی بمی مستعمل" زماسند! " یک زمان"، " ہرزمان"، " زمان زمان" ورس زمان"، " درآک زمان"؛ سب صحح اور فصح ۔ جواس کوغلط کہے وہ گدھ۔ ۔ بلکہ اہلِ فارس نے مشل" موج" و" موح" پہال بھی۔ "ہے" بڑھاکر" زبانہ" استعمال کہا ہے ۔" یک زبان "کویس نے کہیں غلط مذکہا ہوگا' شعدی کے شعر نکھنے کی کیا جا جبت ؟

(90)

سمِعاتیٰ اِ

" ریمیًا" و" ہیمییًا" خوافات ہے۔ اگران کی کچھاصل ہوتی نوارسطوا ور افعاطون اور بوعلی یہ می کچھ اس باریا ہیں تکھتے۔ " کیمیا" اور" سیمیا" ووعلم شربیب ہیں۔ جواسٹ باکی تا پڑرسے تعلق رکھے اوہ "کیمیا" اور جواسما سے متعلق ہووہ " سیمیا":

جال غم سيميا شخورد ڪي م

شعر بامعنی ہوگیا۔ بیہ نہ سمجھاکروکرا گلے جو نکھ گئے ہیں' وہ حق ہے۔ کیا آگے آومی احمق میدا نہیں ہوتے تھے ؟ " زمان" و" زمانه "كومي بإگل مول جوغلط كېول گا ۽ ہزار گلميں نے تنظم و ننثر ميں" زمان" و" زمانه" نكھا ہوگا .

وه شعرتس واسط محالاً گيا ؟ سمجه و بهال مصرع نغوا دوسر مصرع ميس" نبرد" ما فاعل معدوم . " حلقه زا" کی " زیت پرنغنط نه تخا میں نے نفیے میں لکھا کہ نه " حلقه را" مرست نه" منظه زا" درست به گریه فارسی بیداله نهر بخیر بہنے دو . مرّا بهول المجھے سمجھاتے ہوکہ" صدحا در کلام ابل زبال خواہست یا فت یہ مگریں بانی کلام ابل زبال خواہست یا فت یہ مگریں بانی کلام ابل زبال خواہست یا فت یہ مگریں بانی کلام ابل زبال خواہست کی فت یہ مگریں بانی کلام ابل

مردش جرخ استخوال سایند

اس سے ہے میہ شرہے :

سوده شداستخوال گردشس حرخ

باقی اورمصریے سب ایچھے بنائے ہیں۔ اگست سلاماء

. عالت

(44)

مرزاتفت ؛
جو کچھ تم نے مکھا' یہ بے وردی ہے اور برگمانی . مَعَاذُ اَللّه 'تم ہے اور برگمانی . مَعَاذُ اَللّه 'تم ہے اور اَروگی ؛ مجھ کواسِ برناز ہے کہ میں ہندوستان میں ایک دوست صادق الولا رکھتا ہوں ' جس کا ہرگو بال نام اورتفقۃ تخلص ہے تم ایسی کون سی بات تکھو گے کہ موجب ملال ہو ؟ رہا غیب زکا کہنا' اُس کا حال یہ ہے کہ میراحقیقی مجھائی گئ ایک تھا کہ وہ تمیں برس دیوانہ رہ کر مرگیب ؛ مشلاً وہ جیتا ہوتا اور ہوشیار ہوتا اورتھاری

بُرانُ کہت توہیں اُس کو جھڑک دیتا اور اُس سے آزروہ ہوتا۔ بھائی اِ مجھ ہیں کچھ۔
اب باتی نہیں ہے۔ برسات کی معیبت گزرگئ لیکن بڑھا ہے کی سف دن بڑھ گئی۔ تمام دن پڑا رہت ہوں، بیٹے نہیں سکتا 'اکٹر لیٹے لیٹے لکھتا ہوں ،مہذا یہ بھی ہی ہے کہ اسلاح کی حاجت نہ بھی ہے کہ اسلاح کی حاجت نہ باول گا۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ نفعائیس باکار آمدنی نہیں باول آمدنی نہیں۔ باول گا۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ نفعائیس بات جمع ہوئیں : میری کا بلی متھارے نئیر کہی دکھے ہوئیں : میری کا بلی متھارے کام کام کام ست ج اصلاح نہ ہونا 'کسی قعیدے سے کسی طرح کے نفع کا تصور نہ ہونا۔ نظر اِن مراتب پر اکا غذ بڑے رہے۔ اول یا اُسکن ہوں کے اول کا ایک بارس ہے ہونا۔ نظر اِن مراتب پر اکا غذ بڑے رہے۔ اول یا اُسکن ہوں کو دہ ہونا۔ نظر اِن مراتب پر اکا غذ بڑے رہے۔ اور یا اُسکن ہیں کھولا۔ نواب ماحب کی دس پندرہ غزایس بڑی ہوئی ہیں :

ضعف نے غالت بحما کر دیا ورنہ ہم بھی آ دمی تحقیر کام سے

یہ نصیدہ تما اکل آیا۔ آج اِس وقت کرسورج بلند نہیں ہوا! اُس کر دیکھا الغافہ سیا اومی کے باتھ واک گھر بھجوایا۔

۲۶ نومبرسطین کا نوت نومبرسطین کا نومبرسطین

(94)

صاحب بنده إ

یں نے بس کا ایک ایک خانہ و بھا اسوا سے تمین کا غذوبی کے کوئی کا غینہ نے متحال اندیکا اور ایس کا تعیدوں کی متحال نہ نیکا اور ایس وقامت برسبب کم فرصتی کے میں روایف اُن تمینول قصیدول کی

نهيں بت اسكتا اور وہ مقدمہ بچاس كابر اقتفاے حالات زاند سَست موكيا ہے، مثنهيں كيار ويرآيد ورست آيد إُنشَاءَ الله .

اب ميراحال سنو:

#### ورنوميسرى بسے اميداست

بإيان شب سيؤسيداست

ہمیٹ نواب گورز جنرل کی سرکار سے ورباریں مجہ کوسات پارسے ا ورتین رقم جواہر تطعدت ملتا بخار لار وكذبگ صاحب ميا وربار وخلعنت بندكر گئے . بين نا اكتيب رم وكر بيير را اورمدرت العركو اليس بورا. اب جويهال لفننت گورنر بنجاب آئے يں حانا تفاكريه بمى مجد سے زملیں كے كل انفول نے مجہ كو بلانجيبيا ربہت مى عابت فرمانی اور فرمایا کہ لاٹروصاحب ولی میں وربار نہ کریں گے، میرمٹ ہوتے ہوئے اور مترطعي أن اضلاع كے علاقة وارول اور مال گزارول كا دربار كرتے ہوئے انبالے حائیں گے؛ دلی کے لوگوں کا دربار وہاں موگا۔ تم بھی انبا لے حاؤ، شرکیب دربارموکر خلعت معمولی لے آؤ۔ بھائی اکیا کہول کہ کیا میرسے دل پرگزری ہا گویا مروہ جی اٹھا! مگرساتخدائس مسرت کے یہ بھی ستّاٹا گزراکہ سامان سغرانبالہ ومصارف بے انہتا کہاں سے لاٹول اور طرق یا کہ ندر معمولی میری قصیدہ ہے۔ اِد صرقصیدے کی فکراہم رویے کی تربیر؛ حواس محھ کانے نہیں ۔ شعر کام دل و دماغ کا ہے اوہ روپیے کی محکریس پرلیشتان ۔ میاخدا پیمشکل بھی آسان کرے گا لیکن ان وٹوں میں نہ وان کومین ہے، نہ رات کو نمیند ہے. یہ تنی سطری تمھیں اور الیبی ہی کئی سطریں جناب نواب صاحب کو مکھ کر بھیج دی ہیں۔ جبیت رہاتو انبائے سے آکرخط لکھول کا۔

روزمپارشنب ۱۳ دمفا*ن هنگایم* مع مارچ سی<u>س می</u> مع مارچ سیس

لوصاحب إ

ہم نے لفٹنٹ گورنز کی ملازمت اورخلعت پر قناعت کرکے انبالے کا جاناموقوٹ کیا اور بڑے گرز کا دربار اورخلعت اور وقت پر موقوٹ رکھا۔ بیار ہول اباعظ پر آبک زخم کر نوسم کیا آبک غار ہو گیا ہے۔ دیکھیے انجام کارکیا ہوتاہے۔

کارکیا ہوتاہے۔

ابریل سنٹ اوا

(94)

حفرت إ

آب کے سب خط پہنچ اسب تھیدے پہنچ ابعداصلاح بھیج و یہ گئے۔

متقربرس کی عمراً آلام روحانی نہ میں کہوں نہ کوئی یا ورکرے امرامن جہمانی میں کیا

کلام ہے ؟ بامیں باؤں میں جہینا بھرسے ورم ہے اکھرٹے ہونے میں رگیب بھٹنے لگئی

ہیں افعالِ وماغ نا قص ہو گئے ۔ حافظ گو یا کبھی تھا ہی نہیں قصد مختصر ایک تھیدہ

سابق کا اور ایک کل کا آیا ہوا نے دونوں ایک لفاقے میں آج روا نہ کرتا ہوں ۔

جمعہ جولانی سندہ اور ایک کل کا آیا ہوا نے دونوں ایک لفاقے میں آج روا نہ کرتا ہوں ۔

(1 --)

محصرمت إ

برمول صبح كوتمحار ب سب كواغذا يك نفافي بندكر كے واك كمير

بهجوا دیدے شمجھا کہ اب چیندروز کو جان بچی ۔ اُسی دن شام کوایک خط اَب کااورہنہا' اُس کوبھی روانہ کرتا ہول ۔

ابنا حال برسول کے خطیم مفصل لکھ جیکا ہول ، اوٹی ابت یہ ہے کہ جو كچه لكهتا بول، وه ليٹے ليٹے لكھتا ہول. مزے كى بات ہے كہ ميرا لكھا ہوا مبسرا حال باورنہیں اور کسی نے جو کہ دیا کہ غانت کے باؤں کا ورم اچھا ہوگیا اوراب وہ شراب دن کو بھی بہتیا ہے تو حصور نے ان باتوں کو بقین جانا . بس برسس آگے بہ بات محقی که ابروباران میں یا بیش از طعام جاشنت یا قریب شام تمین گلاس بی ابتا تها اورسنسراب شباه معمولی میں مجرانه لیتا تھا۔ اس بیس برس میں بیس برساتیں ہوئیں ، بڑے براے مینبہ برسے ، پینا یک طرف ول میں بھی خیال ناگزرا للکرات کی شراب کی مقدار کم برگئ ہے یا ول کا ورم حدسے زیادہ گزر گیا۔ ما دہ تحلیل کے قابل نه نکلا انکھولن شروع ہوگئی رحکما جو دوہین بہاں ہیں اُن کی راے کے مطابق کل سے نیب کا بھریا بندسے گا۔ وہ لیکا لائے گا اتب اُس کو بیموٹرنے کی تدبیر کی جائے گئ تلوا زخمی بینڈلی زخمی اگروہ نامرد بے درد حجوالہ ہے تو اُس پر ہزار تعنت اور اگر میں حجوالا ہوں تو مجہ برسوہزارلعنت ۔ ٥ جولاني س<u>اله شاره</u>

(1-1)

مزرا تفته!

یے خلطی تھارے سے سے میں سی سی کہی تھی تھی کہ شعر ناموزوں ہو، بڑی قباحت ریکہ" اعم" بہ تشدیدلفظ عربی ہے ؛

# " دیگرنتوال گفت اخص راک<sup>اعم است</sup>

مگر بحرا ورم و جانی ہے۔ مانا کہ فارسی نوبیان عجم نے یوں بھی لکھا ہوا کاف کے استفاط کی کیا توجیہ کرو گئے ؟ اور بھراس صورت میں بھی تو بحر بدل جاتی ہے۔ ناچارا اس شحر کو نکال فوالو بہیں نے بخصیں قصائد لکھنے کو کہا تھا اسبہم منع کرتے ہیں کہ عاسشقانہ تھا ندنہ لکھا کرو۔ مدح بہ شرط صرورت لکھوا مگر با فکروغور ۔

و عائد نہ لکھا کرو۔ مدح بہ شرط صرورت لکھوا مگر با فکروغور ۔

المجالائی ستان ا

#### (1.Y)

یے ہے اگرآپ استداد کامفرع نہ نکھتے تو میں " بروسے استادان رنگ، کوکہال سے سمجھ تا ؟:

## ہ ازمن نصیحت گرسے بایدست زائم ہیں ازمن جیرپیش آیرت

یں آسکتا ہے ؛ آج جو ہمارا دفتر پہنچ گا ، اُس کو کل روانہ کردیا کروں گا.

مجملاً حال میرایہ ہے کہ قریب بہ مرگ ہوں ۔ دولوں بانھوں میں کھیوڑ ہے اپنوں ہی ورم ۔ نہ وہ ا چھے ہوتے ہیں نہ یہ رفع ہوتا ہے ۔ بیٹھ نہیں سکتا ، لیٹے بیٹنا ہوں یکل بنھارا دو ورقہ آیا ۔ آج صح کو لیٹے لیٹے اُس کو دیجھ کرتھیں بیسے جا اُ اور دفتر کے دفتر بھینے رہو اِکی بسم جوایا ۔ زنہارتم مجھے تندرست سمھے جا اُ اور دفتر کے دفتر بھینے رہو اِکی دون سے دیادہ توقف نہ کردں گا ۔ قریب مرگ ہوں تو بلاسے ۔ فات صح بی بین نہ ہوں کی بیاری سے انہاں کہ جولائ سامی کے انہ کردن گا ۔ قریب مرگ ہوں تو بلاسے ۔ فات

(1047)

صاحب ۽

(1-14)

نور حنیم غالب از خود رفتهٔ مرزا آلفته! خداتم کوخوست اور تندرست رسکھے۔ نہ دوست بحیل نہ میں کا دنب؛ مگر ہ قول میبر آفتی :

اتفاقات ہیں دمائے کے

ہر ہر حال 'کچھ ند ہیر کی جائے گی اورانٹ اللہ صورت وقوع جلد نظیر
آئے گی۔ تعجب ہے کہ اس سفریں کچھ فائدہ نہ ہوا:

یا کرم خود نما ند در عیا لم

یا مگر کس دریں زمانہ 'نکرد
اغینا ہے دہر کی مدح سرائی موقوت کرو۔ اشعار عاشقانہ بہ طریق غزل کہا کرواور فوسٹ س رہا کرو۔

نجات كاطالب غالت

سدستنبه ١٦٧ ومبرستان ١٤٠

(1.0)

صاحب!

کل پارس استعار کا ایک آن کی گرکہ بے پارس استعار کا ایک آئی کر اور اس بربہ نکھ کر کہ بے پارس ہے ، خط نہیں ہے ، ڈواک میں بھیج دیا ۔ ڈواک منتی نے کہا کہ خطوں کے صندون میں ڈوال دو۔ خدمت کار ناخواندہ آدمی ، اُس کا حکم بجا لایا اور اُس کو خطول کے صندون میں ڈوال آیا۔ وہ لفظ کہ بے خط نہیں ہے ، یارسل ہے ، مست آویز معقول ہے در اگروبال کے ڈواکی تم سے خط کا محصول ما تحیں نوئم اُس جملے کے ذریعے سے گفت گوکر لینا۔

مکان میرے گھرکے قریب محکیم محمود خال کے گھرکے نزدیک عطار بھی پاس ' بازار بھی قریب ۔ دھائی روسیے کراسے کوموجود مگر مالک مکان سے یہ وعدہ سبے کہ سفتہ بھرکسی اور کونہ دوں کا ۔ لبد ایک سفتے کے اگر بخصارا مسافر نہ آیا تو شجھے اور کرابہ دار کے دینے کا وظیار سے ۔

رام پورسکے باب بیں مختصر محلام بیہ ہے کہ نہ میں والی رام پور کو تکھ سکنا موں نہ اس نئر سکھنے کی وحبتم کو تکھ سکنا ہوں ۔ اگر تجھی رہل میں بیٹھ کر آجاؤ گے تو زبانی کے دوں گا۔

سيت نب أربين الثاني وشتم ستمبر سنائيا

(1:41)

تجانيٰ!

تم ہے کہتے ہوکہ بہت مسودے اصلاح کے واسط فراہم ہوسئے ہیں،
مگڑ ہے نہ بھواکہ متھارے ہی قصائد بڑسے ہیں ۔ نواب صاحب کی غزلیں کھی
اُسی طرح دھری ہوئی ہیں ۔ برسان کا حال تحصیں کھی معلوم ہے اور یہ ہی تم
مانے ہوکہ میرا مرکان گرکا نہیں ہے ، کراسے کی حوبلی ہیں رہتا ہوں ۔ جو لائی سے
مہینہ شروع ہوا۔ شہریں سنیٹروں مکان گرے اور مینہہ کی نئی صورت ، دن
مات میں وو چار بار برسے اور سربار اس زورسے کہ ندی نانے ہو انکلیں ۔
بالا خانے کی جو دالان میرسے بیٹھنے اُسٹھنے ، سونے جاگئے ہیں جینے مرنے کا
ماکل ہے ؛ اگر جو کرا نہیں ، لیکن جھت چھلنی ہوگئ ۔ کہیں لگن کہیں جلی کہیں میلے کہیں اُلی کہیں میلے کہیں اُلی کو ہوی ہیں رکھ شید

1.4

متنتى صاحب!

میں سال گذشتہ بیار تھا ، بیاری میں خدست احباب سے مقصر مہیں رہا ہا ب مردہ میں ، مردہ کچھ کام نہیں کرسکتا ، کمشز د ڈبٹی کمشز وغیرہ حکام شہرست کہ وہ مہتم خزانہ ہے ، مبر مہینے میں ایک بارملنا عزور ہے ۔ میر مگر ویٹی کلکر نہرست کہ وہ مہتم خزانہ ہے ، مبر مہینے میں ایک بارملنا عزور ہے ۔ اگر زملوں ، قوم ن رہ ، و شخواہ نہ سلے و کروور صاحب و پی کلام جچھے مہینے کی رفعہ سے کھی رفعہ سے کھی رفعہ سے کھی رفعہ سے کھی سے بھی سے بھی میں ایکھتے ہیں ، مجھ سے بھی نہ جو رسانہ را وہ اندکرہ ، شعراسے مبدی کا بیس مرائی فنیا ، لد یہ فول صاحب میں تعویہ سے بھی اس سے بھی اس سے بھی میں ایکھتے ہیں ، مجھ سے بھی اس سے میں سے سے میں سے سے میں سے سے میں سے سے سے سے میں سے میں سے میں سے سے میں سے سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں میں سے میں اس سيك اب زنده موجود مي اوراس سوادكي صورت برسے:

نواب صنباءالدين احمدخان بهادرتيس نومارو فارسى اور اردو دولول زما لول ميس شعر كتي بي - فارسى بين نيتر اور اركومي رخشا آن تخلص كرين بين اسدالله حث ان غالت کے ننا گرد- نواب مصطفے خال بہادر علاقہ وار جہاں گبرآ بار اردومیں شنیجہ اور فارسی میں حسرتی شخلص کرتے ہیں ۔اردومیں مومن خال کو ایٹا کلام د کھانے سکتے منستى سرگو يال معزز قانون گو سكندرا با ديسك فارسى شعر كينے ہيں تفته تخلص كرتے ہيں۔ اسلالندخاں غالب كےسٹ گرد۔ ظا ہرا بعدايں فہرست کے بھينے کے اکفول نے کچھ ایپے مننی سے نم کو اکھوایا ہوگا ، پھر کچھ آپ لکھا ہوگا۔ مجھ کو اس حال سے کچھ اطلاع نہیں ۔ تھارے خط کی رئےسے میں نے اطلاع یائی راب میں مولوی منظیر آئن "کے منسٹی کو بلوا و ل کا اورسب حال معلوم کروں گا۔ اصل بب سبے کہ ندکرہ انگریزی زبان میں تکھا جا کا سبے اشعار مبندی اور فارسی کا ترجم پشال نه کیا جائے تا ' عرف شاعری اورائس سے اُستنادی نام اور شاع کے مسکن وُوطن كا نام مع تخلص درج سوكا ـ خداكرـــ كجيرتم كو فائده بوجائے. ورنز باطابرسواــ درج ہونے ام کے اورکسی بات کا اختمال نہیں ہے۔ ریکی گن عما حب اب عدالت خفیعہ کے جج موسکئے۔ اوکرودرصاحب پہاڑ سسے آسكَة ابناكام كيدني سانكي ويني كن صاحب شهرس بابر دوكوس سے فاصلير عارست معبداً عارس كامويم برصاب كاعالم، وبإن بك جانا دشوار اور كفركوني سلسب نکارًا سوالنظر میں نہیں ۔ بہ ہرحال، مولوی منظر الحق برسول کی منتہ ے دن میرست بیس آ بین سیر کے ، حال میں کرسے ، گرمیر؛ حال یہ مکھٹا میمھاری نهلات كالموحب بوكا توضرورجا ول كا.

آؤمرا لفتة ، میرے گے لگ جاؤ ، بیٹوا در میری حقیقت سنو : یک شنبے کومولی منظر لی آئے تھے ، اُن سے سب حال معلوم ہوا ۔ پہلا خط تم کو اُن کے بھائی مولای الواد الحق نے بیموجب حکم ریٹی گن صاحب کے تکھا تھا۔ پھرا آیہ خط صاحب نے آپ مسودہ کرئے ابنی طرب سے تم کو لکھا۔ دونوں دیوان تمھارے اورنشتر عشق اُدرایک تندگرہ ؛ یہ چار کتابی تمھاری بھیجی ہوئی ، اُن کو پنہیں ۔ صاحب تم عشق اُدرایک تذکرہ ؛ یہ چار کتابی تمھاری بھیجی ہوئی ، اُن کو پنہیں ۔ صاحب تم شاع کوئی اور میں دونوں دیوان تمھارے وائد شابط اِللہ شاع کوئی اور میں دونوں اور تمھارے میں نہ ہوگا کہ جو بچاس ہزار بریت کا مالک ہو۔ فائدہ اِس الشفات کا بہ کہ تمھارا ذکر مہت ایجھی طرح سے تھیں گے ۔ باتی ما برخیر نشا بہلامت ایس الشفات کا بہ کہ تمھارا ذکر مہت ایجھی طرح سے تھیں گے ۔ باتی ما برخیر نشا بہلامت بال اس المرمیں اُن سے کلام کروں ۔

میرا عجب مال ہے، حیران مہوں کہ تھیں میرا کھام کیوں با ورنہیں آنا؟: گان زیست بُودُ برمنت نہ بسیدردی بدست مرگ وسلے بدنراز گان تونمین

سامد مرگیا تفا اب باصره بھی ضعیف ہوگیا۔ حبتی تو تیں المسان بین ہوتی ہیں ا سب مفحل ہیں ۔ حواس سراسر مختل ہیں ۔ حافظ گویا کبھی نہ تخفا۔ شعرے فن سے
کویا کبھی مناسبت نہ تھی ۔ رئیس رام پورسورو بیے مہینا دیتے ہیں ؛ سال گذشت
ان کو لکھ بھیجا کہ اصلاح نظم حواس کا کام ہے اور بیں ا پنے میں حواس ہمیں پا الم متوقع ہول کہ اس خدمت سے معاف رہوں ۔ جو کچھ مجھے آ ہے ؟ سرکار سے
مثاب ی عومیٰ خدمات سالقہ میں شار کیجے تو ہی " سکتا بی سہی ، در خبرات خوار
ملتا ہے ، عومیٰ خدمات سالقہ میں شار کیجے تو ہی " سکتا بی مرضی ہے ، وہی میں میں قسمت ہے۔ برس دن سے اُن کا کلام نہیں آتا۔ فتوح مغرری نور برکام آئی اسب و بیکھیے آگے کیا ہونا ہے ؟ آج کا کلام نہیں آتا۔ فتوح مغرری نور برکام آئی اُ اسب و بیکھیے آگے کیا ہونا ہے ؟ آج کا کا فواب صاحب اندرا و حوال مردی دیے جائے ہیں ۔ اور کھائی انکی مشق ، جشم میددور صاحت ہوگئی۔ رطب و یا بس مخصارے کلام میں نہیں را ۔ اور اگر خواہی نرخواہی تخصارا عقبدہ یہی ہے کہ اصلاح صرور ہے تو میں نہیں را ۔ اور اگر خواہی نرخواہی تخصارا عقبدہ یہی ہے کہ اصلاح صرور ہے تو میری جان ! میرے لعد کیا کرو گے ؟ ۔

مين نوجياغ دم صبح و آفتاب سركوه مهول - إنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا الَّهُ رُاحِبُونُ. ما ما داري

مهما رحب مشملاها ۱۲۷ دسمبر مسلم ۱۲۷

نجات كاطالب عالت

/(-4)

منشی صاحب سعادت وا تبال نشان منتی برگوبال ماحب سلم الترتها لی فات کی دعامے درویشاند قبول کرس ۔ فالت کی دعامے درویشاند قبول کرس ۔

ہم فوآب کوسکندر آباد افاف کولیں کے محلے میں سبھے ہوئے ہیں اورآب انکھنو کو بلی مطبع اور وہ اصار میں سبھے ہوئے مدار باحظہ لکھنو کھنو کھنو کا جا مان سنگھ کی حو بلی مطبع اور وہ اصار میں سبھے ہوئے مدار باحظہ لکھنو کا بی رہے ہیں اور منشی نول کشور صاحب سے باتیں کررہے ہیں ۔ محبلاً منتی صاحب کو میراسلام کہنا ۔ آج بیک نہیں نوا کشنا ہے اضار کا لفا فہ انجھی تک نہیں پہنچا ۔ ہر ہفتے تو استختیا مقالہ

مرزانفته کبا نرباتے ہو؟ کسے رئی گن عاصب، کہاں رئی گن صاحب اپنجشنے کے دن ، انبیں جنوری سند حال کو وہ نجاب کو گئے ۔ ملنان باپنیاور کے ضلع میں کہیں کے دن ، انبیں جنوری سند حال کو وہ نجاب کو گئے ۔ ملنان باپنیاور کے ضلع میں کہیں کے دائم ہوئے ہیں۔ میں اپنی نانوائی کے سبب اُن کی ملاقات تو دیع کونہیں گیا۔ انوارالی کی ملاقات تو دیع کونہیں گیا۔ انوارالی گھا بار نوکر ہیں، نیزرہ رو بیدے مشاہرہ بات ہیں، زیادہ زیادہ و میں مصلی کے مشاہرہ بات کا مال ب

### میرزا نفت که بهوست مبرل ما دارد مرسی مست مدایا بسلامت دارش

صاحب إ

سنی بارجی جابا کہ تم کو خط تکھوں مگر متحرکہ کہاں بھیجوں ؟ اب جو تھے اوا خط آیا ، معلوم ہواکہ حضرت ابھی تکھنوسی رونق افزوز ہیں بخط نہ بھیجوں تو گنہ گار۔

میں نے بیرعض کیا ہے کہ مجھ میں اصلاح کی مشفنت کی طاقت نہیں رہی ، معہدا تھارا کلام پختگی کو پہنچ گیا ہے ، اصلاح طلب نہیں رہا ہے بہت راہنے ہی کو ایک مدت سک آئین شکار سکھا تا ہے ؛ حب وہ جوان موجا تا ہے ۔ تو خود ہے اعانت شیر شکار کیا کرتا ہے۔ بیریں نے نہیں کہا کہ تم مجھے اپنے کلام کے دیکھنے سے محوم رکھو۔

شکار کیا کرتا ہے۔ بیریں نے نہیں کہا کہ تم مجھے اپنے کلام کے دیکھنے سے محوم رکھو۔
جونج ن قصیدہ لکھا کرو ، نہ مسودہ بل ایک نقل اس کی عزور مجھ کو بھیجا کرو۔

قالب فردری سفتھا گا

dff)

مرزالفنة! يبرنشوه ببالمورّ.

تم نوسس گواور زود گومفر مو نیکن جس کوتم تخفیفات کہتے ہوا وہ محصن تو ہمان اور تخبلات میں ۔ قیاس دوڑاتے ہوا وہ قیاس کہیں مطابق واقع ہوٹا ہے ، کہیں خلاف ۔ عرفی کتا ہے :

روح را نامشتنا فرستنادی

روس درا ما سنسا مرسسان درج کو تونے مجدی بھی جا۔ "ناشنا" اُس کو کہتے ہیں جس نے مجھ کھایا نہ ہو۔ ہندی اُس کی : "نہارمنہ" تم کھنتے ہو: سرد ہندی اُس کی : "نہارمنہ" ناسشنا فرسستادی بعنی غذا ہے صبح ، جبیا کہ مہندی میں مشہور ہے: اس نے ناست ابھی کیا ہے یا نہیں ؟ واقعت کہاہے ؛

يه بهى مبندى كى فارسى بيد: " برى گھڑى" اور" سبھ گھڑى". ابل زبان البيد موتع ير" طالع" كيھنے ہيں :

نفرين كينم طالع پروار ِ خولينس را

تنتيل كېناب:

کیک وَحَبِ جائے بجوے نوزخوں باک بنود مشتہ برگشتہ تنبال ہود وگر خاکے بنود

یہاں "بہجے شہور" کا محل ہے۔ ہندی ہیں "بجونہیں" کی عجد " خاک نہیں" بولئے
ہیں اور بھر صاحب "برمان قاطع کا کیا ذکر کرنے ہو، وہ تو ہر لغت کو نینوں
ہیں اور بھر صاحب "برمان قاطع کا کیا ذکر کرنے ہو، وہ تو ہر لغت کو نینوں
ہوکتوں سے محقاہے، زیر فریم بین کا تفرقہ منظور نہیں رکھا ہے ۔ لکھا ہے کہ

یول بھی آیا ہے اور اول بھی و بچھا ہے ۔ جس لغت کو کان عربی سے لکھے سے الکھے سے
کان فارسی سے بھی بیان کرے گا ۔ جس لفظ کو طارے صطی سے لائے ہا، تا سے
مرتے ہیں ، "بیا "نبون کی کو شقائ کی کیا شخیق
مرت ہیں ، "بیا " نبون المی کا منظل کے ماشیے و کھیوکہ وہ ایس کی کیا شخیق
مرت بیا ، "بیا " نبون المی کا منظل اگر ندکر
مرت تقات ہیں سے زبہار نہیں " نبی بخش کا مخفف" بنیا " اور اللم کا منعلن اگر ذکر کر
ہوں المی " اور اگر مونث ہے تو" امامن" ۔ طغرا نے ہدی لغت کے لاتے کا النوں

وقنت آل آمدکه مینا راگب بندی سرکند

اوراسا تذہ کو اس کا النزام منظور نہیں مگر کیا کریں ؟ گرا گانوال نام ہے ایک گاؤں کا اس کو کبول کر بدلیں ؟ ماں "گر جرائے قرشت کہیں گے بھنؤنام ہے ایک شہر کا ، وہ " لکنؤ " بغیر ہائے خلوط کے کہیں گے۔ فی زماننا "جھاہے" کو "چاپ" بولے ہیں ، عرفی " جھگڑ" کو " جگر" بولتا ہے : سی بادی در سندگر آبد ، حکر آبد

راے تقالی باے مخلوط، تشدید؛ بہتمینوں تقالتیں مٹا دیں مصاحب "بریان قاطع "اِس لفظ کو فارسی بتاتا ہیں اور زبان علمی اہل مبند بیں بھی اس کومشترک جانتا ہے؛ اینے کورسوا اور خلق کو گمراہ کرتا ہے:

> ہرزہ مشتاب وید حادہ مشناساں بردار اے کہ درراہ سخن جول تومبرار آمرورفست

ابل سند میں سوا ہے حسر و د کہ و کہ کھی کہ کوئی مسال شہوت نہیں۔ میال فسیقی کی بھی کہیں کہیں کہیں گہیں کہیں کہیں کہیں تھا۔ نکل جائی ہے ۔ فر منگ انتھا و الوں کا مدار فیاس برہے ، جو اپنے نزدیک فیرے سمجھا، وہ لکھ دیا ۔ نفاتی و سقدی وغیرہ کی تھی ہوئی فر نباے ہو، تو ہم اُس کو اُمیں ۔ مبدایول کو کیول کرمسلم النبوت جانیں ۔ گاہے کا بچہ سے زور سمح آدی کی طرح کلام کرنے لگا، بنی اسرائیل ایس کو خدا سمجھے ۔ یہ حجا کراے قصع جانے دو، دو بائیں سُنو: ایک تو بہ کہ" ارغنول" کو ببغین مفتوم میں نے سمبھ جانے دو، دو بائیں سُنو: ایک تو بہ کہ" ارغنول" کو ببغین مفتوم میں نے سمبھ منہ "ارگن" ہے ۔ دوسر سے یہ کہ حبب موسوی خال نے "ایوا ہے" کو "ایوا الحق کو "ایوا کو "ایوا کے "ایوا ہے" کو "ایوا کہ منہ "ارگن "ہے ۔ دوسر سے یہ کہ حبب موسوی خال نے "ایوا ہے" کو "ایوا"

رام پورسے ابربل جینے کا روبیہ اور تعزیب و تہنبت کے خطاکا جواب آگیا۔ آبندہ جوخلہ جا ہے۔ ' بکننہ ہم امنی ہے ''کا کہ بکٹنہ ہم امنی ہے ''کا کے

صاحب!

ننم نیس کی اور " تنکنا" اصوات ہیں ار کے ۔ مبندی و فارس ہیں مشترک یہ نیسیا" اور " تنکنا" اصوات ہیں ار کے ۔ مبندی و فارس ہیں مشترک یہ نیسیا اور " امن اس مشترک یہ نیسیا اور " امان " سے ایکھو ۔ بہتم کو سمجھا یا تھا کے وہ نیسیا" سے ایکھو ۔ بہتم کو سمجھا یا تھا کہ وہ نیسیا" " مخفف " " نبی بخش" اور " امامن" ، متعلق بہ" امام " ہے ۔ مشتنفات میں سے اس کو تصور نہ کرو۔ قاعدہ دا ناین است نتفاق تم پر سنہیں گے۔

"ایواے" کے جننے شعرتم نے ایکھے ہیں اسب انع ہیں "ایوا "کاورسند "ایوا سے جہتنے شعرتم نے ایکھے ہیں اسب انع ہیں "ایوا " کھا ہے جہتن سروزن ایوا " کھا ہے جہتن سروزن ایوا " کھا ہے جہتن سروزن ایوا " کھا ہے جہتن سرون کھا ہے "فلمزن ہے ۔ فرد وسی نے سو عکم نشا ہائے میں دنہمنن " بسکون اسے ہوز کھا ہے کا محرکت بیس کیا اس کفت کی ووصور تیں فرار باگیں ؟ لاُحول وَلاَ قُوتَة اِ لذت وہی بہرکت باس کیا اس کفت کی ووصور تیں فرار باگیں ؟ لاُحول وَلاَ قُوتَة اِ لذت وہی بہرکت باسے ہوز ہے۔

 والوں نے اشعارِ قدما ہیں نرکیبیں ویجھیں "اپنا قیاس" وورا کر اُس کی حقیقت کھہائی کہیں اُن کا قباس علط کہیں صبح یسوان ہیں بیر دکتی الیبا کیج فہم ہے کہ اس کا فیاس سولفنت ہیں شاید وس حجہ صبح ہو یہیں نے نوصا ف اسحہ و با نفا کہ موسوی خال کے شعر کی سند ہر" ابوا" کو رہنے دو ' مگرصا اُتِ کے شعر ہیں " ابوا" کو الگا "رمین بنا اور تم نے بھر مخصیں کہیں کا کہیں مجھینے کا اور تم نے بھی کہا کو حبوا نہ محبو یہ تحار ہے قیاس نے بھر مخصیں کہیں کا کہیں مجھینے کا اور تم نے بھی کہا کہ صائب نے ابوا" کو حائی ہے ۔

کہ صائب نے "ابوا" کی اس میں کی صائب اور تم نے بھر مخصیں کہیں کا کہیں مجھینے کا اور تم نے بھی کہا ہو ۔ ما کہ صائب اور تم نے بھی کہا مائی ہو ابوا" کو صائب اور تم نے بھی کہا ہو ۔ مائی صائب اور تم نے ابوا سے ۔

وصواال

مير\_مهربان ميري حان مزرا لفتة سخن وان!

تنمهاراسکندرآباد اورمبرے خطاکا بخفارے پاس بنجینا بخصاری تخریر سے معلیم ہوا۔

دندہ رہواور خوسنس رہو۔ ہیں ننزکی واد اور نظم کا صلا مانگئے نہیں آیا ، مجھیک مانگئے آیا ہوں۔ ردن ٹی اپنی گرہ سے نہیں کھا تا ، سرکار سے ملتی ہے۔ وقت و رخصت میری قسمت اور با عنبار اخلاق آیت رحمت ہیں ، خراا نرفیض کے نخویلدار ہیں بنجفس محمم اور با عنبار اخلاق آیت رحمت ہیں ، خراا نرفیض کے نخویلدار ہیں بنجفس دفتر ازل سے جو کچھ لکھوا لایا ہے ، اس کے پٹنے میں ویرنہیں لگئی۔ ایک لاکھ کی ہزار رو بیے سال غلے کا محصول معاف کردیا۔ ایک اہل کار برسا کھ ہزار کا محاسبہ ہزاد رو بیے سال غلے کا محصول معاف کردیا۔ ایک اہل کار برسا کھ ہزار کا محاسبہ معاف کو ایک منزور کی عرضی بیش ہوئی خلاصہ معاف کیا اور ہیں بنزار رو بیہ نفرویا۔ منتی نول کشور کی عرضی بیش ہوئی خلاصہ عرضی کا من لیا ؛ واسط منتی صاحب کے کچھ عطید بہ تفریب شادی عبیہ بخوبز ہور کیا عرضی کا من لیا ؛ واسط منتی صاحب کے کچھ عطید بہ تفریب شادی عبیہ بخوبز ہور کیا عرضی کا من لیا ؛ واسط منتی صاحب کے کچھ عطید بہ تفریب شادی عبیہ بخوبز ہور کیا ۔

بجائی م<u>صطف</u>ے خاں صاحب ب<sup>ت</sup>فزیب کہنیت مسندسینی ولٹمول جین آ نے

والے ہیں ایس دفت کے کہ نہیں آئے ۔ جشٰ بھم دسمبرے ننروع بانچ دسمبر کوخلعت بھ اس نامسموع .

نجات كاطالب غاتب

دومشنبه ۲۸ نومبر *هنهائم وقت جانت*ت

CHES

لوصاحب!

کھیے طری کھائی' دن بہسلاتے کیرطے بیما نے گوکو آسئے

آسمۃ جنوری ماہ وسالِ حال، دو ستنے سے دن غضب المبی کی طرح لینے گھر پرنازل ہوا۔ تمعالا خط مضامین در دناک سے تجراہوا ٔ رام پور میں میں نے پابا ، جواب کھنے کی فرصت ندملی . بعدروانگی کے مراد آباد میں بہنچ کر بیار سوگیا ، پاپنے دن صدرانصدور سے ہاں بڑا رہا ۔ انھول نے بیار داری اور عم خواری بہت

کیول ترک لباس کرتے ہو ؟ پہنے کو تھارے پاس ہے کیا حب کو ان رک کھائے اس کے کیا حب کو ان رک کھیلیکو کئے ؟ ترک لباس سے فیدیہ ستی مث نہ جلئے گی۔ بعیر کھائے کے جو ان رک کھیلیکو کئے ؟ ترک لباس سے فیدیہ ستی مث نہ کا کہ سموار کردو یہ جس طرح ہو اسسی مسورت کر درام کو ہم وار کردو یہ جس طرح ہو اسسی مسورت سے ، بہ ہم صورت گرزیے دو :

"ماب لائے ہی سینے گی غالب واقعہ سخت سے اور حال عزیر

اس خط کی رسد کاطالب عالت

جنوري سلته ايم

## مرزالفتة صاحب!

برسوں کھارا دوسرا ضط بہنجا۔ تم سے بردہ کیا ہے ایک فتوح کا منتظر ہوں اس میں امیں نے ابیے ضمیر ہیں تم کو شریب کردکھا ہے ۔ زمانہ فتوح کے آنے کا قریب آگیا ہے ایک اللہ خط میرا مع حصہ فتوح حبلہ پہنچے گا۔ بیٹات میں مدری نا تھ یا بدری داس فواک منتی کرنال ااس کہ مجھ سے اس سے ملاقات مدری نا تھ یا بدری داس فواک منتی کرنال او وہ اپنا کلام میرے پاس اصلاح کے طاہری نہیں ہے مگر میں جب جینا تھا او وہ اپنا کلام میرے پاس اصلاح کے واسطے بھیجتا تھا۔ بعد ابنے مرفے کی میں نے اُس کو تھے بھیجا کہ اب تم اپنا کلام منتی مرکو بال نفتہ کے باس بھیج دیا کرو۔ اب تم کو بھی نکھتا ہوں کہ تم میرے اس تھھنے کی اُس کو الله ع تکھو یہ

میں زنرہ ہوں ۔ اوبرے لمبرس جو اپنے کومردہ تھا ہے، وہ بہ اغلبارنزک اصلاح نظم لکھاہے؛ ورند رندہ ہوں ، مردہ نہیں ۔ بیماد کھی نہیں ۔ بوطرہا، ناتوال مفلس قرض دار ؛ کانوں کا بہرہ ، قسمت کا لے بہرہ ، زلیت سے بینرار ، مرک امبرواز عالت

airo

لُا تُحُولُ وَلَا قُوتَهُ إِ كُسِ مَلْعُونَ فِي مِسببِ ذِوقَ شِعْرُ اسْعَارِ كَى اصلاح مَنظُورِ كَلَى؟ اگریس شعرسے بہزار نہ ہوں 'نومیراخدا مجھ سے بیزار میں نے توبطراتی قہردِردِلین بہ جانبِ دردلین تکھا تھا۔ جیسے اچھی جوڑو برُے خادندے ساتھ مزا بجرافنیار کرتی ہے ، میرا تھا آرے اتھ دہ معاملہ ہے۔

ميال!

تنهارے انتقالات وسن نے مارا - بیں نے کب کہا تفاکہ تمھارا کلام ا حیصانہیں ، میں نے کب کہا تھا کہ دنیا میں کوئی سخن فہم و فدر دان نہ ہوگا ، مكربات بيريع كمتم مشق سخن كرربيع بهوا درمين مشق فنامين متنفرق بهول لوعلى سیناکے علم کو اور نظیری کے شعر کوف لئے اور بلے فائدہ اور موہوم جاتنا ہوں ۔۔ ندببت بسركرف كو كيم محقوط ي راحت ديكاري ادر با في حكمت اورسلطنت اورشاعری اورساحری سب خرا فاست ہے ۔ مبندوُوں میں اگر کوئی ا ذمار مہوا تو کیا ' اورمسلمانوں میں بنی بنا تو کیا! دنیامیں نام آور موستے تو کیا اور گم نام جھے تو کیا! تسجيد وجبر معاش ہوا ور تھي صحت جساني، باني سب وہم سے اے بار ماني برجبند وہ بھی دسم ہے مگر میں ابھی اسی پاہے برسول اشاید آگے بڑھ کر یہ بردہ مھی ا طهرجائے اور وجبرمعیشت اورصحت وراحت سے بھی گزرحاؤں، عالم بے رنگی میں گزریا دُں رجس سے مالے میں میں موں وہاں تمام عالم ملکہ دولوں عالم کا بنا نہیں۔ مرکسی کاجواب مطابق سوال کے دیے جاتا ہوں اور حبی سے جومعا مارہ ہے ، مسس کو ولیا ہی برت رہا ہوں کبکن سب کو دہم جانتا ہوں ۔ یہ دریا نہیں ہے، سارب ہے۔ مِتَى نَهِينِ سِيءُ بِمُدَارِسِهِ . سَمِ نَم دونوں الشجھے خاصے نشاعر ہیں ؟ ما اکر سوری و ما فنظ کے برا برمنہور رہیں گے، اُن کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ بم کونم کو سوگا ؟ تطمات اریخ آگرے کیول کر بھیجوں ؟ بھر تخصارے باس بھیجتا ہوں ۔ " خالقِ معنی" بمعنی "معنی آفریب" صحیح اورسلّم اور حالز به لیکن حبس طرح" النّه میں منترولام كودولام كے قائم منفام قرار د باہے " "الب" اور" البی" بیں الف معدودہ كو و دسرا المف كيول كرسمجهين ؟ تنايس كام نهين آيا، آلفاني سلف شرط سے جب اور

سمى نے" اللی" میں دوالف نہیں مانے ، توسم کیوں کر مانیں ؟

" وديم" بروران "جويم" غلط " وروم" بيه بغير تختاني ما لفرعن تختاني تحفي تحيل تو" دئم" برط صیں کے ، اگر جیلتھیں کے " دویم" واوس اعلان محسال باہر ہے ۔ ال " د ومی" درسست ہے۔ مگریۃ بہ حدوث ِ تختا بی مُثلِلٌ رِلمی <mark>کہ بہ حدوث ِ نول الک</mark>ہ برطريق فلب بعق" وديم" كا" ووي " سوكيا كري كاريخ كوي نامل بيجيج د و اور تاریخ و فات کا اور ماده سوچ ، کس وا<u>سطے که حبب" اللی میں سے ایک</u> الف لباتوايك عدوهم موجا ميسكا- والدعا-

روز و رودیامه ملکه وقت و رود نامهٔ لیدخواندن **گونت نند. بکشنب** ارغالت

واقعی" سداب" کا ذکر کتب طبی میں بھی ہے اور عرقی کے بال بھی سے۔ تمهارے إل احجها نهيں بندها نها' اس واسطے كاط وا۔ " فراب بحون سالفظ غریب ہے حس کو اس طرح یو جھتے ہو ؟ خاتاتی سے کلام میں اور اسا غاہ کے كلام ميں ہزار حكيمة إسبے ـ " فيراب" اور" سدا ب" وونوں لفت عربی الاصل غالت المح إلى -

اس قصید کے جتنی تعربیت کروں کم سے کیا گیا شعر مطالع بیں میکن ا اسوس کہ ہے محل اور سبالے حابہ ہے ۔ اِس مدح اور اِس ممدوح کا اِبعی ہوہ عال ے کہ ایا ۔ مرب پر سیب کا یا بہا کا درخست اگ جائے۔ خدا آ کوسلامت (140)

مرزا تفته!

كياكمناج! فظميركا بنامة غالتب كار مداح ثنالينة صدمزار آفريس ادر ممدوح سنرا وار صد نفري.

(141)

میاں ب

سنو، اس قعیدے کا ممدوح شعرے فن سے الیما برگیا نہے جی جی ہے آئی ابینے ابینے ابینے سینے سال وہنی سے ملکہ ہم تم اوجودعدم وافقیت امور دین سے نفور نہیں اور وہ شخص اس فن سے بیزار ہے۔ علاوہ ارس کے وہ آ ابیق کہاں، وہاں سے نکالے گئے ، وئی میں اپنے گھر جیٹے ہوئے ہیں رحب سے آئے ہیں، ایک بارمیرے پاس نہیں آئے، نہیں اُن کے پاس گیا۔ یہ وگ اس لائن میں نہیں کران کا نام لیجے، ج جائے آل کہ مدح کیجے۔ اِے افریتی ؛

السے دریا اِ نمیت ممدوحے سنراوار عزل لے الے دریا اِ نمیت ممدوحے سنراوار غزل الے دریا اِ نمیت معدوحے سنراوار غزل

(IPP)

ول بلیے واغدار لود و بمٹ ند ور تنظر اِ بہار بود و بمٹ ند اگر" بود" کے اَسکے اَسکے واؤکو مو تون اور محذوث کردو گے تو ہمارے نز دیک کلام سراسر بلیغ ہوجائے گا۔

میری میان! جوخیالت که مجھ کوتم سے ہے، شاید سبب عبادت نہ کرنے کے، تناید سبب عبادت نہ کرنے کے تناید سبب خلاف شرع کرنے کے کہ در بہ سبب خلاف شرع کرنے کے بیم برسے بھی نہ ہوگی اور بہ سبب خلاف شرع کرنے کے بیمبرسے بھی نہ ہوگی مگر خدا ہی جانا ہے جو میرا حال ہے۔ مگر خدا ہی جانا ہے جو میرا حال ہے۔ مرکب ناگاہ کا طالب غالب

(144)

حضرت!

عفوكا طالب غالت



# تواب علاء الدين احمر خال علاقي

d

مرزانسی کو دعا بہنچے ۔ آنکھ کی گہاجنی حب خود پک کرسجوط گئی تھی اور ہیں۔
نکل گئی تھی تونشتر کیول کھایا ؟ مگریہ کہ بہطریق خوشا مدطبیب سے رجوع کی جب اس
نکل گئی تھی تونشتر کیول کھایا ؟ مگریہ کہ بہطریق خوشا مدطبیب سے رجوع کی جب اس
نے نشتر تجویز کیا توخواہی مزخواہی امنٹال امرکزنا بڑا اور شاید بول نہ ہؤکچھ ما دہ ہ قی ہو، بہر
حال کئی تکالی اینے فضل وکرم سے شفا ہجنے ؛

قطعي

سبر سیکخشور انگلستال سی زمره جونا ہے آب انسال سی گرنبا ہے ہمونہ رندال سی گرنبا ہے ہمونہ رندال سی نث نز خول ہے ہمسلمال کا آدمی وال نہ جاسکے بال کی وہی رونا تن و دل وجاں سی بسکہ فعال مایر بیہ سہے آج گھر سے بازار میں سکتے ہوئے چوک جس کو کہیں وہ تقال ہے شہر دہی کا ذرہ ذرہ فراک خاک کوئی وال سے نہ آسکے بال نک میں نے مانا کہ مل گئے تھرکیا سوزمشی داغ باسر بنبان کا ماجرا دبیه باسد سربال کا کیا مطادل سے داغ ہجرال کا گاہ جل کر کیب ہے سٹکوہ گاہ رو کر کہب سکیے باہم اس طرح ہے وصال سے بارب ۱س طرح ہے وصال سے بارب

٨٥٨ع

(Y)

آج بره کے دن ۲۲ درصنان کو بہردن بیطر سے میں و ذبت کہ میں کھا نا کھ کر باہر
آ باستھا، داک کا ہرکارہ متھارا خطا اور شہاب الدین خان کا خط معًا لا با بمضمون دونوں کا
آبیہ ۔ واہ کیا مضمون ' اِن دانوں میں کہ سب طرح کے دی وعذا ب فراہم ہیں ؟ آبیہ
دا غ جگر سوز بہم می صرور ستھا یُسٹی اُن اللّٰہ اِئیں نے اُس کی صورت بھی نہمیں دی بیا ولادت
کی ناریخ سنی بیا اب رحلت کی تاریخ انھی بیری یہروروگارتم کو جیستار کھے اور نعم البدل عطا

مبان اس کوسب جائے ہیں کومیں مادہ تاریخ نکا لئے میں عاجز ہوں ؛ لوگوں ہے مادے دیے ہوئے اسلام کر دیتا ہوں ا در جو مادہ اپنی طبیعت سے بیدا کرتا ہوں ، وہ بیٹیر لیچر ہوا کرتا ہے ؛ چنا بی اپنے اپنے اپنے ان کی رحلت کا مادہ دریغے دلوانہ "نکالا ریھواُس میں سے کہے ۔ عدد گھٹا ئے ۔ تمام دو بہر اسی فکریس رہا ' یہ نہ سمجھٹا کہ مادہ ڈھونڈھا ، تھا رے فکا لے ہوئے دو نفطوں کوتا کا کیا کہ کسی طرح سامت اس پر بڑھا وُں ' بارے ایک قطود درست ہوا ' مگر تمھاری زبان سے ' بعنی گویا تم نے کہا ہے ۔ با بنج شعری تین شعر زار کہ دوموضح مدعا ؛ لیکن میں نہیں جانا کہ تعمید انجھا ہے یا براہے ۔ بان ، اغلاق تو البتہ ہے ۔ تامل مدعا ؛ لیکن میں نہیں جانا کہ تعمید اور شاید لوج مزار ہر کھدوا نے کے قابل نہو ؛

قطعى

درگرب اگردعوی سم حیشمی ماکرد بین که شود ابر مباری خبل از ما ناچار گرییم شب وروز که این مسیل باست د که برد کالبد آب وگل از ما گفتی که نگهراد دل از مشیم شب خود کرد بر آورد غم حبال گسل از ما یخیلی سف دو از مشعل سوز غم بجرش بجول شمع دود دود بسر متصل از ما غم دیره "کشیمی" بید تاریخ وفالشش بنوشن که در داغ بیسر سوخت ل از ما بنوشن که در داغ بیسر سوخت ل از ما بنوشن که در داغ بیسر سوخت ل از ما

"ما" كے عدد" الم"، " دل" كے عدد" لهم"!" ما "ميں سے" دل" گيا ـ گوبا " الم" ميں سے ١٣٣" كئے ـ باقى رہے سات وہ " داغ ليسر" بير بڑھائے كام ١٢٠ باتھ آئے ـ باقى رہے سات وہ " داغ ليسر" بير بڑھائے كام ١٢٠ باتھ آئے ـ بدھ المئى مرہ ١٤٠ عام الم

دسم، خاک بندنکم و توباد مهب ار نه توانی مرا زحب بردار بال انسیمی زمن حید می خواهی زحمت تولیتن چه می خواهی زحمت تولیتن چه می خواهی

خوسی تجھیں میں مشترک ہے۔ تم نے جھے تہنیت دی تومبارک اور میں نے تھیں تہنیت دی تو مبارک اور میں نے تھیں تہنیت دی تو مبارک اور میں میرے باس تہنیت دی تو من سب بلتہ الحی ، بلتہ کون ؟

دک طرفہیں اگر بیر آگ کھی جول تو کہا رما نرہ ، اسٹھ فہیں سک یون کی گر تک جلنے کون ؟
این مقصود تھا رہے والدما حبد سے اور مخفاری جدة ما جدہ اور مخفارے عالی مقدار سے

کہ جبکا ہوں ۔ خلاصہ بیکہ میری نی بی اور بچول کو کہ یہ بھھاری قوم کے ہیں ، مجھ سے لے لوکہ ہیں اب اس بوجھ کامتحمل ہونہ ہیں سکتا ۔ انحفول نے بھی بہ شرط ان لوگول کے لومارو حبانے کے اس خواہ ش کو قبول کیا جبرا قصد سیاحت کا ہے ۔ بینسن اگر کھل جائے گا تو وہ اپنے صرف میں لا باکروں کا رجب ل جی لاگا، وہاں رہ گیا ۔ جبال سے ول اکھڑا، چل دیا :

"مادرمياند خوامسته كردكا رحبيب

غالت

دوشنب ۱۳ محم مصلات مطابق ۲۳ اگست مشده

#### (4)

سبحان النّد المبرارس تاب نه پام بھیجنا الدضائکھنا اور کھر انکھنا قوسراس غلطا کھنا۔
مجھ سے کتاب مستعارما نگتے ہو۔ یا دکروکہ تم کو نکھ حکاموں کہ "وس تیر" اور" بربان قاطعت سواکوئی کی سرمیرے پاس نہیں۔ ازاں جملہ" بربان قاطع" تم کو دسے چکاموں یا دساتیر" مبرا ای ان وحرز جال ہے۔ اشعار تازہ مانگتے ہوا کہاں سے لاوُں ؟ عشقا نا اشعار سے مجھ کووہ لکھ دہیں وحرز جال ہے۔ اشعار تازہ مانگتے ہوا کہاں سے لاوُں ؟ عشقا نا اشعار سے مجھ کووہ لکھ دہیں وحرز جال ہے ۔ اشعار تازہ مانگتے ہوا کہاں سے ماؤں وہ عشقا نا انعار سے کھو کو دہ گورمنظ کا بھاٹ تھا ، مجھٹی کرت تھا ، خدمت پا تا تھا ۔ خلعت موقون اس بیا تھا کہ در نا اورم طابق واقع سمجھنا یہ مارل وہ بحومیرا آئیں نہیں ، سیم کہو کہا تھوں اور کے بیاب سے اشعار آجاتے ہیں اور کھیا تھا را موقون اس برہے کہ تم بہاں آو یکاش ، پنے والدما جدے ساتھ جائے تے اور مجھ کو دیکھ جاتے ۔ اگر دو کا دلوان رام پور سے لایا ہوں اور وہ آگرے گیا ہیں وہاں منطبع اور محجہ کو دیکھ جاتے ۔ اگر دو کا دلوان رام پور سے لایا ہوں اور وہ آگرے گیا ہے وہاں منطبع ایر سیات تھا ہے کہا ہے وہاں منطبع اور محجہ کو دیکھ جاتے ۔ اگر دو کا دلوان رام پور سے لایا ہوں اور وہ آگرے گیا ہے وہاں منطبع اور کہا کیا ۔ ایک نسخ تھا ہے ایک کا :

شم جالوشم کو غیر سے جو رسم و را ہ ہو محیر کو میر دردو تسنب حوالی معیر کو تھیتے رہو توسمی سی گنا ہ ہو مرقومیٔ روز دوشنب جولائی منابعی ا

صاحنب!

مبری دامستان سُنیے بینس بے کم وکاست عادی موا۔ زرمجتمعهٔ سهساله یک مشت مل گیا۔ بعدادا ہے حقوق چارسورو ہیں دینے باقی رہے اورستاسی روہیے گیارہ آنے مجھے ہیے مئی کا مہبنا برستورملا۔ آخر حول میں حکم آگیا کہ بینس دارعلی العموم سنستماہی پایا کریں ماہ برماہ مینس تمقیم نہ مہوا کرے ۔

میں دیں بارہ برس سے کیم محرد سن خال کی حویل ہیں رہا ہوں اب وہ حویلی غلام الندخال نے مول نے ہی ۔ آخر جون ہیں مجھ سے کہا کہ حویلی خالی کردو۔ اب جھے فکر بٹری کہ کہیں دو حویلیاں قربب ہمدگرا سی ملیں کہ ابب محل سرا اور ابب دیوان خانہ ہو، نہمیں ۔ نہ چار بہ چا اروں میں ابب ممکر ایسی ملیں کہ ابب محل سرا اور ابب دیوان خانہ ہو، نہمیں ۔ نہ چار بہ چا اروں میں ابب مکان ایس شلے کہ حس میں حاربہوں، نہ ملا یہ محاری جھیوئی مجھوئی سے ہے کس نوازی کی ۔ کروٹرا والی حویلی مجھے کو رہنے کودی ۔ مہر حیند وہ رعابت مرعی نہ رہی کہ محل سراسے قریب ہو ممکر خیر بہرت دور کھی نہیں کی یا بیسوں وہ ان جادبوں گا۔ ایک باؤں زمین برہے ' ابک باؤں رسوب میں ۔ لوشنے کی میصورت ۔

کل شنب اسطارہ ذی الحج کی اورسات جولائی کی بیہرون چرط سے بھارا خط بہنجا۔ دو
گری کے بیرشناگی کہ امین الدین خال صاحب نے اپنی کوکھی میں نزول احبلال کیا۔ بہر
ون رہے ازراہ مہر بانی ناگاہ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے ان کو دبلاوانسردہ بایا ،
ول کڑھا علی حسین خال بھی آیا ، اُس سے بھی میں ملا میں نے ہمصیں بوجھا کہ وہ کیول دل کڑھا علی حسین خال بھی آیا ، اُس سے بھی میں ملا میں نے ہم جھائی صاحب بولے کہ حبب میں بہال آیا توکوئی وال بھی تورہ اور
اس سے علادہ وہ اپنے بیٹے کو مہت جا ہتے ہیں۔ بیں نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے ہیں۔ بیس نے کہا اُتناہی جننا تم اُس کو جا ہتے تھے ، جننے نگے . غرض کہ میں نے یہ طاہر اُن کو تم سے احجھا بایا۔ آگے تم لوگوں

کے دلول کا مالک الندسے.

زگاشته و روال دانستند سیب شنبه بمین الظهروالعصر « جولائی سناشاری

راقم غانت

١٩ ذى المجيم المعتارة

(4)

مولانات تی کیول خف موتے مورسمین سے اسلاف واخلاف موتے جلے آئے ہیں. اگرنترخلیط ادل ہے، تم خلیف<sup>ر ث</sup>مانیٰ ہو۔اُس کو عمر میں تم برِتقدم زمانی ہے ' مبانشیں دولو<mark>ن</mark> مگرا بک اول سے اور ایک تانی ہے بتیر بین بچول کو شکار کا گوشست کھاتا ہے طریق صبد افکنی سکھا آیا ہے۔ حبب وہ جوان موجاتے ہیں۔ آپ شکار کر کھاتے ہیں تم سخنور مع سكے ، حسن طبع خدا دا در کھتے مہو۔ و لما درست فرزند کی ایخ کیوں نہ کہو۔ اسم تاریخی کیوں نہ نسکال ہو که محجه پیرغم زده ، دل مرده کو تکلیف دو ؟ علاء الدین خال تیری جان کی قسم می<u>ں نے پہلے</u> لڑکے ما اسم ماریخی نظم کردیا بھا اور وہ لڑکا ندجیا جھوکواس وسم نے گھیرا ہے کہ میری شخوست طابع كى تامير كتى أميرا ممدوح جيتانهي ينعيب الدين حيدر ادرامج بمعلى شاه ابب ابك فعيسك یں جل دسید رواجد علی شاہ تین تھیں دول کے تھی مہوئے "مجھر نے سنجل سکے حیس کی مرح میں دس بيس قصيد مع كئے، وہ عدم سے بھى يرے مينجا إنه صاحب دومانى خداكى ميں نہ "ناریخ دلادت کبول کانه نام تاریخی دصونگرول کا حق تعانی تم کواور نمهاری اولادکوسلا ر کھے اور مرو دولت وا قبال عطا کرے۔

سنوصاحب اِحسن برستول کا ابک قاعدہ ہے کہ وہ امرد کو دوجار برسس گھٹا کر د بیجے ہیں۔ جانتے ہیں کہ حوال سے لیکن بچہ سیجھتے ہیں۔ بہ حال تھاری قوم کاہے۔ قسم شرعی کھا کر کہمّا مہول کہ ابک شخص ہے کہ اُس کی عزّت اور نام آوری جمہور سے نزد باب ٹاہت ادر متحقق ہے اور تم صاحب بھی جانتے ہو مگر حبب تک اُس سے قطع نظار نرو اورائس سخرے کو گمنام و ذمیل شمجولوتم کو چین ندائے گا۔ پی سرسس سے دنی ہیں رہت ہوں، ہزار اِحفط اطراف وجوا سنب سے آنے ہیں سرست لوگ بلیے ہیں کہ محد نہیں کھتے، بہت نوگ الیے ہیں کہ محد نہیں کا نام کے دبیتے ہیں یحکام سے خطوط فارسی اور انگریزی بہت نوگ الیے ہیں کہ محلہ سابق کا نام کے دبیتے ہیں بحکام سے خطوط فارسی اور انگریزی مہال نکا کہ دلا بہت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام سسب مراتب تم جائے ہوا ور کھر محجہ سے بو چھتے ہوکہ اپنامسکن بتا۔ اگر میں ہوا ورائل خطوط کو تم دیکھ چکے مواور کھر محجہ سے بو چھتے ہوکہ اپنامسکن بتا۔ اگر میں تمارے سرد بی امیرنہ بین شہری اہل حرف میں سے بھی نہیں ہوں کہ حب سے محل اور سے مار دیکھ اور سے ان دیکھ اجا کے سینے کا میں ضامن ۔
منط کے میں نیے کا میں ضامن ۔
منط کے میں نیے کا میں ضامن ۔

دکے

ميرى حال إ

تخلص بخصاراً مبهت باکیزه اور میرے لیندہ یا "لیشی" کو با تکلف اس کامصعف کیوں معمراؤ ، بر میدان تو مبهت فراخ ہے ۔ فعرائی "فی می فارسی سے بدل دو۔ نبی کو ہا تقدیم موحدہ علی النون مکھو۔ بر وساوس دل سے دور کرو۔ " رسرو" ایک اچھا تخلص ہے ، "رطرو" اس کی تصحیف ہے ، "رطرو" اس کی تصحیف ہے ۔ بر میرات میں موجود ہے " شیمون" ایک اچھا تخلص ہے ، " ستون" اس کی تصحیف ہے ۔ برانا می گرد واسط بر مناسبت اسم عانی " تخلص خوب تھا مگر اس تخلص کا ایک شاع مبرت بڑا نا می گرد چکا ہے ۔ بال "نامی" " سامی" یہ و تخلص بھی اچھے ہیں یمولانا فائن کی پیروی کرو، مولانا " لا أن" کہلاؤ ۔ اگر کہو کے کہ اس ترکیب سے نفظ " نا لا أن " بیمیا ہونا ہے، مولان" شائن" بن جاؤ۔ سندی کی بیمی سنو، " نسیمی" تخص " خماسی" بر دران ظہوری و نظیری اجھا باتیں سمونیکیں ۔ اب سفی بروران سنوی " نسامی" " دہرو" " شیون" یہ چار تخصص رباعی بروران عبور نسیمی اس بیمی سے ایک تخلص قرار دو، میرے نرد بک سب سے بہتر مخصادے عرفی و غالب اچھے ہیں ۔ الن بیں سے ایک تخلص قرار دو، میرے نرد بک سب سے بہتر مخصادے

واسط خاص فخری تخلص سے کہو گے کہ آزاد بورے باغ میں آبب آم کا نام" نخری "ہے جا کی اور سے ماخ میں آبب آم کا نام" نخری "ہے جا کی کا م دودان کی فکریں جو تخلص میبرے خیال میں آئے وہ آج محصی بیتا ہوں اسمانی "موبر ملص نیا ہے اگر یہ لیندا آئے تو یہ رکھو۔ والدعا۔

نجات كاطالب غانب

صبح بكشنبه اامتى المثالة

(A)

مبري جال ما د بي سمِه دان إ

اس دفیع دخلِ مقدر کاکیا که نا ہے " فرم نگ گذات دساتیر" مخصارے پاس ہے امیں عامیں عامیا تھا کہ اُس کی نقل تم سے منگاؤل ۔ تم نے "دساتیر" مجھ سے منگی اُسی صحیف مقدس کی قسم کہ دوہ میرے پاس نہیں ہے ۔ جی میں کہو گے کہ اگر" دساتیر" نہیں تو فرنینگ کی خواہش کیوں ہے ۔ اگر ہے ، حق ایول ہے کہ بعض لغانت کے عراب با دنہیں اس واسطے فرنینگ کی خواہش کہ ہے ۔ اگر اُس فرنینگ کی نقل بھی دوگے تو محجہ میرا حسال کردگے ۔" دساتیر" میرے پاس ہوتی تو آج کسس خطاسے ساتھ اُس کی نقل بھی دوگے تو محجہ میرا حسال کردگے ۔" دساتیر" میرے پاس ہوتی تو آج کہ سس خطاسے ساتھ اُس کا بھی بارسل بھیج دیتا ۔ بال صاحب اگر" دساتیر" میوتی اور بی بھیجے دیتا ۔ بال صاحب اگر" دساتیر" میر تی اور بی بھیجے دیتا تو البقہ سجائی صاحب کا مشکور موتا ' دین دونیا میں کمیوں ما جور موتا ؛ ارسالی اہدا پر صحولی اجر کیوں میز تب ہوگیا ؛ سجائی وہ مذہب اختیار کیا جا ہتے ہیں اور تم اُس مذہب کوحق جانے مول میں جودا سطراس سے اعلان کوشیوع کا ہوتا تو عنداللہ مجھ کو استماق آ اجر بانے کا بیدا ہوتا ۔ ہوکہ میں جودا سطراس سے اعلان کوشیوع کا ہوتا تو عنداللہ مجھ کو استماق آ اجر بانے کا بیدا ہوتا ۔ بساتھ باپ کو سمجھاؤا در آیک شعر میرا اور ایک شعر حاق تھا کا اور ایک شعر مولوی رقم کا اُسٹاؤ! :

نمات

دولت به غلط نبود ارسعی لیثیمال شو کافرند توانی ست را ناجار مسلمال سنو مآذظ جنگ به ختاد و دوملت سم ه را عذر سبند میول ندیدند حقیقت ارو ان ندند مولانا مذبهب عاشق زمذبهب بإجداست عاشقال را مذبهب وملّت خداست

رات کوخوب مینهد برساسی صبح کو تھم گیاہیۓ ہوا سردحل رہی ہے، ابر تنک جھار الہے۔

یقین ہے کہ تھاری جدہ ما حکمہ متے اپنی مبہوا در بوتے کے روانہ لوہار وہوں ہما آج کی روانگی کی خبر تھی۔ بہلڑ کا سعید ازلی ہے۔ ابر کا محبط ہونا اور سوا کا مرد ہوجا نا خاص ہی کی آسالیٹ سے واسطے ہے۔ مبرا منظر سرِراہ ہے ؛ وہاں عیقا ہوا بہ خط اسکھ رہا ہوں مجمد علی بیگ ادھرسے تکلا۔

مجھئی محد علی برگیب، لوہارو کی سواریاں روانہ ہوگئیں۔ ؟

حضرت انجى نهين ـ

کباآج دجائيں گی ؟

آج ضرور جائیں گئ اتیاری ہور ہی ہے۔

مرقومهٔ شنب میم جون وقت صحیحے بیجے سات سے عمل میں سالٹ کا بھر

د4)

حاك غالب!

یا دا تا میسکه تمهارسے عم زامدارسے شناہے کہ لغامن دسائی کورنبگ وہال ہے۔ اگر ہوتی توکیوں مذتم بھیجے دسیتے ، خیر :

المخير ماوركار وارميم ، اكترسب دركا زميست

نتم خر نورس ہواس نہال سے کہ جس نے میری آنکھوں سے سائے فنٹوونما پائ ہے اور میں ہوائٹو ونما پائ ہے اور میں ہوائٹو اور میں ہوائٹو اور میں اس نہال کا رائم ہوں کمیوں کرتم مجھ کوعزیز نہ ہوگے ۔ رہی دید وادیر اُس کی دوصور تیں 'تم دلی میں آؤیا میں لوارد آؤں ۔ تم مجبور میں معذور۔ خود

كتابيل كدميرا عذرزمها مسموع نه سبوا حبب يك مسمجه لوكديس كون بيول اورما جراكيا بينير سنوعالم دوبي: ايك عالم ارواح اورايك عالم آب وكل رحاكم ان دونول عالمو*ل با*وه ايك بي جوخود فرما تاسيع نعينَ المُلكُ الْيُؤم اوركيراَب جواب ديتله ينهِ الْوَاحِدِ الْعَهَّارِ برحيدة عام برجيدة عام برجيح عالم آب ويك كحجم عالم ارواح مين سزا بايت بي ليكن بول بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گہنگارکو دینا میں بھیج کرسٹرا دیستے ہیں ۔ جنانچہ میں اٹھو<mark>ں</mark> رحبب سلالات میں روب کاری کے واسطے بہال بھیجا گیا۔ ۱۳ برسس حوالات میں رہا۔ ، رحبُ رهت اله کومیرے داسط حکم دوام حبس صادر مہما ۔ ایک مبیراے یا وُں میں موال دى اور دلى شهركو زندال مقرر كيا اور مجهد أس زندال مبي الحال ديا . نظر نظم ونزكو مشفنت كمظمرا بالرسول سح بعدمين حيل خاف سے سمجا كانئين ميں بلاد شرقبيميں بجرتا ر الم با با ن كار مجھ كلكتے سے بكر السئه اور مجراسي محسن ميں سبطاديا رحب ديكھاكم بب فندى كريزيابيه ووستفكران اوربرها دبر باؤل ببطري سدفكار باسة ستكر اول سي زخم دار استقت مقرس اورشکل ہوگئ اطاقت بائے قلم زائل ہوگئ \_ بے حیاہوں اسال كذشة ميرى كوزادية زندال مين حيوارمت دونول يتبكر لول سيمها كالدبيريط مرادة بادموا سوا رام بوربنها بحجه دن كم دو ميبين وبإل ربا مقاكه مجر كيرا آيا ـ اب عمد كياكه مجرنه معاكر لكا سحبالوں کیا۔ تعبا کنے کی طافتت سجھی تونہ رہی جکم رہائی دیکھیے کب صاور ہو۔ آبہ صعیف سااحتمال بدے کہ اسی ماہ ذی الحجہ مئے تلاقہ میں جیوٹ جاؤں۔ بہ ہر تقدیر؛ بعدرمانی سے تو ومى سواسے اینے گھرسے اور كہيں نہيں جاتا ميں بھى بعد سجات سيدھا عالم ارواح كو جيلا حاِدُ لُ كَا:

> فرخ آنروز که ازخار زمذان بروم سوے شہرِخودازیں وادی ویران برادم

گانيبى غزل سےسات شعرى فى بوتے بى دوفارسى غزليں دواردوغزليس اسيف

ما فظے کی تحویل میں سے بھیجتا ہوں سھائی صاحب کی نذر:
عنولی
ازجیم بہ حال نقاب تاکے

ایں گنج دریں خراسب تاسکے ایں گوہر برُ فروغ ، بارب آلودهٔ خاک و آسب تا کے ایں راہر دِ میا لک تارسس والماندة خورو وخواسية ناسك بنیا بی برق جز دھے نیست ما و بن سميم اصنطاب تاك جان در طلب تجانت تا چند دل در تعب عناب تاکے يرسسن زنوب صعاب بايد غم الے مراحساب تاکے غالب مهجبتين كشاكست اندر یا مصرت بوتراب ناکے

دوش کزگردستی بختم گله برروسے تو بود چنتم سو سے نعک و رو سے بخن سوے تو بود آ نبچہ شرب شمع گمال کردی ورفتی بانا ب نفسم بردہ کن سے انتہ خوسے تو بود چیجب صانع اگرنفنش دہاست گم کرد کو نیکوسے تو بود برکف بادمهاد این ہمہ رسوائی دل کا خراز پردگیان شکن موسے تو بود مردن و جان بہ تمناہے مشہادت وادن ہم نہا ندلیشہ آ ڈردن بازوسے تو بود دوست دارم گرہے راکہ بہارم زدہ اند کابی ہمالندت کہ پیوستہ درابردے تو بود مالہ دگل دمداز طرف مزارمش ہیوارگ تاجہا دردل غالب ہوس روسے تو بود

 مرتا ہوں اس آواز ہے ہرجیڈسر الم جائے حبلاد کو لیکن وہ کہے حب نیں کہ ہاں اور ہیں اور بھی دنیا میں سخن ورمہن اچھے سمین ہوں کہ غالب کا ہے اندانہ سال اور

اس برم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے بیتھا رہااگرجہ استنارے موالیے صند کی سے اور بات امگر خُوبری ایس مجنو لے سے اس نے سنگرطوں وعدو فان صحبت میں غیر کی مذیر میں ہو کہیں بینخو دینے سگاہیے بواسے بغیرا انتخابیے رکھنا میمروں موں خرفہ رسحادہ بین ہے مدت مبوئی بے دعوت آب ومواکیے کیں روز تہمتیں نہ تراٹ کیے عدو کس ون ہمارے سربہ نہ آسے حیل کیے نی آب متھیں کہو کہ ملے گاجواب کیا ماناكه تم كبا بيج اور وه مسته كيے

> ماه ذی النجه سننداه جون سلامای

### علائي مولائي !

اِس دفنت بخصارا خط بنہجا۔ اِدھر پٹرھا' اُدھر جواب مکھا۔ واہ کی کہناہے، رام <mark>پور</mark> کے علانے کو گاؤ مشنگ اور مجھ کو بیل یا اس بیوند کے طعنے کو تا زباید اور محھ کو مگھوڑا بنایا. وه علاقدا در وه ببيوندلوبارو كي سفركا مانع ومراحم كيول مهو ، رئيبل كي طرف مي بطريق وكيل محكمه كمشنزى مين معين نهيس مول وس حس طرح امرا واسط ففراك وجر معاش مفرركريت بیں. اسی طرح اُس سرکارے مبرے واسطے مغربے ۔ بال فقیرے دعاے خیراور مجھ سے اصلاح تظم مطلوب ہے ۔ جا ہول ولی رہول اچا ہول اکرآ یاد اجا ہول لا ہورا و ہول اوبارو۔ ا یک گافدی کیٹروں کے واسطے کرا یہ کروں مکیٹروں <u>سکے صندوق ہیں آدھی درجین ننراب</u> دھون "آتھ کہار شھیکے کے اول میار آدمی رکھ ہوں، دومہال جبوروں ، ووسائے دول میل دوں ۔ رأم بورسے جونفاف آبا كرے كا المؤكول كا حافظ لو بارد تھجوا يكرے كا بركاؤى سوسكى ب شراب مل سكتي ہے كہار مبهم يہني سكتے ہيں وطاق مت كہال سے لاؤں ؟ روفي كھائے كو ، باہر كے مكان بن سيم كل سرابين كه وه مبهت قربيب سبّ حبب حاتامول تؤمندومت في كمورى بجرمي دم کھہزاے اور یہی حال دبران خانے ہیں آ کر سن ناہے۔ والی رام پورے بھی تو مرست گرزادے کی شادی میں بدایا تھا۔ یہی پھے گیا کہ میں اب معدزم محض ہوں انتھا را اقبال تھا رہے کا م کو اصلاح دبباب راس سے بڑھ کر مجھ سے خدست نہ جاہو۔

سجانی کے اور تھا رہے کو جی بہت جا نہاہے پر کی کروں ، عقرب و نوس کے نتاب یعنی نومبرد سمبری قصد تو کروں گا ، کامنس نو ہارو کی قلکہ گوٹر کا نوہ ہوتہ یا بادشاہ پور ہوتا کہوگ کہ اُم کی اُم کوٹر کا نوہ ہوتہ یا بادشاہ پور ہوتا کہوگ کہ اُم ایور کہا نے کہوگ کہ اُم ایور کہا نے دور اور افزون نے کہ اُم ایور کہ بنزد مجہدے ، وہاں گئے کو دو برس ہوگئے ۔ بیماں اسخط طواف نمیل ل رواز افزون نے تم بیماں آسکتے مہونہ مجھ بیں وہاں ہے کا وہ بیس اگر نومبرد سمبر بیس میرا اخبر حملہ جل گئے بہتر، ورمان د

عارمتننيه ٢٥ سمبر مسالاثاره ٥

مرائع الما المرائع الما المعلقة المرائع المرا

( من الغالب الى العلاقى ) صاحب!

آگ برسی ہے بہوں کرآگ میں گر بڑوں ؟ مہینا ڈیڑھ مہینا اور بیکے رہو، دے وہمن بہت دورہے۔آبان وآررس برشرط حیات قصد کردل گا۔

یہ چندور تی ایسف مرزانے ازروے دیلی اردوا فیار کا منب سے بھوار کھے تھاور اسرے باس پڑھے ہم کو بھیج دے اور اسرے باس پڑھے ہوئے تھے نے آن آآپ کو دیے تاکہ وہ کسی آدمی کے ماتھ تم کو بھیج دے اور ہم میری طوف سے میرے بھائی اور اپنے والدما حبر کودو۔ حب اسٹھا کردیکھا کریں گے آوکئ منط کے در کو اور کی دیلے میں میں متھا رہے اس خطا کے برجواجی کی دل لنگی کو بدا شعار کمتنی ہوج بیس کے ۔ بیسط بی جواب ہیں ہیں متھا رہے اس خطا کے برجواجی اس وقت ڈاک سے ہیں نے بایا ہے۔
اس وقت ڈاک سے ہیں نے بایا ہے۔
مطابق میں متر مرا ایس کے ۔ میں اور اس کا بھیل

ИB

م*ىرى ح*ان!

کیا کہتے ہو ، کیا جا بہتے ہو ، ہواس خاری سوگئی ، بانی سطان اہوگیا ، فضل اچھی ہوگی ، ان سطان الم الم ہوگی ، بانی سطان الم اللہ ہوگی ہوگی ، ان جربت بدیدا سوگیا۔ تو نتیع جا نشین مجھ سے نئم لو پنہیا ، خرقہ پایا۔ سبحہ وسے ادہ کا میہاں بتنا نہیں ورند و ہ بھی عزیز ندر کھتا ، اس سے بڑھ کر ہیکہ سبحائی نے نشف پائی ، استاد میر حان بہتے گئے ۔ آخراکنو ہرمیں باسٹان لومبرمیں تیررخشآل کو بھی وہیں لور مجمع حرب و قومسس کے بہتے گئے ۔ آخراکنو ہرمیں باسٹان لومبرمیں تیررخشآل کو بھی وہیں لور مجمع حرب و قومسس کے بہتے گئے ۔ آخراکنو ہرمیں باسٹان اومبرمیں تیررخشآل کو بھی وہیں لور مجمع عقرب و قومسس کے بہتے گئے ۔ آخراکنو ہرمیں باسٹان اومبرمیں تیررخشآل کو بھی وہیں لور مجمع عقرب و قومسس کے بہتے گئے ۔ آخراکنو ہرمیں باسٹان اومبرمیں تیررخشآل کو بھی وہیں لور مجموع تو ب

بسے تیرو دے ماہ و اُردی مہشت برآبر کر ما خاک باسٹ یم وخشت

ائسة ادم برهان كو اس راه سي كه ميرى بيوسيعي ان كي جي تحصي او يديع محجه سي عمريس

جھوسے ہیں دعا' اور اس روسے کہ دوست ہیں اور دوستی ہیں کم دہیتی سن وسال کی رعابت نہیں کرنے سلام اور اس سبب سے کہ اسٹاد کہا تے ہیں بندگ اور اس نظر سے کہ بیستبرہیں درود اور موافق مضمون ایس مصرع ہے :

## "سويهالتندوالتدماني الوجود" سجود

حصرت وه اشرف نامه نهبی بین احمق نے شرف نامه بین سے کچھ لفات اکثر فلط کم ترقیح الجین کرجی ہے ہیں۔ نہ دیبا جیسے کہ اس سے جامع کا حال معلوم ہونہ خاتمہ ہے فلط کم ترقیح الجن کرجی ہے ہیں۔ نہ دیبا جیسے کہ اس سے جامع کا حال معلوم ہونہ خاتمہ ہے کہ عہدہ وعصر کا حال کھلے بائی ہم میال ضیا دالدین کے باس ہے ۔اگروہ آ جا بکن گے توان سے کہ دول گا۔ دول گا۔ اگروہ لادیں گے توان کو قیمت دے کرعلائی مولائی کو بھیج دول گا۔

خستی بگرول کے گوشت سے تبلین دوپیازے بلاؤ کاب، حوکیجے تم کھارہے ہوا تجھ کو خدا کی قسم اگراس کا کیجے خیال بھی آٹا ہو، خدا کرے بیکا نیر کی مصری کا کوئی کھڑا تم کو متبرنہ آیا ہو، مبھی بیرتصور کرتا ہول کہ مبر حان صاحب اس مصری کے محرفے چیارہے ہول سے تو یہاں ہیں رفتاب سے ایل کلیجا جبہنے نگتا ہوں۔

ئجات كاطالب - غالب

سينتنب هاماه اكتزير ملته اع

#### (14)

آج جس وفن کریس رو کی کھانے کو گھر جاتا تھا استہاب الدین فال مخارا حفظ اور مستری کی تھلیا نے کریڈ نے ہمیں اُس کو بواکر گھر گیا۔ اپنے سا منے صری تکوائی آدھ با اوپر دو سیر تکلی رضائہ وولت آباد یہی کافی ووائی ہے اور اب حاجت نہیں ۔ رو کی گھا کر "ہم آبا میر تکلی رضائہ کا آدمی جواب خطاکا متقاصی ہواکہ شمر سوار حبائے والا ہے۔ یس کھا ناکھ کر سید کھا دی ہواکہ شمر سوار حبائے والا ہے۔ یس کھا ناکھ کر سید کھے دی ۔ مطالب مندر حباط کا جواب بہت رطا حباب ہمت رطا حباب بہت رطا حباب بہت رطا حباب بہت رطا حباب بہت رائے کی جوبی کی رسید انکھ دی ۔ مطالب مندر حبا خطاکا جواب بہت رطا حباب بہت رائے کی جوبی کی رسید انکھ دی ۔ مطالب مندر حبا خطاکا جواب بہت رطا

ع شندگاه سه شنب دداردیم ولبرسالامار

غالت

مرزا علانی !

بیلے انسن دمبر جان ہ، حب کے قہر وغضب سے مجھ کو بچا کو الکرمیرے حواس ہو منتشر مو گئے ہیں، جمع ہوج ہیں ۔ ہیں اپنے کو کسی طرح کے قصور کا مور دنہیں جات جھگڑا اک کی طرف سے ہے تم اس کو ایوں جیکا و الیعنی اگر اُن کو صرف آمشنائی وملاقات منظورہے تو وہ میرے دوست ہیں، شفیق ہیں، میاسلام قبول فرائیں اور اگر قرابت و رمشتہ داری ملحوظ ہے فوجہ میں مگر عربیں جھوٹے میری دعا قبول فرمائیں ۔

صحبین کی رائے کا اختلات مشہور ہے ، مجھ سے مجھے کہا ہوسکتا مگر بیکہ ہر آبکہ قبل جدا جدا محدول یہ آج نہ مکھا شہبی ، دو حارد دن سے لعد منگھوں کا یتم سمجھ تو گئے ہوسے کہ صاحبین مرزا قربان علی بیگ ادر مرزاشمشاد علی بیگ ہیں ۔

سجه نی صاحب کی رصاحونی مجه کومنظور اوریه غزل معروص ہے بمیری طرف معسلام کمو:

ازمن غزلے گیروب فرماے کے مطرب در نے وسراز روے فوازش دوسدم را

غزك

جزد فني غم زياده نه بوده است کام ما گوئ چراغ روز مسيا مهست عام ما درخاولت گرز نه بود بادرا منگر صرحر به خاک راه رساند بهبام ما صرحر به خاک راه رساند بهبام ما است باد مبی غطرے ازال بیرون بیار ما تشکیل دبر برده مثام ما براد دانه بهر بهما استگنیم و مور براد دانه بهر بهما استگنیم و مور آید بدام و دانه ر باید تروام ما آید بدام و دانه ر باید تروام ما

گفتی، چوهال ول سننود، مهربال سنود منتی که بهربال سنود منتی که بهبیش دوست توان بردنام ما درماب ما مسلام درماب ما به ما برای مرباد بهبیام و مهم از ماب ما مسلام ما مقصود ما ز دم بهرا بیند نیستی سست مقصود ما ز دم به بهبیج دوسست مباده بهام ما نادب که بهبیج دوسست مباده بهام ما نادب به به با و خوب ما ترجر بیره عی الم دوام ما شبت است برجر بیره عی الم دوام ما

جنوری ، فردری ستاه ۱۸ م

(44)

صاحب

صبح جمع کوئیں نے تم کو خط انکھا، اُسی و قت مجیج دیا۔
میمردن چرام سے ساکہ شنب کو مجر دورہ ہوا، گیا۔ خود اُن سے صل بوجھا علی محمد
میک کی زباتی بیم معوم ہوا کہ بدلندیت دورہ با سے سابق خفیف تھا اورا فافہ حلد ہوگیا۔
میک مرزا شمش دعلی بیک ناقل سجھے کم مجھ سے علی حسین خال کہنے سجھ کہ فواب حل فرمانے بین کہ کوم روجیلو کے اور سجاری دال روئی قبول کرو گے ؟ بیں نے کہا کہ میں دال روئی قبول کرو گے ؟ بیں نے کہا کہ میں دال روئی عبول کرو گے ؟ بیں نے کہا کہ میں دال روئی منازی سے بہ معوم ہواکہ سالگ سے جا بہتا ہول ، مگر بیب مجم کے ۔ غالب کہنا ہے کہ اس بیان سے بہ معوم ہواکہ سالگ سے صلوک منظور نہیں ، ننہ نا ہوا ۔ فالت خولیش نوسراست ؟؛
ملوک منظور نہیں ، ننہ نا ہوا ۔ گوش لشینی ، نوح قبطا محروب خاس وال داشند

یکشنبه ۹ فردری طلاشاع

ميرًا صغرسيبر من مرائي مولانا علائي كه خاطر لشال و دل سنيس موكد آج صبح كو باليح يا جھے گھٹری دن حیریصے، دونول مجائی صاحب تشرلین لاسٹ میں گیا اورملا یمی حسین خال کو سمعی دیجھا انخفاری دہر کے بعد بھالی صاحب والدہ صاحبہ کے پاس گئے ۔ میں گھرآیا انکھانا کھایا۔ دوہبرکو تمخصارا خطابایا۔ دو گھٹری لوٹ لوٹ کر ہجا<mark>ب کھااورڈ اکس میں بھبجوایا۔ یہ</mark> مرص جو بجالیٰ کو ہے اس راہ سے کہ ضرص بحث ہے ، مکروہ طبع ہے درنہ ہرگز موجب جو <mark>و</mark> خطرنہیں۔ میں توسھول کیا تھا اب سھیا ٹی کے بیان سے یاد آگیاکہ بارہ تنبرہ برس مہلے ایک د ل ناگاه به ما لت طاری مرگئی تقی وه موسم حوانی کا تقعا اور حضرت عادی به افبول نه سقه تنقيه به ق فوراً اورب اسهال بعدحيندروزعل مين آبا- ابسن كبولت استعال انبون مزيد عليبه ودره حلدحلومتوا تزمج اراضعراب ازراه محبت سعء ازروسي حكمت اصغراب كي كو في وحبرنهين \_ نفارى بين يكمّا حكيم امام المدين خال وه الونك وعملي بين حيا لل حكيم احس الله نعال، وه کرد لی رہے۔ حکیم محمود خال وہم سایئہ دلیار بر دلیار ، حکیم غلام سنجف خال، وہ دوست تدريم ، صادق الولا ؛ حكيم بقاك خارزان مين وو صاحب موجود التيسرك حكيم منجعل، وه سجى شرب موجائيں سے ۔ اب آب فرمائيے محكيم كون سے بال دوايك طواكٹر أب عتباريم قومى حکام نامور باکوئی آباب آدھ مبدامتومنزوی اور گھنام بہرحال خاط جمع رکھو، خدار کفال برنظر رکھو۔ ٹسٹجان اللّٰہ اتم مجھ سے سیارٹن کروامین الدین خوں کی محیا میرے مہلوس دل با میرے د ل میں ابمال احس کومجست کھی کہتے ہیں ، ب قدر سر لبینہ وسرمور بھی نہیں ؟ معالجہ حکماکی راه پررہے گا۔ندیمی اورغم خواری ہیں اگرفتصور کروں ، نو گنا ہسکار۔ میال ایسے ہو قع يين راسه اطبابين خلات كم واقع مهة ماسيد مرص مشخص، ووامعين يسوع مزاج ساذج نہیں، مادی سے اور مادہ بار دسہے ۔کوئی طبیب سوا سے تنفتیے سے کیجے تدبیر مذسو سخے گا۔ يتنقيه بن سوامه محرنهات سبنم اور تحيد تجويز به كريك كا - تجويزيه دو دن ك بعز نقيد خاص

ہو، ورا بارج کا مسہل ویا جائے۔ اسم و آبات شفائجسش مقربہ ، ردِسحرو دفع بلا ان کے ذربعے سے متصور ہے۔ بہن ال ملاؤل او پرائم خوالوں نے تنہ نوٹردی ہے کچھنہ بہ جائے اور باہیں کچھائے ہیں پخھارے باب برکوئی سحرکبوں کرے گائیے جارہ الگ ایک ایسے گئے ہیں رہتا ہے کہ حب تک خاص و لم ل کا قصد نہ کرے کہ بھی کوئی و لم ل نہ حائے ۔ یہ خیب ل عبث ، مال خیرات و مساکین سے طلب و عا اور اہل اللہ سے استمداد ۔ شہریس مساکین شمار سے باہم و النو این سے طلب و عا اور اہل اللہ سے استمداد ۔ شہریس مساکین شمار و قدن نماز ظہر شناب ہا ایک حافظ عبدالعزیز \_ ماب خیرو شما بہ سلامت ۔ وقدن نماز ظہر شناب ہا استعمال سے باہم و اشعبال سے باہم و استعمال سے باہم و سے باہم و استعمال سے باہم و سے باہ

(14)

دن اور تاریخ او بر انکه آیا سوں

صاحب إ

کل تخفارے خط کا جواب بھیج چکا ہوں ایہ بہنچا ہوگا۔ آج صبح کو سجا کو سجا کو سجا کی صاحب کے باس گیا مجھائی صنباء الدین خال اور میال مشہ باب الدین خال بھی دہیں ستھے بولوی صدرالدین میرے سائنے آئے جگیم محمو وخال کے طور میرموالی فرار پایا ہے ۔ ایمنی اکفول نے صدرالدین میرے سائنے آئے جگیم محمو وخال کے طور میرموالی فرار پایا ہے ۔ ایمنی اکفول نے سنی تکھ دیا ہے ، سواس سے موافق حبوب بن گئی ہیں ، نقوع کی دوائی آج آکر کھیگیس گی کی جو ہوب کے دوائیں آج آکر کھیگیس گی کی حضرت جوب کے اوپروہ نفتی ہیا جائے گا میکرانداز وادا سے ایسامعلوم ہونا سخاکہ ابھی حضرت مریفن کی اور اُن کے ہوا خوا مول کی راے میں قصداس استعملی کا مذہرب ہے ۔ نسنے کی حقیقت کو میزان نظری تول مرزا اسریک حقیقت کو میزان نظری تول مرزا اسریک حقیقت کو میزان نظری تول مرزا اسریک سے بھی بھے ، نیم ن معقول مرزا اسریک سے بھی بھی سے ۔ سب طرح خبر مین سے ۔

کل متھارے خطیب دوبار بیکلم فرقوم دیجھ کردلی بڑا شہر ہے، ہرقبہ کے آدی دہال بہت ہول کے۔ اسے میری عال ایو وہ دلی نہیں ہے جس میں تم پیلاموے مواوہ دلی نہیں

- به جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے ، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بیا کی حوبی می مجھ سے بڑھنے آئے سے، وہ دلی نہیں سے حس میں سات برس کی عمر سے تا جایا ہوں ،وہ دلی نہیں ہے حس میں اکباون مرسس سے تنبیم میوں اکیہ کنپ ہے مسلمان اہل حرفہ با حرکام کے شناگرديديننهٔ باقى سراسر مهنود به معزول بادنناه كيه وكورجو بقينه انسيف بين وه يا نيخ يا شيخ رد بيب مهينا ياتے ہيں . اناث ميں سے جو بيرن بين وه كنياں اور جواني كسبيال ، امراے اسلام میں سے اموات گنو۔ حسن علی خال بہن بڑے اپ کا بیٹیا مسور و بیسے روز کا بیسن و، راسور و بیبے سیبے و روزمیندوار من کرنامرادا مدمر گیا بمیرنا صرالدین باب کی طرف سے پیرزادہ ، نا نا اورنانی کی ظرت سے امیرزاد ه منعلوم ماراگیا۔ آغا سلطان ریخسٹی محمدعلی خال کا میٹیا ، جوخود بھی سخنتی ہوجیکا تخفا ـ بهمار مرياً انه دوا نه غذا انجام كارمر گليا . تمهار<u>ـه جيا كي سركارسه تجهيز و</u>تكيين مېوني <mark>.</mark> احب کو بوجھو، نا فاحسین مرزا ،جس کا بڑا تھائی مقتولول میں آیا، اُس سے پیس ایک پیبیانہیں، " يح كي آمرنهين، مكان أگرجيد رسين كومل گيدي، مكر ديجيدي، حيطارسه يا صنبط مهوجائي بليص صاحب ساری املاک بیج کرا نومسنس جان کرے ، بریک بینی و دوگوش بجرت پوریلے سکتے ۔ جنسیاء الدولہ کل پانشوروسیسے کرا ہے کہ املائمیس واگذاشت موکر بچرفرق موگئی آباہ خراب لاسورگها، ولان برامواسه د بجهه كبام و تاسه، قصه كوماه "تلعه اور جمجرا وربها درگراه اور ىلىب گردە اورفرخ نگر ، كم دېيىش تىس لاكە روسىيى كى رياستىس مىٹ گىبنى بمىشىهر كى امارتىي خاك یں مل گئیں۔ تُسٹرمندآدمی بیباں کیول پایا جاسئے . جو حکما کا حال کل مکھاہیے وہ بیان واقع ہے۔ صلحا اورز اد کے باب میں جو حرب مختصر بین نے انکھا ہے اس کو بھی سے جاتو۔

ا بینے والدہ جدکی طرف سے خاطر جمع رکھو۔ سحرآ سدیب کا گھان ہرگز نہ کرو۔ خداجیہ ہے قو استعمال دیارہ سنہ کے مبدہ نکل اچھے ہیں۔ قو استعمال دیارہ سنہ کے مبدہ نکل اچھے ہیں۔ مبدہ نکل ایجھے ہیں۔ مبدہ نکل ایجھے ہیں۔ مبدہ نکل ایک ایک ایک ایک میں میں ایک مانیہ سے ایکھے ہیں۔ مبدئ مانیہ میں دوز کہشدنہ کا فردری مسلاک ہے نہ

صاحب! (10) الما) برسوں مخفار اخط آیا یک جمعے دن نواب کاسبل مخفا گیار بے وہاں سے آباج نکم

حبوب میں محرّب و دائیں تحقیں - مبہت بے چین رہے آٹھ دی دست آئے ۔ آخر وزمزاج بحال موگیا ینفقہ اچھا ہوا ۔ اب بغضل اللی الجھے ہیں اور بھین ہے کہ مرض عود مذکرے ۔ دتی کا تامت کی مدت اپنے والدکی را ہے ہر رہنے دو ۔ بہ قدر مناسب و قت عوم خیر خوالم نہ کچھا کہوںگا صرور الکین نہ بابرام میں تم سے زبارہ آن کا مزاج وال مہول ۔ یہ خود بیندا ور معبد اسبار سُن کا دشتمن ہے منل بجول کے مقدمے کو طبیعت امریان پر حجوظ دو ۔ میں وخل نہ کروں گا ۔ الل اگر خود مجھ سے پو حجوبیں گے یا میرسے ساخنے ذکر آجائے گا تو بیں اجھی کہوں گا:

براندما زنا۔ اگرید دولوں سجائی باان میں سے آب رفیق سوگیا، بوں تمام عمر پنوشی گزر حائے، لیکن تم سے برس ، سے مہینے ، سے ہفتہ کا گر نمیات بھتے ہو۔ صبح نشنبہ سیم مارچ سالا کاچ<sup>ا</sup>

(14)

صاحب ا

میرا برا درعائی قدر اور تمقارا والدما حبراب احجاہے۔ ازروسے عقل اعادہ مرض کا حتمال باتی نہیں ہے۔ رہا وہم ، اُس کی دوالقبان سے باس بھی نہیں۔
مرزا فربان علی بیگ اور مرزا شمشا دعلی بیگ سے باب میں جو کچھ تم نے تکھا ہے اور آئندہ جو کچھ تکھوسے ، میری طوف سے جواب وہی ہوگا ، حو آگے تکھ چکا ہول ، لبعنی میں تماشا فی محصل رہوں گا۔ اگر محمل کر محب کچھ ذکر کریں گے تو بھی کہوں گا۔
تماشا فی محصل رہوں گا۔ اگر محمل کی صاحب مجھ سے کچھ ذکر کریں گے تو بھی کہوں گا۔
آب سے عم عالی منفدار جو فرماتے ہیں کہ غالب کو جیھے ہوئے ہزاد ما نشو بابت و خیالات دکھائی و بیت ہیں یہ حضرت نے اپنی ذاست پر میری طبیعت کو طرح کیا ہے اور خیالات دکھائی و بیت ہیں مہتلا ہے و ساوس وا دیام مہوں ، اور لوگ بھی اسی طسورے بخارات مراقی میں گزفتار مہوں گا۔ ویال الا گوجودی

إِللَّاللَّهُ كَ بَادة الب كارطلِ كُرال بِرُها تع موت اوركفرواسلام وثورو اركوشك موت موسة مين :

# کما غیرو کوغیرو کونفش غی<mark>ستر</mark> سواے اللہ واللہ ما فی الوجور

" ضیران" بروزن" فرگران" دننت عربی ہے مذموب پیس پینیں کہ سکتا کہ یہ بیکتول مندوستان ہیں ہوتا ہے یا نہیں ۔ اس کی تحقیقات از روسے الفا ظاالادویہ مکن ہے۔
" آئ اُس نے کہ کا ب بیا، دس دست آئے، مواد توب انرائ بواً، فاری فیر فیج "المونہ فلانے سے اندائی کرفت، وہ دست آمد تدامواد توب پر آمد یہ فارسی فیسے "اموز فلانے برگا ہد داروسے مسہل گرفت، وہ دست آمد تدامواد توب پر آمد یہ فارسی فیسے "اموز فلانے برگا ہد

یا ده بار به بیت الخلارفت - ما ده قاسد چنا نکه باید ، انزاج یا فت یه معلوم معلوم رہے کہ لوطیوں کے منطق میں خصوصگا ورابل پارس کے روزمرہ میں عمر قاستن " استعارہ ہے ریدن"کا جنانچہ ایک تذکرے یں مرقوم ہے کہ اصفہان یں ایک امیرتے شعراکی دعوت اپنے باغ میں کی مرزا صائب اور اس عصرے *کئی شعرا بھے ہوستے ۔ایک شاعر س*ک تذكركين أس كانام مندرت إ اوريس كيول كيا بول اكول تفا مكرمعده أس كا صعيف تقارحوس وشره كيسب سيبب كها جاما تقامهم بذكرسكما تعاركها فاكها كاكار شراب بي بي کر دروازہ یا نے کامتفل کر کے سب سورہے۔ اس مردِ اکولِ فعنول نے رات بھریں سارا باغ بہے بھرا۔ نہ ایک جگر بلکمیں اس کیاری میں اسمینی اس روش پر انجبی اس ورخت کے تیلے، مجھی آس دیوارک تُرطیس قِصَد مختصر نمایت تمرم وحیاست دو جار گھڑی رات رہے وا**وار سے** كودكر ميلا كيا. نبيج كوجب سب جائد أس كو ادهراً وحردهو ندا ، كبيس نه يايا . مكر حدارت كا فصاري بكُرنظراً إمرزاصات ينسن كرفرمايا" ياران شاراجها فتاده است كهي گونید افلاند رباغ نیست می بیم که مخدوم هم دری باغ بیند جانشده است .» بین آمد د معنان ششتند می اربع الشاع سال رستیز ۲

رُ بائی خط میں انھنا کھول گیا۔ یہ یں نے بھائی کو تبنیت میں سی کتی : اسے کروہ یہ مہسسر زر نشا تی تعسیم بیسیدا ز کلاهِ تو ست کوه دیمبیم با دا بتو فرخسنده دبریز د ان کریم ير وانتى حب د مد اقطاع ت ديم

يار سيتيح ، كُويا بِحاني مولانًا علاني إ

خدا کی دہائی مندیں ویسا بول گا، جیسا نیز سمحها ہے اور تم مجھ کو لکھ چکے ہوئینی خفقانی اور خیال تراش بیں دبیا ہول گاجیسا مرزاعلی حسین خال بہادر سمجھے ہوں گے ، اے کاش کے ہرا سنجی متم ، و اند

ووجانے میں میرا انتظار اورمیرے آنے کا تقریب شادی پر مدار ، یکی شعبہ ہے اتھی فلول كالجس معقمارے جياكو كمان ہے مجھ يرجون كا- جاگيردارس يا تعاكدايك جاگيردارمجھ كو ُبِها مَا . گُويَا بيس منه تحاكه اينا سازوسامان كے رجلا جامًا · دوجانے به كرشادى كماؤل اور كيم أسفصل ميں كدونيا كرّة نار مور يوہارو بھائى كے ديجينے كونہ جاؤل اور بھراس موسم ميں كہ جاڑے ک گرمی بازار مور

کل اُستاد میرمان ساحب نے تھارا خطائجہ کو دکھایا ہے میں نے اُن کو جانے نہ جانے ہیں مترقز ویا یا ہے جائیں نہ ہو تیں ۔ ہیں اپنی طرف سے ترغیب کرتا رہتا ہوں اور کہتا ر بول گا۔ غلام صن خال اگرکسی وقست آ جائیں گے توان کوتمعاری تحریر کا خلاصہ نعا طرنت ا کر ول گا۔ حق سُبحانہ تعالیٰ ان دونوں صاحبوں کو یا ایک کو اِن میں ہے توفیق دے یا مجھ کو ط قت یاتم کو انصان کرمیرے مذآنے کو د تی کی د ل سنگی پرمحمول مذکر و جنجد کو یڈسک ہے جزیر انشینول کے حال برعمو یا ورئیس فرخ آباد نرچموطا کہ جہازے آنار کر سرزین عرب یں

بيهورديا- الإبابا:

## بڑیے گر بہار اوکوئی ما ہمو ہم<mark>ے ار وار</mark> اوراگرمرجا لیئے تو نوصہ خوا**ں کوئی منہ ہو**

کلیات کے انطباع کا اختتام اپنی زیست ہی مجھ کونظر نہیں آیا۔ قاطع بر مہان سکھ چالا ٹی م ہوگیا۔ میں التصنیف کی ایک جلد میرے پاس آگئی۔ وہ تھارے عمر نا مدار کی نذر ہوئی ۔ باتی جلدی بن کا میں ٹریدار ہوا ہوں اور ور نواست میری مطبع میں وافل ہے اجب تک قیمت نہ بھیجے دوں کیوں کر آئیں ہ روپیے کی تدبیر میں ہوں اگر ہم ہیں جے جائے توجیجے دول۔ محمارے پاس جو" قاطع بر ہاں " بہنی ہے "اگر چھا ہے کی ہے توصیح ہے۔ جہال ترقد ہو فدط تا مرملحقہ میں دیچہ لو۔ زیادہ انکشاف منظور ہوا مجھ سے توجید لوادر آت کو جائے قوالوں اعتبارے ساقط ہے۔ اس کومیری تا لیعن تہ بھو بلک مجھ کومول نے لواور آس کو بھاڑ والوں اعتبارے ساقط ہے۔ اس کومیری تا لیعن تہ بھو بلک مجھ کومول نے لواور آس کو بھاڑ والوں مواب لیکتے بیٹھا۔ یہاں تک کھ جیکا تھا کہ ٹیخ شہاب الدین سہروردی آئے۔ بتھا راضا اُن کو دیا۔ وہ پڑھ در ہے ہیں۔ ہم لکھ در ہے ہیں۔ ابر آیا ہوا ہے۔ ہوا سرد چل رہی ہے۔ کو دیا۔ وہ پڑھ در ہے ہیں۔ ہم لکھ در ہے ہیں۔ ابر آیا ہوا ہے۔ ہوا سرد چل رہی ہے۔

مين مهيد ويوميدون كا عرض بري مرد دندور كلام مندر إفارت كبه مر بهي وني الكرد كيه فطه مي موقع تها وه نكبه مهرا ارتو كخهه الآليا وه نكها بهزيمه بعزم بن من منواز مك ميسبت درا وفا م فيت برد ما م بيت مهم زفون واج ورشيم اران براست كون ان ميرا المنابي ا

بهنين تد آيكة في الأناول مينو رت نظر نبین آن اسکیت بربین آن شدر کین دان بربین ن

بحت مبيء فرول اوسكوسنائي منى كياني ات جها ات بنائي شني رزور من بي در ارس و در الكاني مرائع الدر مجهائي م مني فيجاوز أوشرا اجتاك مِطَا لَعُهُما بِيُ مِرْدِ رِوَارِمِعَادَ وَاقْبِالْسَيْنِ مِرْزَا عِندُوالدَّيِّ بِإِدْرِمِهُ مِدِمِنَا Cd 6. 19 1/2 مفتح إو ( المل لفان كى عمى تحرير حس يه خط ملفون كري مي اليا)

جان غالب إ

دوخطاتھارے متواتر بہنچے مغربی عرفا میں سے ہے بیشتراس کے کلام میں مصابین حقیقت آگیں بیں الیکن دامال گله دارد "و گربیال گله دارد" إس زمین میں اس کی غزل میں نے بہیں دیجی ۔ حاجی محد جان قدشی کی غزل اس زمین میں ہے در بزم وصال تو به بشگام تما<mark>ست</mark> نظاره ر جنبیدن م*رّ گال گله* وارو يه ايك شعراس كالمجھے ياد ہے۔ بهان ابھارا باب بد گمان ہے ایعن مجھ کوزندہ مجتناہے میراسلام کبواور پیشعر میرا بره ساؤ: گمانِ زلیت بو د برمنت ز بے دردی

بداست مرگ و لے برمنت نر بے دردی

بداست مرگ و لے برترازگمانِ تو نمیست

مجھے کا فور وکفن کی فکر پڑرہی ہے، وہتم گرشع وسخن کا طالب ہے ۔ زندہ ہوتا تو وہیں
کیول بد جلاآ تا ہ مجھ پر سے یہ تکلیف اعشوالو اور تم اس زمین میں جندشعر کہ کر بھیج وو ۔ میں
مسلاح دے کر بھیج دول گا۔ عصاب بیر بجا ہے ہیر۔ والنٹر میرا کلام مندی یا فارس کچیمیرے
یاس نہیں ہے۔ آگر ہو کچھ حافظ میں موجود تھا، وہ نکھ کھیجا۔ اب ہو کچھ یاد آگیا وہ لکھا ہول:

بامن که عانشقم سخن ازننگ و نام چیبیست ورامرخاص حجت دستورعام جيست متم زخون ول كه د وثيم ازاں ميرا ســــــ گونیٔ مخدرشراب و مذبینی بجام چسیست یا دوس*ت ہرکہ* باوہ مخلوست نئور و مدام وا تدكه تور وكوثر و دارا نسّلام چىيىست مانحستهٔ عمیم ولود ہے دوا ۔۔ے ما باختدگال مدريث حلال وحرام چيست از کا رُدُ کرام تعبیب ست نماکب را تااز فلك نصيبهٔ كاس كرام جسيست غالت اگر پذخرقهٔ ومصحت مجم فروخست يرسدجرا كهنرخ حصائعل فام حيسيا سات شعر مذیا دائے جھے یا دائے رضر اکانے کو برمی کافی وکسفی ہیں : ول بردو حق آنست كه دلبرنتوال گفت

ببداد توال دبد وستمكر نتوال كفست

1.05/21-1/2 12

وررزمگین تا تخ وخخ<mark>ب بر نتوال بر د</mark> دربزمگیش یا ده وساغ نتوا**ی گفت** دخت ندگی ساعد و گردن متوا**ل جست** زییندگی یاره و پرگر نتوان گفت بردسته د برباده و ساقی نتوال نحو اند یهمواره تر اشدیت و آذر نیوّال گفست درگرم روی سایه وسرچتمه نه جوتیم باما سخن از طونی وکونر نسوا*ل گف*ست مِنكام مرامد ميه زني وم زينطهم گرنودستمی رفت به محشر<mark>موّال گفت</mark> آ*ل راز که درسینهٔ نها<mark>ل ستانهٔ وعظست</mark>* بردارتوال گذت و بیمنیرنتوال گفن<mark>ست.</mark> كارب عجب افتاو بدس شيفية مأرا مومن نه بود غالت وكافرنتوال كفت

کوئی صورت نظر نہیں آئی الب کسی بات پر نہیں آئی الب کسی بات پر نہیں آئی میند کیول رات بھر نہیں آئی بیند کیول رات بھر نہیں آئی برطبیت اوسر نہیں آئی پر طبیعت اوسر نہیں آئی کیے ہاری حسب ر نہیں آئی کے ہاری حسب ر نہیں آئی

کوئی امسید بر نہیں آتی ہے ہتنی اسکے آتی تھی حالب دل یہ ہنسی موت کا ایک ون معین ہے والم دار کے نظر نہسیں آتا دار کے نظر نہسیں آتا جا تا ہوں تو اب طاعت وزید ہما نہا ہوں تو اب طاعت وزید ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو تھی

کھے کس منھ سے جاؤ گے غالت شرم تم کو مگر نہسیں آت بحمة جي بيغم ول ائس كوسنات مذب کیا ہے یات ، جہال بات بنائے نہیے میں میلا تا تو موں اُس كومكر اے مند بتر دل اس یہ بن جائے کچھ البی کہ بن آئے نہیے اس نزاکت کا برا ہو، وہ تھلے ہیں توکیپ باتھ آئیں تو انھیں ہاتھ لگائے مذہبے بوجد وہ سرے گراہے کہ آٹھائے نہ اُتھے کام وہ آن پڑا ہے کہ بتا ہے منہ ہے غیر محرتا ہے لیے یوں ترے خطاکو کہ اگر كونى يو چھے كريركيا ہے تو تھيائے مذبنے عشق پر زورنہیں سے یہ وہ اسٹ غالب كەنگائے نەلگے اور بچھائے نہ ہينے

مبح روز آ دینه ۱۸ جولانی ستا۲۵ ایر ۲۲)

لوصا دب ابرسول تمحا را خط آیا اور کل دو بهر کو استاد میر جان آئے۔ جب آن سے کہا گیا تو برجر اب یا یا کہ بیں مترت سے آیا دہ سفر لوبار و بدھیا ہوں جیم صاحب کی گاڈی کی روانگی کے وقت میں نے اپنی گھڑی جبی تکی وہ بھری آئی۔ اس مراوسے کہ گاڈی میں جسگر نہ گھڑی کی اپنے کی موریا۔ اب وہ گھٹری وسی ہی بنرسی ہوئی کھی ہے۔ جب میا سفی اور وزیر خال روانہ ہول کے اور منشی ایدا جسین مجھ کو اطلاع دیں گے تو میں فوراً

بیل دول گا۔ پا بہ رکاب ہول کل ہی آخر روز غلام سن خال آئے کل انھوں نے ہوئے ۔
ون کھا نا کھا یا تھا بہ مینہ ہوگیا تھا۔ قے متواتر اوست ہے یہ ہے ، غرص بیج گئے ۔ بہتے ۔
خے کہ آن جولائی کی کا تاریخ ہے ۔ تیرہ دن یہ اور بائج دن اگست کے اور نہیں جاسکتا۔
شخواہ کے کہ باٹ بونٹ کر ایک دن ناٹھ مرول گا۔ لوہا روکی را ہ لول گا۔ مزاشم شاد کی بیگ سے متعادا بیام کہا گی جی بعید ہے جو غلام سن خال کے ہم سقر ہو جائیں۔

بھائی کی طرف سے نستی امداد حمین خال کولکسوا بھیجو کہ میاں نیال وغیرہ سے ساتھ اُستاد کو صنرور بھیجنا اور تم اپنی طرف سے اپنے ابن عم غلام حسن خال کو بہ حوالہ میری سخریر سے عیادت اور اوائل اگست میں روانگی کی تاکید لکھیے بھیجو :

دربزم وصال تو یہ ہنگا م تماست نظارہ زجنیدن مڑگال مگلہ دارد علمالرممتہ کے جصے مں آئی ہے، میں اس میں کیوں کرتخم ریز

یہ زمین قدسی علیدالرحمۃ کے حصے میں آئئ ہے، میں اِس میں کیوں کرتخم ریزی کروں ؟ اور اگر بے حیائی سے کچھ ہاتھ پاؤل ہلاؤں تو اِس شعر کا جو اسٹ کہاں سے لاؤں ؟ :

> برگز نتوال گفت دری قافیه اشعار بیجا ست برادر اگرازمن کله دارد التواسے ترب شراب ۲۲ بول شروع شراب ۱۰ جولائی المنة دلله که درمیسکده باز است

> > ۱۸ جولائی سام ۱۸ م

(YY)

میری جان ب

سن اینجشنبه بنجشنبه ای محدنوا مفتردس الوار گیاره و ایک مزه برم رون مینهای تعاواس وقت شرت سے برس رہا ہے۔ انگیشی میں کو کلے وم کا کریاس رکھ یے ہیں۔ دوسطریل کھیں اور کا غذگو آگ سے سینک لیا کیا کروں ہے تھالے خطاکا جاہے ہور۔
لوسنے جاؤ ، مرزا تمثنا دعلی بیگ کو تھا را خط پڑھوا دیا۔ انھوں نے کہا کہ ناا اس با کی معیت برکیا موتوں ہے ۔ بہت اس مواری مل جائے ، کل حیل نکلوں ۔ اب میں کہت اس موں کہ اونٹ شو کا موسم نہیں ، گاؤی کی تدبیر ہوجائے ، بس ۔
ہوں کہ اونٹ شو کا موسم نہیں ، گاؤی کی تدبیر ہوجائے ، بس ۔

بیاس برس کی بات ہے کہ اہلی بخش خال مرحوم نے ایک زمین تھی ڈیکا لی بیں نے حسب الحکم غز ل نکھی۔ بدیت الغزل یہ :

> بلادے اوک سے ساقی جوہم سے نفرت ہے بیالہ کر نہیں ریتا ، ماد ہے، شراب تود ہے

مقطع یہ :

انسکہ خوشی سے مرے ہاتھ باؤل کھول گئے۔
کہا جو اس نے ذرا میرے باؤل داب تو دے
اب میں دیکھتا ہول کہ مطلع اور چارشعر کسی نے لکھ کر اس مقطع اور اُس بیت الغزل کو
شامل اُن اشعار کے کرے ، غزل بنالی ہے اور اس کولوگ گاتے بھرتے ہیں مقطع
اور ایک شعر میرا اور یا بخے شعر کسی الآکے۔

جب شاعری زندگی میں گانے والے، شاعرے کلام کو منے کر دیں توکیا بعیہ ہے کہ دوشاعر متوفی کے کلام میں مطربوں نے خلط کر دیا ہو مقطع ہے شک مولانا مغربی کا ہے اور وہ شعر جو ہیں نے تم کو لکھا ہے اور یہ شعر جو اب لکھتا ہوں :
دامان نگہ تنگ وگل حسن توب یار
گہجین ہمار تو زوا مال گلہ دار د

یہ دونوں شعرق تھی کے ہیں مغربی قدما میں اور عرفا میں ہے جبیبا عراقی، آن کا کلام دقائق و حقائقِ تصوف سے لبریز ، قاتسی شاہجہاتی شعرامیں صاآئی وکلیم کاہمعصراور ہم شیم ، ان کا کلام شورائگٹر ان بزرگول کی ط ز و روش میں زمیں آسمال کا قر<del>ق ۔</del>

بھائی کوسلام کہنا اور کہنا کہ صاحب وہ زمانہ نہیں ، اِ دھر متھرا واس سے قرض لیا اُدھر درباری مل کو مارا ۔اُوھر خوب جِندجین سکھ کی کوٹٹی جائونی ۔ ہرایک یاس تسک مهری موجود ، شهد دیگاؤ، چاتو، نه مول نه سود اس سے بڑھ کریہ بات که رونی کا فری بالکل یھوئی کے سر۔ باایں مرکبی خال نے کچھ دے ویا مجبی الورسے کچھ ولوا ویا مجبی مال نے کچھ آگرے سے بیٹج دیا۔ اب میں اور باسٹھ رویعے آگھ آنے کلکٹری کے ، سوروہیے رام <mark>پور</mark> ے، قرض دینے والاایک میرامخیار کار ۔ وہسور ماہ بیماہ لیا جاہے ی<sup>م</sup>ول میں تسط اس کو دین بڑے ۔ انکم سکس جدا بو کیدار میا اسود تورا مول میانی بی جدا ، بیلے جدا ، شاگرد میشہ جدا . آيدوي ايك سو باسترينگ آئيا كزارامشكل بوگيا ورورم ه كاكام بندريخ لگايسونجا كەكياكرول ؛ كہال سے گنجائش لكالول ؟ قېروروپش بجان وروپش - منے كى تبريد متروك-چاشت کا گوشت آ دها ، رات کی تمراب و گلاب موفوت ، بیس بائیس رو بسیر مهدینا بیجا <u>روزم ت</u>ه کا خرج جِلا۔ یارول نے پوجیا "تبرید وٹراب کب تک نہ ب<u>مو سکے ؟ کہا گیا کہ جب تک وہ نہ</u> بلائيں كے ـ او حياك مذ بيو كے توكس طرح جيو كے ؟ جواب ديا كرجس طرح وہ مبلائيں كے۔ بارے بہنا پورا بنیں گزرا تھا کہ رام پورسے علاوہ و ج<u>ہم قرری اور روپیہ</u> آگیا برخش مقسطاد<mark>ا</mark> موگیا متفرق رہا ، خیر رمو ۔ صبح کی تسریدا رات کی ٹمراب جاری ہوگئی۔گوشت پوراآنے لگا۔ بوں کہ تھی ان سنے وجم موقو فی اور بحالی پڑھی تھی۔ اُن کو بیر عبارت بڑھا ویشا ا در حمز "ه خال كو معد سلام كهنا:

اے بے خرز لذّت شرب مدام ما

وسيهائم كولوك بالمسترين-

دریبے سے بنیوں کے لونڈول کو بڑھا کر مولوی مشہور مونا اور رسائل ابو حنیفہ کو کور کیمنا اور سائل میں وزھاس میں غوطہ مار تا اور ہے اور عرفا کے کلام سے تقیقت حقہ

بال اتنی بات اور ہے کہ ایا حت اور ترندقہ کو مردود اور شراب کو سرام اور اسیفے کو مانسی سمجھتا ہوں۔ اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیس کے تومیرا جلا نامقصود نہ ہوگا بلکہ میں دوزخ کا ایندھن مہول کا اور دوزخ کی آئے کو تیز کرول گا تاکہ مشرکین اور منکرین نبوت مصطفوی وا مامست مرتفوی اس میں جلیں ۔

سنو، مولوی صاحب، اگرمٹ وهری ذکر و کے اورکتمان تی کاکناہ جانو گے تو البتہ تم کو یاد ہوگا اور کبو گے کہ ہاں یاد ہے۔ جن روزوں پی تم علاء الدین خال کو "گلستان" اور پوستان " بڑھاتے ہوا در تم نے ایک دن غریب کو دو تین تیا نے عارے بی واب امین الدین خال آن دنول میں لوہارو ہیں۔ علاء الدین خال کی والدہ نے تم کو فواب امین الدین خال کی والدہ نے تم کو فواب امین الدین خال کی والدہ نے تم کو فواب کی بیارے یاس آئے۔ بیں لے تم سے کہا کہ جسائی فروش پر سے انتھا دیا۔ تم باور تم نمائی سے بڑھاتے ہیں اس کے۔ بیں لے تم سے کہا کہ جسائی شریف نادول کو اور مردوار زادووں کو تی تم نائی سے بڑھا تے ہیں اس کے۔ بیں ان کے نہیں انتم نے دیے جا کی اندالہ کی اندالہ کی اندالہ کا مقطا کیا ہے۔ تر کی تاریخ کی فاقول میں ایک شعر حافظ کا حفظ کیا ہے: ہوں ہریشری حافظ الح

اور پھر پڑھتے ہو اس کے سامنے کہ اس کی نظم کا دفتر صافظ کے دیوان سے دوجیند ، سہ بیند ہے۔ مجموعة نشر جدا گاندا در پر بھی لحاظ نہیں کرتے کہ ایک شعر صافظ کا یہ ہے اور ہزار شعر اس کے مخالف میں ،

> صوفی بیاکه آیمندصات س<mark>ت جام را</mark> تا جنگری صفاسے سع<mark>صسل قام را</mark>

> > \_\_\_\_

شراب ناب خور ورو<u>ے مے جبینال بیں</u> خلاب مذہب آنال جسال اینال بیں

ترسم که صرفت نبرد دو<mark>ز بازخواست</mark> نانِ حلالِ تَنْبِخ ز آ <del>برحسسرا م ما</del>

\_\_\_\_

ساقی مگر وظیفهٔ حافظ زباده واو کاشفته گشت طرهٔ دسستارمولوی

میال یں بڑی معیبت میں ہول میں سراک دیواری گری ہیں۔ پا فانہ ڈھ گیا۔
پھتیں ٹبک رہی ہیں۔ تمعاری ہوئی ہی ہی ہیں: باے دبی باے مری ویوان فانے کا
حال محل سراسے بدتر ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ فقدان واحت سے گھراگیا ہوں۔
چھت جیلنی ہے۔ ابر دو گھنٹے برسے تو جیت چار گھنٹے برستی ہے۔ مالک اگر چاہے کہ
مرمت کرے تو کیوں کرکرے ہمینہ کھلے توسی کچھ ہو اور بھرا ثنا ہے مرمت میں میں
مرمت کرے تو کیوں کرکرے ہمینہ کھلے توسی کچھ ہو اور بھرا ثنا ہے مرمت میں میں
مرمت کرے تو کیوں کرکرے ہمینہ کھلے توسی کچھ ہو اور بھرا ثنا ہے مرمت میں میں
مرمت کرے تو کیوں کرکرے ہمینہ کھلے توسی کچھ ہو اور بھرا ثنا ہے مرمت میں میں
مرمت کرے تو کیوں کرکرے ہمینہ کے درسات بھی بھائی سے محجھ کو وہ تو بی میں
مرحون سے تھے ایک بھو تھی کے رہنے کو اور کو ٹھی میں سے وہ یا لا فانہ مع دا لائن تریزیل

ہو اللی بنٹ خال مرحوم کامکن تھا' میرے رہنے کو دلوادو۔ برسات گزرجائے گی' مرمت ہوجائے گی' بچرصاحب اور میم اور با بالوگ اپنے تدیم سکن بیں آرہیں گے۔ تھا ہے والدکے ایٹار وعطا کے جہال مجریرا صال ہیں' ایک یہ مروت کا اصال میرے با یان بحریں اور بی ہے۔ ایٹار وعطا کے جہال مجریرا صال ہیں' ایک یہ مروت کا اصال میرے با یان بحریں اور بی ہی۔ نیات سے پیشنبہ ۲۰ مجولائی میں ایک ایک ایسے میں ایک نیات کی ایک کا لیا

(YY)

مولانا علائی إ

نه مجھنوب مرگ ، نه دعوی صبرہے میرا ندمب ، به خلات عقیدة قدرید جبرہے تم نے میا بخی گری کی ، بھائی خربی حرب جبر میا بخی گری کی ، بھائی نے مراور ہر وری کی ، تم جیتے رمیو، وہ سلامت رہیں ، ہم اسی حو ملی میں تا قیامت رہیں ۔

(YA)

مِانِ غالبَ ، مگرجم سے تکلی ہوتی جان!

قیامت کودوبارہ علنے کی توقع ہے اخداکا صان مرزاقربان علی بیکے تھاری شش کے مجذوب کیول بنتے ہوہ تو فود مرا لکہ بی بگر بال یہ صاحزدہ سعاوت مندر حتوال ، سوم س کے آپ مالک ، بی ۔ نواب صاحب کا ہم بلغ اور آپ کا ہم بائدہ ہونا بہتر ہوا ، کاش تم یہ ککھتے کہ مشاہرہ کیا مقرر ہوا ؟ اثناعشری ایک تم بولاست میں کیا افقیارہ ہے ؟ البتہ عشرہ مبشرہ کی اولومیت پر مدارہ ہوا ؟ اثناعشری ایک تم بولاس تنت جاعت عشرہ بیں سے تلقہ کو کم کرتا تھا۔ رصنوال مدارہ نیا وہ تو تلیہ کا دم بحرا کھا۔

تہورخال صاحب کے باب میں بندہ جویا اس خبر کا ہے کہ اب لو بارو سے آن کا ارادہ کدھرکا ہے ؟

رصنوال كودها بيني فواب صاحب كى عناميت اورمولامًا علانى كى محبت ميارك ومو بيري سعب إوجيسًا بول كدتم خوب شخص بواور وه كيته اين، كيا كمناهه وسي اوري إوجيتا بمول کس کا ۽ تو وہ فرماتے ہیں ' مرزاشمٹا دعلی بیگ کا ''ایں " اور سی کا نام تم کیوں نہیں لیتے ؟ وکھولوسٹ علی خال بیٹے ہیں ' ہمیراسنگھ موجود ہے ' واہ صاحب میں کیا خوشا مدی ہوں جو مند دیجھی کہوں ' میراشیوہ حفظ الغیب ہے۔ غانب کی تعربیت کرنی کیا عیب ہے ؟ مإل صاحب آپ ایسے ہی وننع دار ہیں 'اِس میں کیا رہب ہے ؟ صحیح سشنبہ مہم ستم برسلال اللہ ا

(FY)

ايال إ

تم میرے ساقہ وہ معلطے کرتے ہوجوا حیا ہے مرسوم وہمول فی فیرا اظام بجالایا، غزل بعد
اصلاح کے بیجی ہے۔ بناب سفٹنٹ گورنر بہادر نے دربار کیا جمیری تعظیم و توقیراور میرے حال پر
سطف و عنایت میری ازرش واسخفات سے زیادہ بلکہ میری خوابش اور تصور سے سوا مبدول کی اِس
بچوم امرا من جسمانی اور آلام رُوحانی کوان باتوں سے کیا ہوتا ہے بہروم دم نزع ہے دول وہ غم
سے خونریز ہوگیا ہے کہ کسی بات سے خوش نہیں ہوسکتا۔ مرک کو منجات سمجھ موتے ہوں اور نجات
کا طالب مول کئی دن سے کوئی تخریر دل پذیر بخیاری نظر نہیں آئی۔ نہ مجھے م نے یا دکیا انہ
کا طالب مول کئی دن سے کوئی تخریر دل پذیر بخیاری نظر نہیں آئی۔ نہ مجھے م نے یا دکیا انہ
لینے بھائی کو کچھ کھا۔ اب اس خط کا جواب جلد لکھو۔

بہدایت بچوں کا حال مجروباں کے اوصاع میسا متحارا قامدہ ہے، منقع اور فقل کی معدود فقط ،

تجات كا طالب. غالب

اوائل مارج شايشا يذيا

(Y4)

اقبال نشأنا!

بخیرو ما فیت و فتح وانفہرت لو ہار و بہنجیا مبارک ہومقصود ال سطور کی تحریر سے یہ ہے کہ مطبع اکمل المطابع میں جیندا حباب میرے سودات اُردو کے جمع کرنے پراوراس کے

(YA)

ولی عہدی میں شاہی ہو مبارک عنایاست الہی ہو مبارک اس ا مرفرے وہایوں کی شہرت میں کوسٹسٹ ہے حصلگی ہے اورایس کے انتفامی<mark>ں بالقہ</mark> خفقا نبیت یم اینی زبان پرن لاؤراگرکوئی اور کیے کا نع نه آؤرنه اشتهار نه استتار پ دورہ ہوا مگرمدت معینہ کے بعد اور پھر جھاگ کا نہ آنا اور تھارے پیکارنے سے متنبهه موجاماً ما دے کی کمی کی علامتیں ہیں مشدّت می<del>ے ب</del> قدر خصّت ہوغنیہ ہے۔ میرے خطوط اردو کے ارسال کے باب میں ہو کھے تم نے لکھا، تمعار سے ن طبع پرتم سے بعید تھا۔ ہیں سخت ہے مزہ ہوا اگر بے مزگی کے وجوہ لکھوں توشاید ایک تختہ کا غند سیاه کرنا پڑے راب ایک بات موجز وتحقر لکھتا ہوں سنوبھانی الگراک محطوط کانم کواخفا منظور مواورتم رت تعارد منا في طن ب تو سركز ري جيء قصد من موا ؛ اور اكر ان كي تلف مون كا ا ندبیٹر ہے تومیرے دستخطی خطوط اینے یاس رہنے دو اورسی متع*مدی سے نقل اُنزواکر چا*مو' كسى كه إله جا ديبيل إرسل ارسال كرونكن جلد- خداك واستطيبي غقيري آكرا عطاك توبرلقاے تو" كەكرامىل خطوط زېھىج دىتاكە يەا مرمىرے چىكائب مقىسود ہے - بجلاصاحب ورتا مول میں تم سے۔ اوھرخط پڑھا إوھرجواب لکھ کرڈاک میں بھیجا۔ تھارا خط رہنے دیا

ہے۔ جب آکاشمشاد علی بیگ آیش گے بڑھ کیں گے۔ اپریل مٹی شاند کا بیا اپریل مٹی شاند کا بیا

(Y4)

لاَمُوجُودُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلِ فَدَاكُ اللهُ مِلْمُ رِنَّ لَكُونَا از مَا اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ مُعَلِيلُ القدراَ وَى السِلهُ اللهُ مَتِ اللهِ عَلَا اللهُ مَتِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ مُعَلِيلُ القدراَ وَى الورظ لب كتب كاسوداگرہے 'اپنانغ نقلا اللهُ مِنْ اللهُ مَتِ كاسوداگرہے 'اپنانغ نقلا مو پنے گا۔ لاگت بجیت کو جائے گا۔ میں متوسط کومہتم مجھاتھا اور یہ نیال کیا تھا كہ یہ چہپوائے گا۔ میں متوسط کومہتم مجھاتھا اور یہ نیال کیا تھا كہ یہ چہپوائے گا۔ میں رقعات میں رقعات میں رقعات موداگر کھی اور اس موداگر کو مفقودا لخر لکھا۔ نظام اکن ہیں ہوجو دوخوذ طب میں گا ہوگا۔ یہ میں مناطلب کرے گا ، اُن خطوط کی تقلیل اُس کو اور انسل تم کو بھیج دول گا۔ دیں گا۔ وریز تھا رہے اُس کی اور انسل تم کو بھیج دول گا۔ دین تھا رہے ہوئے جائیں گے۔

میال! ان خطول کے ارسال می تم نے تجہ سے وہ کیا ہو ہیں نے تم سے دو جلتے میں کیا تھا۔ بھلا یں تو بیر ترف مول اور سن ترافت کو نسیاں لازم ہے تم نے کیا بھو کے کیڑا میں کیا تھا۔ بھلا یں تو بیر ترف مول اور سن ترافت کو نسیاں لازم ہے تم نے کیا بھو کے کیڑا لیسیٹ کراور مختم کر کے بھیجا ہے خطوں برایک قلیل العرض کا غذلیہ بٹ کرارسال کیا ہوتا 'اگر نسٹی بہاری لال میراا ور شہاب الدین کا دوست نہ ہوتا تو بچاس رویدے کا محمود دھیا لگتا ؛

رسسيده بود بلاے ولے بخير گذشت

(40)

بداست مرگ ، ولے بدتر از گمان تو نمیست محرّر لکھ چیکا ہوں کے قصیدے کامسودہ میں نے نہیں رکھا ، کمرّر لکھ چیکا ہوں کہ مجھے یاد منیں کونس ژباعیاں ،انگئے ہو کھے ہو کہ رباعیاں پہنے اقصیدہ بھی بینی اس کے پیگر تو جُنو "اہے اب کے تومقرر بھیجے گا۔ بھائی قرآن " کی تتم" انجیل " کی قتم"، توریت کی تتم" زوری کی قسم' منود کے چار بدیہ کی قتم "وساتیر" کی نتم،" ژند " کی قتم" یا ژند" کی قتم" استا " کی قتم،" گرو کے گزیمتہ کی قتم، زبیرے پاس وہ قصیب دہ انہ مجھے وہ رباعیاں یاد۔

کلیات کے باب میں جوعر من کردیکا مول:

بربهانيم كرستتيم ومال نوابد بود

نسيس دس بندره ملدي مزگانول گا، ايك بحائی گواورايک تم گوارمنال بجول گا اوراگر بجائی گومبلدی ہے تولکھنٹوئیں" اور حدا خبار" کامبلیع ، مالک اس کانٹی نول کشورشہور جتنی جلدیں جدیں، لکھنوسے منگالیں ۔ ہیں بہ ہرحال و وجلدیں جس وقت موقع ہوگا بھیج وول گا۔ اا جون طاشانہ

(41)

ميرى جان إ

دخل نه مجھ کو مداخلت تم علی حین خال کواس پیوند پرکیا کیا چھڑ ہے ہو۔ اور پہنیں سجھے کواس کا واواکٹنا بڑا اُ دمی تقااور اب اُس کے واواکی اور اُس کی سسسرال ایک ہے۔ یہ ذرایحہ فخر ہے۔ اُس کواور اُس کے طفیل سے تم کو، بلک تقویری سی نازش اگر مجھ نگرا قربا کے جھے یہ ہی اُ جائے تو کچھ بعید تہیں ۔

ہر رحنید تھا راہر کلمہ ایک بذلہ ہے ' لیکن اِس قسر ان ' وَقسر ان ' نے مارڈ الا کیا ہوں ہو کھ کو مزا طاہے ؟ کہاں ٹوٹر قرق خبرال ' لغات عمر ہی الاصل اور کہاں روز مرہ شہور کہ ' فسر' سسرے کو کہتے ہیں بصنعت اشتقاق و طباق کو کس سینہ زوری سے برتا ہے ۔ اچھا میرا میاں یہ فر' بہمعسنی " پیدر زن " کیا لفظ ہے ؟ حروت بین الفارسی والعربی مشترک ہیں لیکن ان معنوں میں نہ فارسی ہے نہ عربی ہے ۔ فارسی ہیں پیدر زن " بہ فک اِضافت کہتے ہیں ۔ عربی ہیں طرح ہونی نقصان لذہ ۔ منصرت ہے ، شاید سسرے کا اسم جا مدمی ہویا نی الحقیقت سسرے کی تفریس و تعرب ہو ۔ یہ پرسسسٹ نہ بہمیلی استہزا ہے بلکہ برطراتی استیفسار واستعمام ہے ' بو تھیں معلوم ہو بلکہ اگرتم پرجبول ہو تو معلوم کر کے جھے فکھ تھیجے۔

لوسف علی خال عزیز ماننداس دم قان کے کرجو دانہ ڈال کے مینے کا منتظر ہو اورابرآئے۔ اور مذہر سے مضطرو میران ہے علی شین خال آتے ہیں علی سین خال آتے ہیں اسے وہ آتے توکیا لائے ہ

یکشنب ۳ کرم نشکلی ۲ مطابق ۲۱ جون مطلاشانهٔ

غالب

(mr)

صماحب إ

یں از کاررفتہ و در ماندہ مہوں۔ آج بھارےخط کا جواب لکھتا ہوں۔ لفظ خسرے با ب میں آئی توسط کیا صرورتھی۔میرا علم لغات عربیہ کامحیط نہیں ہے اور بیط لیے تق الیقیں جا تیا مہوں کہ " خسر" بعنت فارسی نبین بسسرے کی تفریس شیخسٹر سپیدا ہوا ہو توکیا عجب ہے تم سے اس کی تحقیق جا ہی بنتی کہ پر لفت عربی الاصل نہ ہوا وہ معلوم ہوا کہ عربی بنین بغت ہندی ہے مفرسسس یہ اور یہی تھا میراعقیدہ ۔

على سين خال آئے۔ وولين بارمجد سي لگند اب نہ وه السكة بين نہ ميں جا سكت بول فيسين خال آئے۔ وولين بارمجد سي ل گند اب نہ وه السكة بين نہ ميں جا سكت بول فيسين به ميں اولا 'ان كے پاؤں كا حال مفعس تم كومعلوم بوگا بيكيں لكيں 'كيا موا آئجا ال تك نوبت بہني ميرى حقيقت سنو مهدينا بحرسے زياده كا خرصه موا بائيں پاؤل ميں ورم 'كف پاسے بيشت پاكو گھيرتا ہوا بنگر لى تك آماس كھوا بوتا موں تو بنگر لى كى ركيس بي التي بين منگا ليا۔ بيشياب كوئيوں كر نه المحو ل بي ميں مائے لكت ہيں۔ نيرا مذا محل الد تي ميں منگا ليا۔ بيشياب كوئيوں كر نه المحو ل بيا خانے كواگر جدو مرسے ميرسے دن جا وال المرج اول تو تو بيا مول تو تو بيا الله بي مائي رق مولى بيا مائے كواگر جدو مرسے ميرسے دن جا وال المرج اول تو تو بيا الله بيا الله بي الكر مول كو كو كركيا گزر تى موگى ج

آعناز فتق مزیدعلیه یا مستزاد : می ددر عصف

بهری وصدعیب خینی گفست. اند

اينايهمرع بارباريكي چيكير شعامون :

اے مرکب نا گہاں تھے کیا انتظار ہے۔

مرک اب ناگہانی کہاں رہی ؟ اسباب و آثار سب فراہم ہیں۔ اِسے البی خبن فاک فور کاکیامنہرے ہے:

آه جي جاؤل انكل جائے اگر حيان كبيں

زائدہ بے قائدہ

مرگ کا طالب ۔ غالت

جمعه ٣ جولاني ستلاشائه

رس س

جايًا عالى شانا!

پہلے خطا ورکیر بہ توسط مرنور دار ملی حسین خال مجلّد کلیات ِ فارسی پہنچے جیرت ہے <mark>کہ</mark>

چارروبیجیمیت کتاب اورچار آنے محصول ڈاک والب انطباع میں آکر پائ روبیجے قیمت اور پاننج آنے محصول قرار پاوے نیز جہاں سووہاں سوالسے بمیرا حال تمیں اور تمحالا حال مجھے معلوم ہے :

ایں ہم اندر عاشقی بالا ہے غم با ہے دگر اب کے جیٹے میں تباید منہ و سے سکول ۔ نوبرسنہ حال یں بچاس تمارے باس بہسنج جائیں گے ۔ اِنسَّاءُ استَدالعُلی اُلعَظِیمٰ۔

یس بے سیاتھا ندم اور ایجا ہوئے لگا عوارش پس تخفیف ہے۔ طاقت آتی علی ہے بخفر فید: در نامہ جز ایس مصرعہ شاعر چہ نوسیم اے والے زمحرومی ویدار ، دگر ایج

نجات کاطالب۔ غ**الت** 

صبح كشنبه باستمبرستان؛ ا

(M/M)

اقبال نشان مرزا ملا الدین خال بهادر کو غالب گوشهٔ نشین کی وعا پہنے برخور و ار ملی حسین خال آیا ، مجد سے ملا بھائی کا حال اُس کی زبانی معلوم ہوا بی تعالیٰ بنافغنل کر ہے۔ اکو لک سی کا بیک می ماس کے مصداق کیوں بنے ہخفقان ومراق اگر جہ تھارا خانہ زا دُوہِ ق ہے لیکن آج تک تھادی خدمت میں حاصرتہ ہوا تھا اب کیوں آیا جاگر آیا تو ہرگز اس کو گھہرنے یہ دو کہانک دو ، جردا را اُس کو اپنے یاس رہنے یہ ویزا۔

شفیق مکرم و لطعن محیم نول کشور ساوب بسییل ڈواک بہاں آئے۔ مجد سے اور تھا اے بہا اور تھا در سے علیے ، خالق نے آن کو زہرہ کی بہور سے اور شتری بہا اور تھا در سے بھا ہوں نے آن کو زہرہ کی بہور سے اور شتری کی میرست عطا کی ہے۔ گویا بہ جائے نو د قران السعدین ہیں تم سے میں نے کچھ نہ کہا کھا اور کلیات کے وس مجلد کی تیم سے بہوں نے بہا تھا اور کلیات کے وس مجلد کی تیم سے بہوں میں ان لیسے تھے ، اب اُن سے جو ذکر آیا تو انھوں نے بہا تھی تی تہرہ اخبا کے اس مان لیسے تھے ، اب اُن سے جو ذکر آیا تو انھوں نے بہا تھی ترین ہو ہے ہا کہ اس مورست میں دس مجلد کے بتیس رو ہے کے لینی قبول کی ایون تین رو ہے جا

آ تھ آنے میں دول اور بتیں روپے آٹھ آئے م دو بھی بیشے مطبع اود ھا خیاری پہنے نے جا ہیں۔ میں دیمبر ما ہ جال کی دمویں گیا رموں کو طالب ہوں گا کہو، بتیس روپے آٹھ آئے علی صین خان ہو دے دول 'کہوںکھنو بھیج دول راس نگارش کا جواب جلد بھیجہ۔

بمانی صاحب کی خدمت میں میراسلام کہنا اور استاد میر میان کے میری طرف سے قدم لینا. بنجشنبه ۲۱ جادی الثانی سال غفر

نجات کا طالب۔ غالب

مطابق ۳ دسمبر سال سنت ارداد سال بهما نصنب ایست پیشندار برگو ۹

سال بحمیاغصنب اہے ہے ہے سنٹشائر سے گویا آریج و فات جناب نواب گور ترجیزل لارڈوالگن صاحب مہادر کی ہے۔ مولان علائی اِ

والله بملی سین خان کا بیان برمقی قناے مجبت تھا۔ ہر بارکہا تھا اور بیرکہ تا تھا کہ تی بہا اُن کے ہے ، نہ کوئی ہم مخن ، نہ کوئی ہم نفس ، نہ میر ، نہ ٹر کا لا نہ مجلس ، نہ وربار ، تنہائی و بیٹسفلی اور بس رہی نہ کیوں کر گھرائے بخفقال کیول کر نہ موجائے ہ

ما دن یا دار نه ماری با داری بوتھا یا بھی شاید بھول گیا ہوں یا بخواں دن ہے کونشی نول کشور بہ سواری واک رہ گراہے لکھنو ہوئے بحل بہنچ گئے ہوں یا آج بہنچ جا کیں۔

 پرمہنڈوی لکھواکر تم کو بیٹے دوں گا تم حصار پہنٹے کر روپیہ منگوا لیجیو۔ خدا جاہے تو دیمبریں روپیہ متصارے یاس جہنٹے تائے۔

استاد میرمان صاحب کو قدم بوس که کرمجه کو فرعون بننا پڑا۔ دہائی خدا کی اب ایسا نہ کروں گا۔ میرا سلام بلکہ دعا اُن کوکہ دیزا۔

برسوں مونوی صدرالدین فال هام کوفالج موگیا -سید عا باتھ رہ گیا ہے۔ زبان موٹی موٹی کو کہے۔ آ بات شکل سے کرتے بیں اور کم مجھ میں آتی ہے ۔ بیں ایا جج بول جانہیں سکا ۔ جو اُن کو دیکھ آتا ہے' اُس سے اُن کا عال پوچھا جا آ ہے ۔ دن تاریخ صدر بیں لکھ آیا بول ۔ کا تب کا نام غالت ہے کردستی طسے بہجان جا ق۔ کی شدنہ ۱۲ دسمبرسان کا اُ

(34)

علائی مولائی کو غالب طالب کی وعا ۔ بے چارے مرزا کا معاملہ کی صوفت سے ہوگیا۔ پہال پندرہ کا سوال، وہاں دس ہیں۔ مین کم کرنے کا خیال ، متوسط دوسرا جو علی سین فال بہاور کے بعد درمیان آئے، وہ کیا کرے اور کیا کہے ؟ مرزا قانع وُتوکل ہیں، نہ بیندرہ مانگے ہیں نہ وس ، النہ بس ماسوا ہوس ۔

بناب ترولین صاحب بهائی کے دوست ولی و تی آئے۔ لاڑو صاحب کہلاتے ہیں۔ منتام ول کہ کل اکبرآباد جائے ہیں۔ بھائی علی بخش نال مدت سے بیمار تقے۔ رات کوہارہ پر دو بے مرگے، اِنّا لِدّٰہِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مُرَاجِعُونَ ۔

تمادے م نامدار آج ون کو بارہ بچسلطان جی بیٹ ہیں ہیں نہ جاسکا تجہز وکمفین ان کی طرف سے عمل میں آئے گئے۔ بارہ بڑمین بچے بیخط میں نے تعمیں لکھا ہے کل شنبہ دوجنو ری سے کوڈواک گھر بھیج وول گا مشفقی شفیقی میرجان صاحب کوسلام من الاکرام ۔

رڈواک گھر بھیج وول گا مشفقی شفیقی میرجان صاحب کوسلام من الاکرام ۔

میکم جنوری سلامائی میں ان السب نا الت

ميري جات!

فالت كثيرالمطالب كى كمانى من الكار مانے كا آدى مبول جہال ايك امرى ابتدا دكيمى بير جان بياكد اب بيدا مر مطابق اس بدايت كنها بيت بذير موكاريها ل اختلاف طبائع كا وه حال كه آغاز منشوش انجام مخدوش مبتدا خبر سے بيگاند اشرط جزا سے محروم ستااور متواتر سناكة تصد هے موكيا۔ اب علاء الدين فال مع قبائل آئيں گے۔ دل حوش مواكد اپنے مجوب كی شكل مع اس كن تائج كے ديكيول كار پرسول آخر روز بجائى باس كيا۔ انتا سے انتظام و انبساط مرئيس نے بوجياكہ كم و بجائى علاء الدين فال كب آئيں گے ؛ جواب كي نہيں۔ اجى وہ قصد توط مرئيس نے بوجياكہ كم و بجائى علاء الدين فال كب آئيں گے ؛ جواب كي نہيں۔ اجى وہ قصد توط مرئيس نے بوجياكہ كم و بيانى علاء الدين فال كب آئيں گے ؛ جواب كي نہيں۔ اجى وہ قصد توط مرئيس نے بان وہ تور و بير ميں نے و سے بحى و يا ميں نے كہاتو اب جا ہے كہ وہ آئيں۔ فرما ياكہ شايد

## معلوم مواكه تبير، تحييتگا باجب

ا چارا را دہ کیا کہ جو کچھ کہنا تھا اب وہ لکھ کر جیجوں بیسوں توشام ہوگئ تھی کل غبل گیرمونے والوں نے دم نہ لینے ویا اس برطرہ یہ کہ ٹافت نے کہاکہ بھائی تم سے شاکی ڈیں۔ اب عزور آپڑ اکر گذارش مدعاسے پہلے تھا رے رقع ملال ڈیس کلام کروں۔

بھائی تم میرے فرزند بلکہ بم از فرزند مو ۔ اگر میرا صلی بیٹیا اس دید و دانست و تحریر و تقریر کا ہو آئو میں اس کو اپنایا ہو و فا دار ، فربیعُ افتخار جانتا میں۔ یے خطوط کے مذہبینے کا گلہ فلا ، متصاراکون سا خط آیا کہ اس کا جواب یہاں سے مذاکعہا گیا ؛ میرے پاس جو مقاصدِ صنروری فراہم تھے ، وہ یس نے اس نظرے نہ ایکھے کہ اب تم آتے ہو ، زبانی گفت و شنید موجا ہے گئے۔ فراہم تھے ، وہ یس نے اس نظرے نہ ایک کے اب تم آتے ہو ، زبانی گفت و شنید موجا در نہ آغانہ فراہم تھے ، وہ یس ایک ورق لکونا پڑا۔ ور نہ آغانہ فاقت سے جو تا۔

يا اسلانشد خالت ،

یامن ازجہل معاربن ستندہ نا م<u>نت بے</u> کہ گریش چوکنم ایں بودستسس مد*ن عظیم* 

بررسالہ موسوم بہ محرق قاطع بر ہاں " ہو تاقب نے تم کو جی ا ہے میرے کہنے ہے اوراں ارسال سے میرا مدعایہ ہے کہ اس کے معانے کے وقت اس کتاب کی بے ربطی عبارت پراورمیری ابنی قرابت اور نسبت ہا ہے مدیدہ بر نظر تکرو ۔ برگیا نہ وار دیکھوا ورا زرو ہے اتصاف کام بؤ برجیف ومیل۔ اس نے جو مجھے کا بیال دی ہیں اس پر خصد نہ کرو نفلطیال عبارت کی شدت اطناب مل کی صورت، سوال دیگر ہواب دیگر ۔ ان باتول کو مطمح نظر کرو ؛ بلکہ اگر فرصت مساحدت کرے تو آن مرا تب کو الگ ایک و و میرا ایک دوست راحانی کو آن مرا تب کو الگ ایک و و میرا ایک دوست راحانی کے دو ہمیرا ایک دوست راحانی کہ و و میرا ایک دوست راحانی کہ و میرا کی سے دوست راحانی کو مدو دی کہ و میرا کی سے بیاں بھی جو ایک مدو دی کہ و میرا کی سے بیاں اور دی آن ان اس کا ما جراحف ل ومشر سے کا مدیکی جانا اور دئی آن ان اس کا ما جراحف ل ومشر سے لکھ ۔

ون تاریخ اینانام آغاز کتابت میں لکھ آیا ہوں اب ارسال جواب کی تاکید کے سواا در کیا لکھول ۔ فقط ۔

نین کا وقت ، پہارشنبہ ۱۸ مئی سند او بین کا وقت ، پہارشنبہ ۱۸ مئی سند کا ون اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا دون اللہ اللہ کا دون کی کا دون کا دان کا دون کا دان کا دون کا دون

اے ہے بی جان إ

منٹنوی" ابرگہر بار"کون ٹی فکر تازہ تھی کہ بیں تجد کوجیجہا ؟ کلیات بیں موجو دہے۔معہذ ا شہاب الدین خال نے بچھبے دی۔ میں مکرر کیا بجیجہا ؟

تب محرق "كے دیکھنے سے انكاركيول كرنے ہو ؟ اگر منا في طبع تخرير كوبرسبب انزجار نه دیکھا كرتے توفریقین كی كتب مبسوط كهال سے موجود ہو تیں ؟ افسوس كو میں نے عربی جانا ،عربی نہیں ہے ، اب مانا ، یہ ایک سہوطبیعت بختا بمیرا اعتراض تو نصلط مجحث پر ہے "افسوس " و

" فسوس" ایک کیوں موجائے۔

یہاں کے اطوار مجھ سے با وجوز قرب مخفی ا درتم پر بدایں ہم ابعد، آشکار ۔ دوران باخر ورصنور اونز دیکان بے صبر دور ۔ روبیہ آگیا۔ دل سے تکلا مخزن سے تکلا۔ باتھ سے نہیں نکلا۔ جب باتھ سے نئل جائے گاا درجنس مول کی جائے گی اور یہ گندکٹ جائے گا، تب تربیال تربیال بیش گاہ نا دری میں تھارے یہاں آنے کے باب میں کچھ مرض کیاجائے گا۔ میں ان وتوں مردود یھی مول ۔ والسلامی،

> مبحدم با ابوالب<del>نشة محمنت</del>تم یارهٔ زر بده که زر واری حیت باشد که از چیمن لیمرے خاکے رنگیں عزیر تر دا ری گفت حی*ف است از توخوا بهش زر* کہ تو گنجیب میم<del>سسر واری</del> گنجدان سخن حواله تس<u>ت</u> خود بہ بیں تاجہ <u>اے لیس، واری</u> پیشِمن *زرکیا س*یت جانِ پدر بسیسری ہرجہ درتظیسرواری تفتم اینک برن<mark>ید ہیسا نے</mark> زربهمت می وی اگر واری سرزنبیل ان عمر عیتار كازعياركيسشس فبر وادى بکٹا زود و زر بربز و مگویے کہ ہیں مدعسا مگرواری

گفت، با یا فسانهٔ بوده سست چفرو ریزم و جیب، برداری روشند ۲۳ ذی الجرششانهٔ « «شند ۲۳ ذی الجرششانهٔ

(44)

علائي مولا تي إ

غالب کو اپنا د عاگر اورخیرخواه تعمور کریں ۔ مادہ باے تاریخ کو مذاب قالب نظم میں لاکیں اور تہ اور کو اِس امرمنگر کی تکلیف دیں ۔

بھائی اِمجھو' یزید بریون 'من جملۂ عباوت ہی ' بیکن تقریباً کہ دیتے ہیں کہ " بریز پر بعدت " محسی مومن نے اس کی بجو ہیں قصیدہ نہیں نکھا۔

علی بین ایوا ہوں۔ اب کے میلینے سے انہتر وال برس تیموٹا تھا۔ یس سے تیمیا سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اب کے میلینے سے انہتر وال برس تمروع ہوا ہے۔ اس نے تیمیا سے مرب کی عمر یائی بنی تقریر و تحریر کا آدی تھا۔ اکرا با دمیں میورصا حب سے طے۔ اثنا ہے شکا لمت یس کیز کے کی بی چیا جا ان کے ساتھ لاڈو لیک صاحب کے لشکر میں موجود تھا اور مولکر سے جو محاربات ہوئے بی اس میں شامل رہا ہوں ، بے اور فی موق ہے ورم اگر قبا و بیر بن اناد کر دکھلاؤں تو سارا بدن کو اگر سے کے ساتھ لاار اور برجی کے وقت بی موق ہے ورم اگر قبا و بیر بن اناد کر دکھلاؤں تو سارا بدن کو دکھ دکھ کر سے بھار اور برجی کے زخم ہیں۔ وہ ایک بسیار مغزو دیدہ ور آدمی اُن کو دکھ دکھ کر کے لئے لگا کہ : قواب صاحب ہے ایسا بیا نے برس کہ جو نسل صاحب کے وقت بی چار بایا ہے برس کے ہوئے لگا کہ : قواب صاحب ہم ایسا بیا نے برس کہ بیارشاد موتا ہے یہ

خدامیش بیام زاد و بدی دروغ اسے بے نمک مگیراد شنبه ابولائی تلاث لیا

غالت

اجي مولانًا علاني !

نواب معاحب وو مبینے تک کی اجازت وے چکے اور یہ می خبر تراشی بنیں کرتا امزامل محد بیک کی زبانی ہے کرنواب معاص طاوالدین خال سے کہ چکے ایس کہ قصد مٹ گیا ہے، اب تم شوق سے دتی جاؤ دو ہفتے سے انکردومینے تک کی تم کو فرصت ہے بچر تم کیوں نرآئے۔ خدا نے وعا، خداوند نے استدعا تبول کی جمعاری طرب سے سست قدمی اور دل مردی کی کیا و بہ جاگر حاک کی تاہیہ جموٹ ہے تہ تم بچ تکھوکہ ماجرا کیا ہے ؟

مرزا بوسف علی نمال غزیز تھارے بلائے ہوئے اور مہدی حسین محاتی صاحب کے مطلوب مرزا عبدالقادر بیگ کے قبائل کے ساتھ کل روانہ لوہار و موتے ہیں ۔ مطلوب مرزا عبدالقادر بیگ کے قبائل کے ساتھ کل روانہ لوہار و موتے ہیں ۔ شنبہ عاستم سنائی ہ

(17)

مرزاعلائی مولاتی اِ

مذلا مور سے خطانکھا مذلوبارو ہے۔ بہ قدر باد ہُتی تحوانتظار بلکہ امیدوار رہا اب جوسی طرح کی توقع نہ رہی توشکوہ طرازی کا موقع ہاتھ آیا۔ اگر جد جانتا موں کہ ایک سکوے کے دفع میں مطوعی نامہ "برابر ایک رسالا لکھو گے اور مزار وجبیں موجہ بیان کرو گے۔ بیں اس تصور کا مزہ الحمار ہا بول کہ دیکھول کیا لکھتے ہو ؟

دادی صاحبہ سے تکھوا نا انجو تھی صاحب سے تکھوا نا میں عالم سے تکھوا نا مخالت سے تکھوا نا بعد حسول اجازت نہ آنا اس کے بھی کھی تیں یا نہیں ؟ اجھا میرامیاں کھی اس باب ہیں تکھہ : جیٹری اور دود کہ ایک مندیل اور ایک میلا یاکوئی اور جیز میارک ۔

بیون کومیری دعاکهنا اوراک کی فیروعافیت لکھنا۔ استا دمیرجان صاحب کوسسلام۔ مزہ تو جب ملے گاکرتم و آن آؤا ورائی زبال سے لاہور کے بٹسگامتہ انجن کا حال بیان کرو۔ چہارشنبہ ۱۰ نومبرشنٹ ا

ميری جات!

تحداد افطاعی آیا در طاق مین خال نجم الدین عی تشریف لایا - اگر مرفوشت آسمانی میں بھی او انر رجب یا او آنل شعبان میں ہمارائتھا رائل بیٹینا مندرج ہے تو زبانی کہ س لیں گے قبلم کو ان اسرار کی محرمیت نہیں ہے جوشخص اپنے ملک و مال و جان و تن وننگ و تام کے امور میں آشفت و مرگر دال بلکہ عاجز وجیرال مور دو مرے کو اُس سے کیا گلہ - با سے نظیرتی :

با ما جفاون خوشی ، با خود غرور ومسسرکشی
از مانڈ زخود نہ آخسسے رازال کمیتی

محابِ عقل ومبوش رماغ سوتباه ۱ افیون کامخر مبوجانا علاوه ۱ انترج بیاب سوکرے رابسا پیارا باغ و بہار بھائی اول گرجائے۔

يمعر وبمركات راء

نجات كاطالتِ . غالتِ

4 رجب الشكاية

(MM)

لوصاحب وہ مرزا رجب بیگ مرے ان کی تعزیت آپ نے نہ کی مشعبان بیگ بید ا ہو گئے 'کل ان کی تھیٹی ہوگئی'آپ ٹمریک نہ موٹے ؛

اے والے زمروی وید اڑ وگر بہتے

میاں خدا جانے کس طرح یہ جارسطری تجد کو لکھی ہیں۔ شہاب الدین خال کی بیاری نے میری زلیست کا مزہ کھودیا۔ ہیں کہتا ہوں کہ اس کے عوس میں مرجا و ک ۔ اللہ الس کو جیتار کھے اس کا داغ مجد کو مذہ و کھلنے ، یا رب اس کو صحت دیے۔ یا رب اس کی عمر بڑھا دے۔

مین بیجے ، ایک اب بیدا ہونے والا ہے۔ یارب اس کواولاد کے مربیسلامت رکھ۔

۵ جنوری سندن که ۲

۵ شعبان *اشال*ی

تحات كاطالب - غالب

میری جان !

نا سازی دوزگاروہے ربطی اطوارو برطراتِ واغ بالاے واغ اگر<mark>زوے ویدار۔وہ</mark> دوآنشِ ثمراره باراوريرايك دريا اعنا يداكنار وَقِنَارَ بَنَاعَ فَااتِ النَّارِ -

ضلاتے بھائی صنیاء الدین نمال کے بڑھا ہے یہ اور میری ہے تھی بر رحم فرایا۔ میسرا شهاب الدين خال نتح گيا ـ امراص مختلفه مي گهر گيا تھا <u>. بوامير خوني از حير سي مداع . بايم</u> اب من كل الوجود صحت ملل ب ينعن جاتي مائي مائي كا - آعے كون سے قوى سقے كراب أن كوصنعيف كماجائي إيك بدها كم كلي من جائے جائے مقور كھاكر كر برا كہنے لكا: "باے بڑھایا" اوھ اُوھر دیکھا جب جانا کہ کوئی نہیں ہے کہتا ہوا بڑھا کہ" بوانی میں کیا بھے۔ يرُّت تقي، والسلام جنوری مصله او ۲

غالب مستهام

(40)

میری جال ا

نے مہمان کا تدم تم بر مبارک موار استرتعالی تھاری اور اس کی اور اس کے بھا تیول کی عمرودولت میں مرکت دے جماری طرز تحریر سے صاف نہیں معلوم موتا کہ سعید ہے یا سعيده ہے۔ ٹاقب اُس کوعزيز اورغالتِ عزيزه جا نتاہے۔واضح مکھو تااحمال رفع ہو۔ خط ٹا قب کے نام کا آو بہ تو بہ خط کا ہے کو ایک تخت کا غذ کا ای<u>ں نے سراسر پڑھا اسطیف</u> و بذله وشوخی وشوخ بیشی کا بیان جب کرتاکه فحواے عبارت مسین بگرخون نه مهوج<mark>ا تا ریجانی کاغم</mark> جدا ایساسخن گزار ایسا زبال آور ۱ ایساعیار طرار بیول ما بیز و درما نده و از کار رفته موج<u>لت.</u> تھاراغم جدا، ساغ اول و دُرد ہمیا دل لے کر آئے ہمیا ربان نے کر آئے ہمیا علم لے کر آئے سیاعقل نے کرآئے اور مچوکسی روش کو برت رہ سے یسی شیوے کی داد نہ باتی ۔ گویا نظیری تھاری

## جوم بنیش من در نه زنگار بمساند آنکه آئینهن ساخت دیرداخت، دریع

بھائی اِس معرض میں میں میں تیراہم طالع اور ہم درد ہوں۔ اگر بیریک فیڈ ہوں گر مجھے
اپنے ایمان کی قسم میں نے اپن نظم ونٹر کی داو بہ اندازہ بایست پائی ہنیں۔ آپ ہی ہما، آپ
ہی سمجھا۔ قلندری و انادگی و ایٹاروکرم کے جود و اعی میرے فالق نے بھے میں بھر دیے ہیں برقاد
ہزار ایک ظہور میں شائے۔ مذوہ طاقت جِسمانی کہ ایک لاٹی ہاتھ میں لول اور اس میں شطر نجی اور
ایک ٹین کا نوٹا مع سوت کی رسی کے نشکانوں اور پیاوہ پاچل دوں کھی شیراز جا نکلا بھی مھر
میں جا تھہرا کھی نجھت جب بہتیا۔ مذوہ و دست گاہ کہ ایک عالم کامیز بال بن جا وال اگرتمام عالم میں
منہ ہوسکے نہ میں جس شہریں د موں اس شہریس نو بھو کا ندگا نظر مذاؤل :

رہ بہتاں سماے ، مد میجنے اللہ میر میجنے اللہ میر دستاں سما سے ، مد میجن اللہ میر در باط میر میر میں اللہ در در باط میں گراں در در باط

فدا کامقہور اخلق کام دود ، بوڑھا ، ناتواں ، بیمار ، فقی انکبت پی گرفتار ، تھا ہے مال میں غور کی اور چا ہا کہ اس کا نظر بہم پہنچاؤں ۔ واقع کر بلاسے نسبت نہیں دے سکتانکین والی ہے متحارا حال اُس ریکتان میں بعینہ ایسا ہے جیسا مسلم بن عقبل کا حال کو فے بیں تھا تھا را فالی ہم حالات کام د کمال سے فائق تھا ری اور معا ملات کام د کمال سے فائق تھا ری اور معا ملات کام د کمال سے قطع نظر کرو ؛ وہ ہوکسی کو بھیک مانگے مذوبچہ سکے اور نود در بد در بھیک مانگے ، وہ میں ہوں ۔ مسبح دونشنہ ، شائز د ہم از و صیام ملاسل ج

صاحب إ

کل بخمارا خط پہنچا۔ آن اُس کا بُواب لکوکر رواند کرتا ہوں۔ رجب بیک شعبان بیک رمضان بیگ یہ نام بنیں سنا۔ ہاں عیدی بیک ہوسکتا ہے۔ بس جب عید ہے اور روز سعید ہے تو کیا بعید ہے کہ بہ فلاف شہور ٹلٹہ ماصنیہ اس جیسے ہوسکتا ہے۔ بس جب عید ہے اور روز سعید ہے تو کیا بعید ہے کہ بہ فلاف شہور ٹلٹہ ماصنیہ اس جیسے میں تم آسکو ؟ ہے ہے میں تو کہتا ہوں ، خاسکو ، اس ماہ مبارک ہیں اصفا ہے تھم ہمر کار کا وہ بھام کرم ہو کہ پارسیوں کا عید کوسر برنشیں "کا گمال گزرے وو کموں جاقہ ہولی کی و دھلینڈی کا سمال ہوار ویں بندھ جائے۔ ایک خرسوار کی سواری بڑی وصوم سے نیکلے جسن اتفاق یک یہ وہی موسم ہولی اور اوی بندروز اور تم کن موسم ہولی اور اوی بارک بین یہ دونوں تہوار ہوئے ہولی اور اعید کوسر نیشین اور ہولی کا مؤدہ لایا ہے ۔ خیزیں جندروز اور تم کن فران میں ہولی کو میں رنگ ربیاں من لے اور خرسوار کو جنہ اور تی ہولی کو رنگ ربیاں من لے اور خرسوار کو جنہ بازیا نہ دوڑا ہے۔ اور تی سے دیدار کا مشتاق را ہول تو کو سر برنشیں اور ہولی کی رنگ ربیاں من لے اور خرسوار کو جنوب کا نواز ہولی کا مؤدہ لایا ہے دیرار کا مشتاق را ہول تو کو سر برنشیں اور ہولی کی رنگ ربیاں من لے اور خرسوار کو فین بازیا نہ دوڑا ہے۔

علا الدین غال والتر آدمیرافزندروها فی معنوی بے۔ فرق اسی قدر ہے کہ میں جاہل مجدل اور آدمولوی ہے۔ فرق اسی قدر ہے کہ میں جاہل مجدل اور آدمولوی ہے۔ الہم ہے العام ہے۔ البام ہے العام ہے۔ البام ہے العام ہے۔ البام ہے العام ہے۔ البام ہے مقام ہے۔

صبیہ کامقدم تم پرمبارک موٹ اقب مجھ سے بڑتا تھا کہ بھیجا ہے ہیں کہا تھا کہ بوتی ہے۔ بارے بں جینا اور ثاقب ہا۔ عرفینہ جدا گانہ استادمیرجان صاحب کے نام پہنچیاہے۔

پنجشنبه ۲۷ رمضان سلمواید ۱ ۲۷ فروری مصده ایر

غالت

(۲۲) سٹکر ایزدکہ ترا باپیرست تسلح فتاد حود یاں رقعس کناں ساغ شکرانہ تروند قدسسيال بهرد على قود والا پدرست ترعرٌ قال ببسام من ديوان زوند

میال 'تم جائے ہوکہ ہیں عازم رام پورتھا۔ اسباب مساعد ہوگئے۔ بہترط حیات جمعے کورواز ہوں گا۔ رام پورتھا۔ اسباب مساعد ہوگئے۔ بہترط حیات جمعے کورواز ہوں گا۔ رائے بالوں کی خیروعا فیت علی سین خال کی تحریر سے معلوم ہوتی رہی ہے۔ میرالکھنا زائد ہے ۔ ایک بارمیں صاحب کمشنر کی عیادت کو گیا تھا۔ فرخ مرزا بھی میرے ساتھ گیا تھا مزاح کی خبر بوجید آیا۔ بجائی صاحب کومیرا سلام کہنا۔

میں شذبہ سیم اکتو برص شائد ا

(MA)

جاتاعلى شاتا!

نط بهبی استفاقه می این استفادی آشفنهٔ حالی مین برگزشک بهین برتم کهین و بال کهین اولی شهر ناسازگار النجام کارنا پا گدار این الدرسوآ زار را نشریخارا یا در علی تخارا مددگار مدر گار مین با در رکاب به بکنعل در آتش اکب جا و ل اور فرخ میرکود تحیول به یک خطای مین شال می مین با در رکاب به بک نعل در آتش اکب جا و ل اور فرخ میرکود تحیول به ایک خطای کونکه این مین مین مین مین ایس کا جواب آگیار دوم بلای پوارس طرح گیا که شها ب الدین خال سے می مل کرندگیا بخیر:
مشمشا دیلی بیگ کهال الور بین اور اس طرح گیا که شها ب الدین خال سے می مل کرندگیا بخیر:
در مورز مصلحت خوش خسروال دا نند

یہال جبٹن کے وہ سامان ہورہے ہیں کہ جبٹ یداگر دیجے تا توجیران رہ جاتا ہے۔ پر سوں دوکوس پر آغاز پورٹامی ایک بستی ہے۔ آٹھ دس دان سے وہاں خیام ہر پاستھ۔ پر سول صماحب کمشنر بہا در برلی مع چندصا جول اور میوں کے آئے اور خیموں ہیں اُتر ہے کچھ کم سو صاحب اور بیم جمع ہوئے۔ سب سرکا پر رام پور کے مہان کل سرٹ منڈ ، پا بی جم میمور پر تور برط سے آغاز لور تشر لیف ہے گئے۔

باره پردویجی گئے اورشام کوانچ بجے فلعت بہن کر آئے۔ وزیرعلی نیا اب نیا نسا مال نوانسی

میں سے رو بر پھینکا ہوا آتا تھا، و وکوس کے عرصے میں وو مزاد روپے سے کم نہ نٹار موا ہو گا۔ آن صاحباتِ عالی مشان کی دعوت ہے مین اشام کا کھا ناہیں کھائیں گے روشنی آتش بازی کی وہ افراط که رات اون کا سامناکرے کی مطولف کا وہ بچوم حرکام کاوہ مجمع کہ اس مجلس کوطوالف الملوک کہا جاہیے۔ کوئی کہتاہے کہ صاحب کشنر بہاور است صاحباتِ عالی شان کے کل جائیں گے کوئی كهّا ب برسون - رئيس كي تصوير كھنيتيا بول: قدا رنگ ، تسكل اشمائل بعين پر بھائى ھنيا ، الدين خال ممركا فرق اور كچه كچه چېره اور لحية متفاوت چليم وخليق، با ذل كريم متواصع ، متسترع متو رع ، شعر ونهم ، سينكر ول شعرياد ينظم كي طرت توجه نهي . نشر <u>لكهته بي اور خوب لكهته بي جلالا يعطباطبائي كي</u> طرز برتيع بين بسكفنة جبي ايسے كوأن كے و تھينے سے غم كوسول بھاگ جائے . فيصح بيان ايسے كه أن كى تقريرسن كراكيا وزى روح قالب بي آئے۔ اللهُمَّ اخْبَالِه وَزَادٍ أَجِلَا لَهُ بعد اختنام محافل طالب زصت مول كا . بعد صول رصيت دلى جاؤل كا يجانى صاحب کی خدمت میں بشرط رِسانی و آب برگویانی سلام کہنا اور بچوں کی خیروعا فیت جوتم کومعلوم ہوتی ہے ، وه مجد كولكه فنا مجيد ومرست ندرك بدعه كادن ميح كا تطريجا جا بنتي بي -

مروسان المراع ا

(44)

مزا!

روبرو برازیبلوا آؤمیرے سامنے بیٹو۔ آن صح کے سات ہج باقرعلی خال اور سین علی
بردوہ مرغ بچے بڑے اور آٹھ بھوٹے اسے کے دتی کوروانہ ہوتے۔ دوآ دمی میرے آن کے ساتھ
کے بلواور لڑکا نیازعلی بین ڈبڑھ دمی میرے باس ہیں۔ نواب صاحب نے وقت برخصت ایک ایک
دوشالد مرتمت کیا مرزانعیم میگ ابن مرزائیم میگ دو منفق سے یہاں وارد اور اپنی بہن کے بال
ساکن ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ دئی جلول گااور وہاں سے لوہار وجا وَل گامیرے چلنے کا حال
یہ ہے کہ انشا النہ تعالی اسی ہفتے ہیں جلول گا۔

آپ بیال ہوسے ۔ اردو تھتے تھتے ہون طاکہ شمل ایک مطلب پر تھا 'اس کو تم نے فاری یس لکھا اور فارسی بھی مقصد بیا ہے کہ امیر کو اور اپنے بررگ کو بھی بھینہ مفرد نہ کھیں ' یہ وہی ہی ہوئی "ہے" بڑی "ہے" بڑی "ہے " کا قصر ہے بغیر افط نہ دکھا وال گا۔ ماکس فیہ کہ کرکا کال اول گا ہیں نے توجیع وقت فرخ سیر کے آیا لیق کی زبانی بھائی کو کہلا ہیما تھا کہ تم اگر کوئی اپنا مدعا کہوتوی اُس کی ورستی کرتا لاؤں ۔ جواب آیا کہ اور کچھ مدعا نہیں اصرف مرکان کا مقدمہ ہے سواس مقدے میں ہیرے اور میرے شرکا کا وکیل و ہال موجود ہے ۔ اگر وہ اُس امرکا ذکر کرتے تو میں اُن سے اُن کے فالوطی اصغر فیال کے نام عرف یا خط لکھوآیا لا آب ہم قاصر نہ رہوں گا تا ہوئے اوپر کھوآیا ۔ نام ایس امرکا ذکر کرتے تو میں اُن سے اُن کھوآیا ۔ نام ایس امرکا وکری کو تا ہوئی و ہا ہے ۔ فقط ۔ مجمعہ ۱۲ وہم براہ اُن اُن میں ہو وہ بے تین کاعل "

، صاحب !

تصارا خطربینجا - مطالب و انشیں موسئے غوغا سے خل سے مجھ کوغرض نہیں کیا انھی کا ای ہے سی کی :

> مؤن به خیال خورش مستم واند کافر سجمال و خدا پرستم داند مروم زغلط نهی مروم و مم ممروم اے کاش کے برانچیر ستم داند

بھائیوں سے پھرنہیں ملا ہازار میں نسکتے ہوئے ڈرگگٹا ہے۔ جواہر خبردار میرا سلام انوین کو اور آن کا سلام مجھوکو بہنچا دیتا ہے اس کو غنیمت جانبا ہوں:

تاب لائے ہی سنے گی غالب واقعہ سخت ہے اور جان عزیز

ہزارول خواہنیں الیسی کہ ہرخوامیش بیردم نسکلے بہت تکلے مرے ارمان الکین بھیریمی کم شکلے

یمقعطے اور مطلع مندر بھر دلیوان ہے ہمگر اس وقت یہ دونوں شوحہ بال نظرائے اس واسطے لکھ دیے گئے ہم نے اشعار جدید ما بھے، خاطر تھاری عزیز۔ ایک طلع صرف دومصر ہے آگے کے کہے ہوئے یا داکئے کہ وہ داخل دلوان بھی نہیں۔ اُن پر فکر کر کے ایک طلع اور پانچ شعر لکھ کرسات بسیت کی ایک غزل تم کو بھی تنا ہوں۔ بھائی اکیا کہوں کس مصیبت سے یہ جھے بیتیں ماتھ آئی ہیں اور وہ بھی بلندر تربہ ہیں :

> بہت سہی غم کیتی اشراب کم کیا ہے غلام ساقی کوٹر بول مجھ کوغم کیا ہے

> > مطلع ثاتی :

رقب برب اگر لطف توسستم كيا ب تمحاری طرز و روش جانتے ہیں ہم برکیا ہے کے توشب کہیں کاٹے توسانپ کہلاوے کوئی بتا و که وه زلعب<sup>خ</sup>م بنځم کیا <del>ہے</del> لكيماكريكونى احكام طيبا لع مولو<mark>و</mark> كيے خبرہے كە و ال حبنتِ قلم كياہے ىنەختىر ونىشر كا قائل مەكىش وملى<mark>سەت كا</mark> خدلے واسط ایسے کی بھرفتم کیا<mark>ہے</mark> وه داد ودیدگرانمایه تمرط<u>ے بم د م</u> وگرنه مهرسیال وب م تم کیا ہے سخن میں نامند غالت<mark>ے کی تمثل فشا کی</mark> يقيس بن م كومي الكين اب أس من م كيز ب

لوصاحب انتمارا فرمان قصّا تو امان بجالایا گراس غزل کامسودہ میرے باس نہیں ہے۔ اگر براحتیاطر کھو کے اور اردو کے دیوان کے جاشیے برجیڑھادو گے تواجھا کر و کے عمر فراوال و دولت فزول باد ۔ فقط ، ۲۲ و ممر۔ ۲۲ و ممرصنت ا

(01)

جاما جاما!

ایک خطامیرا اسمحقارے دوخطوں کے جواب میں تم کو بینجا بوگا۔ آن میں علی اصغر خال بہا در کے گھر گیا۔ اُن سے میں نے تذکر ہ کیا۔ فرایا کہ فرخ سیرک ال کولکھ بیجو کہ سال بھرکی تنخوا ہ کی رسسید بھیج دیں۔ بہال سے رو بیر بھیج ریا جائے گا۔

آن منگل ہے است شعبان کی اور شیبی دیمبرکی دونول بھیتے بخصارے جمعے کے دن بائمیں دیمبرکی دونول بھیتے بخصارے جمعے کے دن بائمیں دسمبرکوروا نہ دہلی ہوئے ۔ بین پرسوں یوم الخیس کو مرحلہ ہیا ہوں گا۔ اول ما آخر ہرمنتہی ؛ در اکر ام وعز ست آخر ما جبیب تمنآ تہی ؛ از مال و دولت

آوکمان کر دہر کہاکر فارسی بھگارا کر ، مجھ سے مبندی کی بیندی سن ، ایک فلیل صفور نے وین کی ہے ۔ ایک علی اسمفر فال سے انبیقی وونول کل آئیں گی ۔ مرزا نعیم بیگ ابن مرزا کیم بیگ دونین مضتے سے میہاں وار داورا بن بہن سے ہال ساکن بیں ۔ زاد کی خدا نے تھیٹی فقیر میرکی راحلہ وہ جانیں ۔ فقط ۔

> ۷ شعبان تششیره ۲ تا دیمپرشششیه

مّا لېپ

(DY)

میال! چلتے وقت تھارے جیائے سے خلیل کی فرایش کی تن ۔ رام بور بہنٹے کر وہ ہے می و گائٹس إتمراً كن ابزاركمى الوكول في طازمول في اسب في مجد الله الكرية واب منيارا لدين خال كو الشطيب داب جلف سيارا لدين خال كو والشطيب داب جلف سيارا كري وجبوك المهيل بهم مذهبي وسي من الله الكري بهم مذهبي وسي من الله الكري بهم مذهبي وسي من الكري بي المرسط الكري وسي الكري والمراج الكري المواكن والمراج والكياري موجود باني ولكري كا ميري به جليري بيت منال المرسط بال بستاركا، ووارا مواكيار بي موجود باني ولكري كي بي بي بيري به جليري بي منارى تمارى تمارى بي الكري والمراس كرا المواكن والمراس كرا المراس كواجي طرح بنوا لينا والمراس كواجي طرح بنوا لينا والمراس كرا الوال فوش وفرم بي المناس كا المواكن والمراس كواجي طرح بنوا لينا والمراس كرا الوال فوش وفرم بي وفرة الميرك مال سيرا وراس كرا الوال فوش وفرم بي وفرة الميرك مال سيرك ميرك مال سيرك مالك ميرك مال سيرك مال مال سيرك مال مال سيرك مال مال سيرك مال مالك

ست بنه ۲۵ شعبان سرمواید ۱۳ جنوری سالت ایم

نجأت كاطالب. غالت

(04)

ميال

مدعا اصلی ان سطور کی تحریرے یہ ہے کہ اگر کل کمیٹی بیر گئے بوتومیرے سوال کے پڑھے جانے کا حال تکھو۔

سنمناً ذکرایک مربرکالکھا جاتاہے جوتم نے اس مدبر کے صفات لکھے سب سے ہیں۔
احمق خبیث انفس ماسد طبیت بری مجوبری قسمت بُری ایک بار میں نے وکنی کی وشمی
میں گا ایال کھا تیں۔ ایک بار بنارس کی دوسی میں گا ایال کھا وّل گا میں نے ہوتھیں اس کے باب
میں لکھا تھا، وجہ اس کی یہ تی کہ میں نے سناتھا کہ تم نے اپنے سائیسوں سے کہ دیاہے یا کہا
چاہتے ہوکہ اس کو بازار میں بے ترمت کریں ۔ یہ خلا ونٹین ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تقصد
مذکرنا۔ یہ موید اس تول کا ہے جو میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم ایول تصور کروکہ اس نام کا
ادمی اس محظے میں بلک اس شہر میں کوئی نہیں۔
ادمی اس محظے میں بلک اس شہر میں کوئی نہیں۔
ماری دولائی صفح اللہ کے بعد ہو

(DIY)

نوشی ہے یہ آنے کی برساست سے
بیس بادہ ناب اور آم کھسائیں
سرآ عنازموسم یں اندسے ہیں ہم
کہ دلی کوچوڑیں ، لوا رو کوجیائیں
سوا نان کے جوہے مقلوب جسال
نہ وال آم بائیں ، نہ انگور پائیں
ہوا حسکم باورچیوں کو کہ بال
امجی جانے پوچو کہ محل کیا بیکائیں
وہ کھٹے ، کہاں یا تیں ، املی کے پھول
وہ کھٹے ، کہاں پائیں ، املی کے پھول
فقط گوشت ، سونجیڑ کا ریائے دار
کہو، اس کو اکیا کھا کے ہم خط آٹھائیں

## قطعه

نوانی به سوے خوسی و ندانی که مرده ام دانی که مرده را ره و رسم خرام نیست نے سنین سدو ام مناله بخش مرکب من از عالم جنابت ومرکب حسدام نیست

21046 21040

ا ولا الله معد عزیز تراز جا میرزاعلاد الد ننی کو ری غالب د بوانه بهنوس ل نگا رس نکو از جوگا من فه وابت ن مار التكوانيا عائنين وخليفه قرارد كمرايك يجلطحة لكهدياض اب جو ع ركم اث برك عربون اور طالكة الشبه ميرزند كى برمون كيا بله مهنو يج بني شين بمين بي كلام و موتينوت برماره مهني كو ايك الميس كهتي بن أورجيون ورنه ٥ عارمهني الخ من ت مفي دن سبنیں د نکے بستہ رہ گئی ہے اپنی نمات وہیں مین اپنی بہتم<mark>ظ</mark> ے یہ تو تبع نکو المبدی ہو مرفق اُرھین نظا ونزائم مررطین برو جا بيني بر مررط نني والي مؤمر مرعكيه عا غين جب مجلوجا ني بي وري انكوط من اور حبطره مجلوً انتي بتي تلو المن كل فين الكال الله وجرمه دو انجلدل والاكرام كتشبذب كالمحاط المعلى شمايك

قبال نشان وا ما شان مسدره عزیز تر از جان مرزا علاء الدین نبان کو د عا<u>ے درویشائہ</u> غالب دیوانہ چہنچے ۔

سال زنگارش تم کویا دموگاری نے دبستانِ فارسی کا تم کو اینا جانشین و تعلیقہ قرار دسے کر ایک سجل مکوریا ہے۔ اب ہوچار کم اسی برس کی عمر مونی اور جانا کہ میری زندگی برسوں سے کم ایک سجل مکوریا ہے۔ اب ہوچار کم اسی برس کہتے ہیں اور جیوں ور نہ دو جیسار سب بلکہ مہینوں کی نہ رہی۔ شاید ہارہ مہینے جس کو ایک برس کہتے ہیں اور جیوں ور نہ دو جیسار مہینے 'بارچ سات بفتے 'دس میں دن کی ہات رہ گئی ہے۔ اپنے شہات حواس ہیں اپنے دستخط سے یہ

توتیع تم کولکه دیرا بول کون اردوس نظماً ونثراً تم میرے بانشین بور بھاہیے کومیرے بانے والے بھیا تھے کو بان کے و جیسا تھے کو بانے تھے ویساتم کو جانیں اور بس طرح مجد کو مانے تھے تم کو مانیں۔ کُل شیخ کا لاک والا کو جہ ویسفی وجہ کر بتائے ذُوالْجُدُلال وَالْوِکُوم م یکٹند سلخ صفر مصلیحہ یکٹند سلخ صفر مصلیحہ اما جون مشاملی والی

(PQ)

سمادت واقبال نشان مرزا علاء الدین غان بهادر کوفقر اسدالله کی دعابینی کل شام کو مخدوم کرا جناب آ ما بریسین صاحب شرازی بیواری رین ما نند دولت دلخواه که ناگاه آوے ، فقر کے سی نشریف لائے بشب کو جناب ڈپٹی ولایت سین خال کے مکال میں آرام قربایا ، اب وہال آتے میں قریب طلوع آفنا ب ، بیمینی نیم باز ، یہ رقعہ تھادے نام لکھا ہے۔ جو کچھ جی چا مبلے ، وہ مفصل بنیں لکھ سکتا بمخصر مفید آغا صاحب کو دیچھ کر اول سمجھ ناکہ میرا بوٹر صاحبی فالت جوان بوکر میسے کی سیرکو حاصر مواجب سی فر رسینان را دت جائی مرزا با قرعلی فال بها در و مرزا صین علی فال بها در و مرزا صین علی فال بها در و مرزا صین علی فال بہا در در مرزا صین میں در میں بھوری میں بیا در میں بیا لاتیں اوران کی خدر ست گزاری کو اپنی سعادت اور میری خوشنودی تحجییں ، بس ب

ال مرزاعا فی اگر کونیل الکزندار اسکنر بهاورسے ملاقات موتومیراسلام کهنا-غالب

(04)

ميسال!

یں تمعارے باب کا آبع ، تمقارامطیع ، قرق مرزا کا فرمال بردار مگراہی اکھا ہوں کینے کو تھی نہیں تجھاکہ میں کون ہول۔ آج قرخ صاحب کے نام کا رقعہ بہنچ جائے گا۔ چھے جزتھ محارے دیت ہوتے میر مہدی حسین صاحب کو دیے اور باقی دن جراسے ، اعیال مطبع جمع ہولیں تو غالت

(AA)

صاحب إ

بہت دل سے تھا داخواہیں آیا۔ آپ کا وکیل بڑا پرب زبان ہے مقدمہ اُس نے جہت
لیا۔ چنا نجہ اُس کی تحریر سے تم کومعلوم ہوا ہوگا۔ سنتا ہوں کہ تمزہ فال کو ان و نوں علّت مِشاعٌ کا زور ہے اور سقدی کی اس بات برعمل کرتے ہیں ،
کا زور ہے اور سقدی کی اس بات برعمل کرتے ہیں ،
کسا بیٹ کہ یز دال پرسستی کسند

فدا میارک کرے۔

## مهن كيمان

إس باب بي بيلي توخطوط غالب سے الم مجوعوں مختلف كتابوں اور رسا ول ك فبرست دى كئى ہے ، جنبين متن كے ما خذكے طور پر استعال بيا كيا ہے - بچر سرخط كا بيلا فقره نقل كيا گيا ہے - بخر سرخط كا بيلا فقره نقل كيا گيا ہے - خط كى تاریخ مخر بر و ہے كر اُس كے مئن سے ما خذكى نشان دې كى گئى ہے اُلگا ہے اُلگا ہے تواس كا اگر كسى خط كے متن كے مختر كے طور بر ایک سے زیادہ كتا بول كا توالہ دیا گيا ہے تواس كا مطلب ہے كہ بہلے ما خذكے متن كو بنيادى فسخ كے طور بر استعال كيا گيا ہے اور باتى ما فذك متن كا مواز نه كيا گيا ہے ۔

ا - منطوط غالب كيس -

مجتبائی)

۳ - معارف العظم گراه و ممبر ۱۹۲۲ء (معارف) مه . اُردو ہے علی ، مطبع اکمل المطابع ، دہل، شکشت (اُردو ہے علی)

مى . عود<sub>ېم</sub>ندى بمطبع مجتبائى ميرطه بهشت وعود اول)

۵. عود بهندی مطبع مجتباتی میرشداشداشد (عود مهندی کاری پرنش یمی ساتی می تیسیا
 در مهندی کاری پرنش یمی ساتی میرشدان شده می تیسیا
 در مهندی کے لیے ملاحظہ بور: ص ص ۳۳ -۳۳) (عود دوم)
 در میسیا کے لیے ملاحظہ بور: ص ص ۳۳ -۳۳) (عود دوم)
 در میسیا کی مصد اول می حصد دوم بمطبع نامی مجتباتی دملی سفی ۱۱ واردو میسیلی در میسیلی میسیدی اول می حصد دوم بمطبع نامی مجتباتی دملی سفی ۱۹ و ۱۱ دو میسیلی میسیدی اول می حصد دوم بمطبع نامی مجتباتی دملی سفی ۱۹ و ۱۱ دو و میسیلی میسیدی دوم بمطبع نامی مجتباتی و دمی سفی ۱۱ دارد و میسیلی در در میسیدی دوم بمطبع نامی مجتباتی و دمی سفی ۱۱ در دوم میسیدی دوم بمطبع نامی مجتباتی و دمی سفی ۱۱ در دوم میسیدی دوم بمطبع نامی مجتباتی و در در میسیدی دوم بمطبع نامی مجتباتی و در دوم بمطبع نامی میسیدی دوم به بسیدی دوم بمطبع نامی میسیدی دوم بمطبع نامی میسیدی دوم بمطبع نامی میسیدی دوم بمطبع نامی میسیدی دوم بمطبع نامی به بسیدی دوم به به بسیدی دوم بمطبع نامی به بسیدی دوم به بسیدی بسیدی دوم به بسیدی دوم بسیدی دوم به بسیدی دوم بسیدی دوم

ے۔ تلاش غانب واکٹر نثار احمد فاروتی مولی المسلی المسلی المسلی عالب) ۸ - نقوش الا مورا مرکا تیب منبر (نقوش مرکاتیب نبر)

مرزاهركويال تفت ا- معاصب إدوسما بإرسل مس كوتم في بسكلف خط بناكر بهيجا ميهنيا اردو ہے حتی مجتبائی تھدما میں ۳۹ سنهمارً بااس معقبل ٧- مباراح إلى كامبر بانى نامد مينيا-منی س<u>ر ۱۸ ۱۷ع</u> زاردوك معلى ص ٨٢) ٣- بحانى إيممرع بوتم كومهم ببنجاب، فن ارتخ كو في مين اس كوكرامت اور اعباز (اردوسے معلی مجتبائی مصدم عص ۲۱) م ۔ کیوں مہارات مکول میں آناا ورنسٹی نبی مجنش صاحب کے ساتھ غسسٹرل خوانی کرنی اور م<mark>م</mark> كوياد خذلانات (اردوسے علی ص ۱۱۵) مهم حبوری م<u>لا ۱۸۵۰ ع</u> ۵ - شغیق بالتحقیق منسٹی ہرگویال تفقہ ہمییشہ سلامت رہیں ۔ (اردو نے معلی ص ۲۹) ۲۱ فروری سره ۱۸ ع ۷- بنده برور!" بیش از بیش و کماز کم<mark>" پرترکیب بہت قصح ہے۔</mark> ۲۲ مادیرح سنظره ۱۸ ٤- كاشانة دل ك ما و دوم فته المشى مركويال تفته استحريرين كيا كيا سحرترانيال كرية ال ١٨ جول ١٨ ١٥ (اردوست کی س ۷۷)

۸ - کل مخصا را خطآیا۔ را زِ نہائی مجھ پر اشکار ابوا۔
 ۱ دسمبر مرحہ ایم دائے میں ۱۱۳)
 ۹ - صاحب ! دیکھو' پھرتم د نسگار ہے ہو۔

راردو کے علی مجتبائی حصر ۲ ص ۳۸) ۱۰ واه اکیا نوبی فتمت ہے میری ۔ داردو کے علی مجتبائی حصر ۲ میں ۱۵)

اا - بھائی اپرسول شام کوڈداک کا ہر کارہ آیا اور ایک خطا تھھارااور ایک خطاجاتی جی کا لایا۔ ( اردو مے علی ص ۱۹)

۱۱۰ بھائی اِ آج مجھ کوبڑی تشویش ہے اور پی خطیس تم کو کمال بمرائیگی میں لکھتا ہوں۔ داردو مے حلی ص ۲۰)

۱۳۷ - پرسول جمعاراً خطاآیا - حال جومعلوم بھا، وہ پھرمعلوم بوا . (اردو شے علی ص ۵ ۹)

۱۲۷ - آج منگل کے دن یا نیجوی اپریل کو بین گھڑی دن سے ڈاک ٹھا نہ کا ہرکارہ آیا۔ (اردو ہے علی ص ۲۵)

۱۵- بھائی ! ہاں ہیں نے " زیدۃ الدخیار" پیں دیجھاکہ رانی صاحب مرگئیں۔ (اردومے میلی ص ۱۱۷)

۱۷ - بھائی !تم نے محبے کوز سا دو چارسورو ہینے کا نوکر یا بینسن دار قرار دیا ہے۔ (اردو نے علی ص ۱۶۱)

۱۱- عجب تماشا ہے، بابوصا حب لکھ جکے ہیں کہ ہر دیوسنگھ آگیا۔ (ار دو شیعلی ص ۱۱۸)

۱۸ - تخصاری خیرو بنا فیدت معلوم ہوئی ۔غز<u>ل نے محنت کم لی ۔</u> د اردو کے علی ص ۲۷ ) ٩ جون مستفعمانه ١٩- بحائي إحس دن تم كو خط بحيجا-(اردو معلیص ۷۷) مهاجرن سهداء ۲۰ - بھائی! یں نے مانا تھاری شاعری کو۔ (اردو معلی ص ۲۰) ا۲ أكست مهمام ١١- يستم كوخط بينج حيكا بول، بهنجا بوكا-(اردو في معلى مجتباتي حصه وص يه) اكتوبرس<u>ه ۱۸۵۶ع</u> ۲۷- "دیدمست" بدلفنط نیا بنا یا ہے۔ (اردوسے علی مجتبا نی حصہ ۲**س ۲۸)** ۱۳ احزری مست ٣٢- بنده پر ور إيك مېريانی نام پسكن درآباد سے اور ايك علی گراه سے پہنچا۔ (اردوسے علی ص . ) ۲۳ فروری محمد ۱۸ مهم - منشى صاحب التحارا خطاس دن لعنى كل بده كے دن بہنجا-زاردو ئے حلیص ۸۷) ۲ ماریح مش<u>اه ۱</u>۸ ماء ۲۵- شفیق میرے لالہ برگریال تفت میراقصورمعان كري -لرِّ تلامشِ غالب ص ٥٨) جون سم ۱۸۵۸ع ۲۷- ميراسلام پهنچے ، خط اور کاغذ اشعار بہتي \_ (اردو مے معلی ص ۱۱۹) بولائی سم ۱۸۵۸ء ٧٤- صاحب! دبيب جبر وتقريظ كالكمنا البيا أسان نهي هي كرجيياتم كوديوان کانکھ لینا۔ داردو کے کلی محتبائی حصہ ۲۸ ) ايريل،مني مشه ١٨٥٥

۲۸ - تحمارا خطر بینجا-محبرکومیت رنج موا-(اردوسے علی ص ۸۳) تبل مقدماء ٢٩- صاحب إتم جائتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا۔ (اردومے علی ص ۸۷) ۵ دسمبر <u>حدماء</u> ۳۰ ان سنچر بارکو دو میر کے وقت ڈاک کا ہرکارہ آیا۔ زاردوبي معتىص . م ۳۰ جنوری شفه ۱۶ ا۳- از عمرو دولیت برخوردار پاستسند به (اردوست فی ۵۸) س فروری مش<u>ه ۱۸۵۶</u> ٣٢- صاحب إتم نے لکھائھاکہ ہیں جلد آگرے جاول گا۔ ۱۳۷۷ صاحب المجهاری سعادت مندی کو بزار مزار آفریں. زاردوسے منکی ص ۱۱۱) ١٢ ماريح شه ١٤ ٣٥- صاحب إكبول مجم يادكيا كيول خط لكمين كالتحليف المحالى -١٢ ايريل شف اء ( ارد و مے متی ص ۸مم ) ہ سے۔ مرزا تفتہ اعجب اتفاق ہوا۔ بیخشنے کے دین ۲۲ ایرین کو کلیان نیط او اک میں ڈوال (اردو کے علی ص مہد) ۲۵ ايريل شهماه عه- عماض إنجيس ايريل كو ايك خطاورايك بإيس في اكسي ارسال كرجيكا بول -(اردوسے متیص ۵ ۵) ٣٠ ايريل شده اء

٣٨- بهاني إوه خط بهلاتم كو يحيج جيئاتها كه بهار ہوگيا-(اردوسے معلی ص ۱۰۹)

١١٨مئي شه ١٨٥٥

۹ ۳ - كيول صابحب إمجيرسيكيو*ں خ*قا ہو<mark>۽</mark>

۱۹ بون شسسته

(اردو مے علی ص سام)

بهم بعية رمواور خوش رمو -

٢٢جون مهماء

(اردومی ما ۱۰)

ام - مرزاتفته كود ما يهني بهت دن سع خطكيول بنيل ليها ؟

٨١ جولا كي شه ١٨٥

( اردو سے کی ص ۸۷)

۲۷ - مرتبا تفتة إكل قريب دوميرك واكسكا بركاره وهج خط با نظاكرتاب آيا-( اردوسے علی ص ۸ ۵ ) ۲۸ جولائی شده ۱۸ ج

٣٧ - ركھيوغالت مجھےاس ملح نوائي مي<mark>ں معان</mark>

بون يولان شهداء

(ارد و معتیص ۱۲۱ عود او**ل مص ۹۹** 

عود دوم ص ٩٩)

٣٧ - مرزا تفتة إنخفار \_ اوراق تمنوى كابمفلط باكط برسول بندره أكست كو-(اردو کے علی ص ۲۸) ع الكست شره ١١٤

۵۷ - صاحب إعجب اتفاق ہے - آج صبح کو ایک خط تم کوار رایک خط علی کے گاؤ ل کے تہنیت میں اپنے شفیق کوڈاک میں بھیج چیکا تھا۔

٣٢ أكست ١٨٥٨ع

( اردو سے علی ۹۲ )

٢٧ - نورنظرو لخت جگر مرزا تفتة! تم كومعلوم رہے كه دلے صاحب مكرم وُعظم - الخ دارد معلق صاه ١

۷۷ ۔ بھائی! تھا!وہ خط<sup>ام جس</sup>میںا درا<mark>ق مٹنوی ملفوٹ تھے۔</mark>

داردوميني ص ٥٦)

٨٧٨ - صاحب إعجب تماشا ہے . تھارے كے سے مشی شيونراين صاحب كوخط لكھا تھا ۔ (اردوسے علی ص ۱۲۱) مهر بلان الشكر الشكر ، تمارا فطأيا اورول سودازده ترام يايا-(اردومے کی ص ۵۰) . ه - مرزا تفتة كو دعا يهني - دونون فقرك سين خل برستائے بين -(اردویے علی ص ۵۲) اه- مشفق میریکرم فرامیرے اِتھارا خط اور تین دو ورقے جیا ہے کے بہنچے۔ رستم رست ۱۸۵۰ع (اردومنے کی ص ۱۰۴) ٥٥ - اجيهاميرابهالي "نبهيب" والع دوورق چارسومبول بانسومبول رسب بدلوا داالة النا-۱۹ستم<u>ر ۱۹</u> (اردومے علی ص ۲۵) س ۵ ۔ بھائی اِمجے سے تم میں تامہ لگاری کائے کو ہے ، مکالمہ ہے ۔ ےالتمبر<u>ش ۱۵</u> (اردو معلیص ۸۵) ۳۵. بھائی اِ آج صبح کورسبب حکیم صاحب کے تقاصے کے شکوہ آمیز نہ ط جناب مرزاص آب كى نىدىت يى لكوركيميا -۲۰ ستمبرشششاته (اردو کے اوا) ۵۵- صاحب إتمبيد ، حجما به جانه كابشارت صاحب مبيع نه محد كومي دى ب. ۱۷ شمېرشند ۱۸ع ( اردد معلی ص ۲۷) ۵۹ - كيول صاحب اس كاكيا سبب ہے كہ بہت ون سے بمارى آب كى ملاقات بہي بوئى -۳ نومبر شهماع (اردوم على سا١) ٥٥ - النّدالسّر؛ بم لوكول سے تمارے خط كة آنے كے منتظر تھے.

(اردومے کی ص۱۰۱)

```
اد سارما
```

 ۵ - کیول صاحب اکیا یہ آئین جاری ہواہے کہ سکندر آباد کے رہنے والے دتی کے فاک نشينول كوخط رد تكفين . (اردومے علی ص ۵۴) ۱۳ توم رشده ۱۳ ٩ - آج بنجشنے کے دن اٹھارہ نومبرکوتھارا خطاآیا اور میں آج بی جواب لکھتا ہول -۱ اردوسے ملکی ص ۵۰) ۱۸ نومیرشششائهٔ ٠٠ - برنوردار إنتهاراخط بهنجار اصلاحی غزل کی ر<mark>سبیموم موتی -</mark> (اردومے علی ص ۱۰۵) . ۱ نومبرشند ع ا٧ - ميرزا تفنّه تممّا راخط آيا. فقير كوتتقير كا حال معلوم مبوا. (اردوئے ملی ۹۲) ه ۲ ر تومیر ۱۸۵۸ع ۲۲ - صاحب! تمادا خط آیا - پس نے اپنے سب مطالہ (اردوسيمليص ٢٥) وادبمبر ١٨٥٠ء ۲۳- کیوں صاحب اِ رو تھے ہی رمو گئے یا کھی متو گئے تھی ہ (اردومے علی سام) ٢٤ دسمير ١٨٥٠ء ۱۳۰ دیجیوصاحی ایه با تیں ہم کولیسندنہیں ۔ (اردوميم تنص ۲۶) ٣ جوري مماع ٥ ٧ - صاحب إلتمجارا خطامع رقعة مردستن فهم بينجا-(اردوست على ص ٥٨) ۲۶ جذری سند ۲۲ - صاحب إمير تحد سه آكرتم كوخط لكه ويكا بول. (اردوپه محلیص مهر) ۳. جزری صفحه ۶۲- صاحب!تم قرا<u>ج</u>ھے خا<u>صے</u>عارت ہو۔ (اردومعلیص ۲۸) ۹ زوری مسمر ۱۹

۹۸ - صاحب إنتماراخطأيا ، ول نوش موا -(اردو شے کی ص ۹۸) ٢٤ فروري و٥٨١٤ ٨٧٠ اجى مرزاتفتة ابحائى نشى نى نخب كوتمارے حال كى برى برسش ہے. اردو حیمتی کی بعد کی اشاعتول میں یہ براگران" اچی مرزا تفتۃ یہ الخ ایک الگ خط بنا دیا گیاہے۔ یه درست نہیں ۔ یہ خط نبر ۸ ۹ رصاحب تھا را خط آیا دل نوش ہوا) النح برکا آخری بیراگران ہے۔ اردو معملی کی پہلی ا شاعت میں بیردونو خط ایک بیں ر 94 - بیول مرزا تفتر اتم بے وفایا میں گنہ گار ؟ ٢٧ مارح المصماع (اردوسے علی ص ۹۰) - ٤ - صاحب إ آج متمارا خطفيع كو آيا ين دوبير كوجواب لكه تا مول -(اردوسي على ص ١-١) ۵ جول م ۱۸۵۹ ا ٤ - صاحب إنهم تمقارے اخبار نونس بیں اور تم کو خردیتے ہیں کہ برخور دارمیر بادشاہ ( اردومے کی ص ۸۸) ٤ ا يون مورد مراع ٤ ايون مست ٢٧ - صاحب إلى خط تما را برسول آيا - اس بي مندري كه بي مبريطه جاؤل كا -٢٩ يون مسمد (اردو معتیص ای) ٣٧- بحانى إلى تحوار التقال كيا-۸ اکتورشه ۱۹ (اردوست منگی مجتباتی حصه ۲ ص ۲۵) مه ٤ - صاحب إلى تحارا خط آيا، حال معلوم موا ٥ نومر ١٨٥٩ء (اردوسے علی ص ۹۹) ۵ - ميري جان إكياسيجه بو بسب مخلوقات تفته وغالب كيول كرين جانيس - ؟ (اردوسے علی ص ۵۷) ۲۳ وتم رسست

۲۷- بھائی ایں نے دنی کو جھوٹرا اور رام بور کو سیلا<mark>۔</mark> ۲۱ حبوری ۱۸ مراع (اردوسے علی ص ۸۲) 22 - صاحب المجمارے براوراق سکندر آباد سے دلّی اور دلّی سے رام بور سے -(اردو ہے معلی مجتبالی حصد ۲ص ۳۵) اوأىل قرورى شايده اير ۸۷ - میری جان! آخرلط کے ہوا بات کو نہ سمجھے۔ (اددوسے علی ص ۲۷) ۱۲ فروری سنه ۱۸ ع ٩ - برنوردار! سعادت آ نارشتی برگویال سلمه النترتعالی -(اردوسف على ص ٨٧) ا باریج شکشارهٔ ٨٠ - مزدالفته إلى غزدگ ين مجدكومسالا تحاراي كام ي (اردوسي عنى ص ۵۳) ا٣ ماريي شايماع ۱۸ - مرزا تفته! ایک امرعجیب تم کولکستا بول م (ار دوسی معلّی ۹۵ ) ١٦ ايريل شديماء ۸۷ - بمعانی اتر إس وقت تمهاراً خط بهنجا ب<mark>رسطته بی جواب لکهتا بول -</mark> (اردومت کی ص ۹۰) ۲ مئی سند ۱۸ بیری ۸۳ - برتوردار مرزانفته با دوسرامسوده می کل بهنجایم سیم اور می معدور به ( اردو ہے علی ص مم کے) ۲۰ چولائی شن<sup>۲۸</sup> اغ ۸۸- مزالفته إكل تمارا خطاع كاغتراشعار آيا-(اردومے مقبی ص مهراد) 9 نو*مبرست*هاری ٨٥- صاحب! بمقاراخط ميرته سے آیا۔ (اردوسے علی ص ۸۵) ۲۰ جنوری ملام اع ۸۲ - اجی مرزانفتم اتم نے رو پریمی کھویا اور اپنی فکر کو اورمیری اصلاح کو بھی وہویا۔ (اردوسے علی ص ۹۹) ٩ ايريل سلكه ١٠٤

٨٠ - ميال مرز تفته إ منزار آفري محيا اجها تفييده لكها هم . واه واه حتم بددور -19 أكست سنست (اردومے معلی ص ۹۲) ۸۸- مرزاتفتة صاحب! اس تصيدے كے با سبيں بہت باتيں آپ كى خدمت ش عص كرنى ين -(اردومن في محتياتي مصه ١٠ص ٣١) ٩ ٨- صاحب" يَكُوم را" " خاور را" يه تصيده يهت اصلاح طلب تخا-۱۷ ستمبرسلنداعهٔ (اردو مصعلی مجتبائی حصه ۲۷ مس ۲۷) ۹۰ - "انگرنتری" اور خاتم" دونول ایک بی -متمر المهايم (اردو ہے معلی مجتبیا ئی حصہ ۴ ص ۲۶) ۹۱ - صاحب إقصيد عيرقصيده نكهما ورخوب لكها -م اكة رسيسة (اردومے علی مجتبائی تصبیر اس ۳۴ ) ۹۲ - صاحب إيەققىيدەتم نے بہت توب لکھا ہے-اکتوبر یانومبرست اکتوبر یانومبرست (اردوسے معلی مجتبائی حصیہ ۱۴ ص ۲۹) 9p - تم كومعلوم ب كرممدوج متحار \_ يهال أ\_ يس اكوريانومير المهماء (اردو کے معلی مجتبائی حصہ ۲۰ ص ۳۲) سم 4 - صاحب إ دوربانول معمركي بعدي فارسى متعارف م ۲۷ آگست مسیم ۲۷ آگست مسیم (اردوی معلی مجتباتی حصه ۲۲ ص ۲۲ ) **۹۵ - بھائی ! " ریمیا " " وہیمیا " نحرا فات ہے -**( اردو ہے متن مجتبا کی حصہ ۲۴ ، ص ۲۹ ) 44 مرزالفّة إج كيمة تم في لكها أيه بي وردى ب اور بدكماني -٢٤ تومير ١٨٩١ع داردویے علی ص ۹۹)

ع ۹ - صاحب بندم! میں تے سجس کا ایک ایک نمانہ دس<u>یجا۔</u> سم ما دیچ مسلم ایج ( اردوسے معلی ص ۱۱۱ ) ۹۸ - لوصاحب ، ہم نے لفٹنٹ گورنر کی ملازمیت اورخلعت پر قناعت کرنے انبالے جانا موقوت کیا۔ (اردومه معلی مجتبانی حصه ۲٬۱ ص ۳۷) ابريل سلاماء 99 - محضرت إلى يك سب خط يهني سب تصي<u>دے يہني -</u> ر اردوے علی مجتبائی تصبہ ۱۲ ص ۱۳) ١٠٠ - حفزت! يرسول من كو تحقادي سب كواغذايك لفلفين بندكر كے واك كھم (اردو<u>ئے م</u>لکی مجتبائی مصد۲ مص ۳۰) ٥ جولائي سيده ليء ۱۰۱ - مرزا تفتة إينطى تحقارے كلام يركهي نهيں ديجي تني كرشعرنا موزول مو\_ ١١ يولائي سند ١٤ (اردو مصلی مجتبائی تصبه ۲ مص ۳۱) ۱۹۷ - یس ہے اگر آپ استاد کامصرع نه مکھتے تو میں -٣٢ج لائي سيداء دِ اردو معلى محتبائي حصر ٢٢ص ١٢٣) ۱۰۳ صاحب ! "كشيدن كى جگه" دركشيدن" بلكه" بركشيدن كى جگه دركشيدن ناچا<del>ئي-</del> (اردوئے محتی مجتبائی مصد۲، ص ۳۱) ماريح يستمبر سلا<u>داع</u> مه، ١- نورميتم غالب إز خود رفية ، مرزا تفتة إخداتم كونوش اور تندر سبت ريمه ب (اردو معلَّى ص١١) مهم تومير سالم ١٤٠ ٥٠١- صاحب إكل يارس اشعاركا ايك آف كالمكسط لككاك (اددوسیعتیص ۱۰۹) ۱۰۶- بھائی اتم سے کہتے ہوکہ بہت مسقوے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے ہیں۔ م اكتورسيم (اردوئے علی ص ۱۹۸)

١-٧- ننشى صاحب! مين سال گذست تربهار تقار د اردوسے علی ص --۱) ۹ دسمبرسمای<mark>مای</mark> ١٠٨ - أوُميرزا تفته مير كله لك جاؤ -(اردوسفعلیص ۱۲) مهما وتمبر مهم المعماع ١٠٩ - نمثى صاحب سعاوت واقبال نشان نمثى بركِّويال صاحب سلمه السُّرِّيِّوا بي -( اردو معلی ص ۱۱۰ ) ۲ا فروری هم<mark>یمائ</mark> ۱۱۰- مرزاتفته که بیوسته به دل جاوار د (اردوميعتى ص١٠٩) فردری تقلیمائ الا مرزا تفنة! ببرخو وبياموز -(اددوست علَى مجتبائى مصه ۲ ص ۱۹) ۱۸۹۵می <u>۱۸۹۵ء</u> ١١٢- صاحب إتم في تن تن كا ذكركيول كيا ؟ بي في اس باب مي كيد نه لكها تها -داردوئے علی مجتبا تی تصبر ۲ ، ص ۳۳ ) ۱۱۳ - میریدم مربان میری جال مرز اتفته مسخن دان -(اردوم على م م) ۲۸ نو*ر ه*ه ۱۸۱۶ ١١٢ - لوصاصب إنجيرى كهائى دن بهاائد - كيرْ م يها في كمركوات. (اردوسے معلی ص ۱۰۸) جوري لالإماع ١١٥- مرزاتفتة صاحب! يرسول تفارأ دوسرا خطايه بجا-٤١٨٢٤ (اردوك على ١٩٥) <u> ۱۱۶ - لا بول ولا قوۃ اکس ملعون نے بسبب ووق شعر اشعار کی اصلارح منظور رکھی ۔</u> (اردومے علی مجتبائی تصبہ ۲، ص ۳۲) <u> 11- میال استحارے انتقالات دس نے مارا۔</u>

(اردوم على مجتباتي حصه ٢٠ص ٢٧)

۱۱۸- صاحب! وافعی سداب" کا ذکر کتب طبی میں بھی ہے اور عرفی کے بال بھی ہے۔ زاردوئے علی مجتبائی تصدی<sup>، ص ۲</sup> س)

> 119- معنرت! اس قصیدے کی حتنی تعربی<u>ت کروں کم ہے۔</u> ( اردوسه معنی مجتبا کی حصه ۱۴ ص ۳۲ )

١٢٠ - مزرالفنة إي كناب، يه ظهركا بيتان فالبكا داردو منعتی محت*نبائی حص*ه کاص ۳۲)

ا۱۲ - میال اِ سنواس تصیدے کاممدوج شعرکے فن سے ایسا بیگانہ ہے۔ ارار دو مے علی مجتبائی حص**ہ ۲۷ میں ۲۵)** 

> ۱۲۷- دل ليے دا غدار بود عماند ر اردو به معتلی مجتبائی حصیر ۲ مص ۳۶)

۱۲۳- حصرت! اس غزل بیر میروانه و بیم<mark>ایه و ثبت خانهٔ مین قلیفیے اسلی ہیں۔</mark> (اردو<u>ئے ت</u>نگی مجتبائی حصہ ۲<u>ص اسم )</u>

# نواب علار الدين حا<u>ل علاني</u>

ا- مرزانسيي كودعا يمني= (اردو ہے حتی ص ۱ اس

٧ - آج بدھ کے ون ستائیس رمعنان کومیرون پراسے کی وقت میں کھانا کھاکر باہر

اامئی شھماء

داردو کے علی صهمهم) ۳- خاک نمناکم وقویا دیمهار راردو نیمنانی ص ۲۵ م)

۳۷اگست ۱۸۵۸ع

مه - سبحان الله بزاربرس بك مه بيام بهيجنا مه خط لكمه نا اور كيم لكه نا توسرامس غلط لكه نا ـ ۲ بولائی شنشدهٔ (اردوم معلی ص ۲۳۵) ه و صاحب إميري داستان سنيے و بيش بلے كم وكاست جارى موا -(اردوسيعلىص ١٠١٧) ۸ جون سندماع ۲ - مولاناتسی ایوں خفا ہوتے ہو؟ (اردومن على ١١٧) م ابریل لله ایری میری جان المخلص تمها دا بهت پاکیزه اورمیر بسیندید. ( اردوسی علی ص ۱۲ ۲۲) المق المهاع میری جان علائی ہمہ دان اس وقعہ دخل مقدر کاکیا کہناہے۔ ا بون المهام (اردو معلی ص ۲۰۷) مان غالب باداً تاہے کہ تھارے می نامدار سے سنا تھا۔ بون سلماء ( اردو کے معنی ص ۸ 9 س بے ور اول وعود دوم ص ۲۹ ) ١٠ - علائي مولائي إ إس وقت تحصارا خط بينجا-٢٥ ستمبرلندائه (اردومي معلى ١٠٠٧) صاحب إلى ترستى ہے كيول كراگ من كرمير ول بهينا وري صبينا اور يہينا اور يہينا اور يہينا اور يہينا والمستمير سلك المايء ١٢- ميرى جان إكياكية مو ؛ كياچائية مو ؟ ۵۱ اکتورسست (اردومي على ص مهام)

۱۳- آج جس وقت کہ میں روٹی کھانے کو گھر جاتا تھا۔ (اردوے معلَّی سر ۴۹) ۱۲- مزراعلائی ! پہلے استاد میرجان صاحب کے قبر وغضب سے مجھے کو بچاؤ۔ ۱۲- مزراعلائی ! پہلے استاد میرجان صاحب کے قبر وغضب سے مجھے کو بچاؤ۔ (اردوم علی ص ۱۲)

```
المألم
```

۱۵- میاسب! من جمع کومیں نے تم کوخط لکھا۔ اسی وقت بیسج دی<mark>ا۔</mark> (اردورشے کی ص ۲۱۱) ة زورى سلامارم و ۱۶- "نیرّ اصغر» سیبرسخن سرائی مولانا علائی کے خاطرنشان و دل نشین ہو۔ زارد وسنطی ص ۲۷۸ مه) ۱۵ فروری سند ۱۸ ١٤- صاحب إكل محارب ضطكا جواب يميع حيكا بعول بينيا بوكا. (اردو معلی سه) ۲۱ فروری سنت که ۱۸ - صاحب! برسول تمارا خط آیا کل جمعے کے دن نواب کامبل تھا۔ زاردوسی ختی ص مهم امهم ) ا مارچ میلیماع 19- صاحب إميرابرادر عالى قدر اور تهارا والمدماجد اب احجاب-زار دو <u>م</u>علی ص ۲۳۷م ) ے ماریج سنتھائے ٠٠- يار بحقيم ، كويا بحالى مولانا علائى - ضراكى دماكى -(اردو مے معلی ص - اس) ٩ اجون سطيم اع ٢١- جان غالب إ دو تعط تمهار معتوا تربيعي -۱۸ بولائی سیسه ۱۸ ( اردوسيعلى ص ١١٧م - حل خط ۲۷- لوصاحب! پرسول تمارا خط آیا اورکل دومیر کواستاد میر حان آئے۔ (اددوسے کی ص ۱۹م) ٨١ تولائي طليماع ۲۷- میری جان اس مینجشنه میخشنبه اظام جمعه نوا مقتنه دس اتوار گیاره ایک مژه بریمزدن مينه بهيل تقا\_ (اردومینعلی ص۲۴م) ٢٢ چولائي سيد ١٨٢٨ تم ۱۲۷- مولانا علائی! نه مجھے توت مرک مدوعوی صبرہے۔ (اردو ہے علی ص ۴۳ سی) ٧ اگست سند

440 ۲۵- جان غالب بگرجیم سے تکلی ہوئی جان ۔ داردو مے معلی ص ۱۹۳۹) وستبر سليمارو ٢٦- ميال إتم ميرك ساتحدوه معاط كرن بوج احيا مي مرسوم ومعمول إن (اردو کے معلی ص ۱۲۲۷) اوائل مارچ سنته ۱۸ ٣٤- اقبال نشانا إبنتيروعانيت وفتح ونصرت لوبارو بينجيا مبارك بويه (اردومعلی ص ۱۳۹۸) ابریل می مثلا ۱۸ ع ۲۸- ولی عبدی میں شاہی بومبارک ۔ (اردوسے معلی س ۱۲۲۲) ايريل ممئ ستطعماع ٢٩- لامُوجِدُ إلَّاللَّمَ (اردویے معلی ص ۸ ۲۲ ) ٠ ٣ من*ي ستيما*ي ۳۰ - بداست مرگ ، ولے بدتراز گمان تو نمیست ۔ (اردوسے علی ص ۲۹ م) الاجون مستنداع ا۳- میری جان با مرزاعلی حسین خال آئے اور مجھ سے ملے۔ (اردوسيطي ص ۸۰۷) ۲۱ جون سنسه ۱۸ عر ٣٧- صاحب! پيس از کار رننټرودرما تده ېول -٣ جول في سيماء (اردومے علی ص۲۲۷م) ٣٣- جانا عالى ست نا! يهلي خط اور كبير به توسط بر نوردا على صين خال مجلد كلياست ( اردویشے کی ۲۲ س )

٣٧٧- اقبال نشان مرزا علاوالدين خال بها دركوغالب گوشه نشين كى دعايسنج -(اردویے علی ص ۵-۷۷)

٥س مولانا علائى إوا للتراعلى حسين خال كابيان بمقتضل عميت تخام (ار دو مے علی ص ۱۳ ۱۳ میرسد ۱۸ ماع ۳۷ ۔ علائی مولائی کوٹیا لٹیٹ طالب کی دعا۔ بے <u>چارے مرزا کا معاملے کی شیس</u>ن خال کی معرفست

ھے ہوگیا۔ ا جنوری مشکله ۱۰ م داردوسے علی ص ۲۲۸ >

٣٤- ميري جان إغالب كمثير المطالب كى كها في سن -

۱۸ مثی سکت ۱۸ د اردوسے کی ص ۲۷۲۲)

۳۸- ایمیری مان اِمتنوی ایرگهر باد" کون می فکرتا زه کمی که بی تجه کو کلیجتا-

٠ ١٨٩٨ ع ١٨٢٨ ع (اردوسی علی سے ۲۲م)

٩ ٣- علائى مولانى! غالت كوايتا دعا كواور خير خوا ة تصور كرس -

- ابولانی س<u>الا ۱</u> (اردو<u>ئے علی</u>ص ۱۲۰۰)

یم ۔ ابی مولانا علائی إ نواب صاحب دو مبينے تک کی اجازت دسے بھکے ۔

ے استمبر سلا<u> ۱۸</u> (اردو مے حتی ص۲۳م)

ام ۔ مرزاعلائی مولائی! نہ لاہورسے خط ککھانڈ ہو ا<mark>روسے۔</mark>

٣ تومير ١٨٣٨ ع (اردوسے علی ص ۲ ۲۷۲)

٣٧ - ميري مان إلىمها را خطابعي أياا در على حبين خال تنجم الدين مجمي تشريف لايا -۹ دسمبرسلم

(اردوپے معلی ص ۲۰۷۷)

۱۳ م و او مرزا رحب بيگ مرب

زاردومي علىص ١٤مع

مهم - میری جان ! ناسازی روزگار وسیے درطی اطوار -

(اردومے ملی ص ۱۹سم)

۵ مبخدی هسماع

جنوری مصعماع

ه م مری جال إفتے مہمان کا قدم تم برمبارک ہو۔ (اردو كم معلى ص ٢٩٧) ۱۲ فروری م<u>هری می ایم</u> ١٧٩ - صاحب إكل تحما راخط بينجا - آج اس كاجواب لكوكر رواد كرتا بول -۲۲ فروری شهراع (اردومه على ٢٠٠٧) یه به شکرایزد که ترا بایدرست صلح فیاد به یم اکتوبر هستند. پیم اکتوبر هستند (اردو معلى ص ٣٩٥) ٨٨ - جانا عالى شابا إصطبيبي حفا المعايا -(اردومه معلی ص بههم) ۷ دسمبرمشششارهٔ ٩٧٩ مرزا إروبرو بإزببلوماً وميرك سائت ببطه حاؤ-د اردوست من ۱۹۳) ۲۲ دهمبر مست · ۵ - صارب تمهارا خط بهنيا · مطالب دل شيل بوئ . ۲۲-۲۲ دیمبر سنسته (اردوسے علی ص ۱۹۳س) ا ۵ - جا ا جا ا ۱ ایک میرا خط متحارے دوخطول کے جواب میں تم کو بہنجا ہوگا۔ (اردومے علی ص ۲۹۹) ۵۷ - میال! جلتے وقت تھھارے چیانے غلیل کی فرمالیش کی تھی۔ ۱۳ جنوری سنده ( اردومي على ١٥٧٨) ۵۳- میال! مدعالهل ان سطور کی تحریر سے یہ ہے-(اردو\_معلىص ٢٣٢) ۳۵ - توشی ہے یہ آنے کی برسانت ہیں (معارف اعظم گراه ، ویمیر۱۹۲۳ و . عالب كى نادرتخرير س م م يسخه عرشى ايهلا الديش )

٥٥- اقبال نشان والاشان صدره عزيز ترازجان ، مرزاعلا والدين خال كو وعله درويشاري

غالىپ دىيان ئىسنچے-

الاجون شهر ۱۸ اع

(اردوميعلى ص ٥٠ مم)

۵۶ - سعادت واقبال نشان مرزاعلاءالدين خال بهادركونقيراسدالشركي دعايه بي<mark>خ -</mark>

(اردوسيم على ص ٢٠١٢)

۵۵- میاں یں بھارے باب کا تابع ابھا رامطع وزخ مزا کا زمال بروار .

(اردومعلیص مهم

۸ ۵ - صابب! بهت دن سع تحادا خطانس آیا

(الدون معلى ساس)

# حواشي

ص ۱۰-۱ - فغان بي فرزواج نظام غوث خال بي فيراله آباد المواع و ص ۱۲۹ - ايضاً و ص ۱۳۹ - ايضاً و ص ۱۳ - ايضاً و ص ۱۳

ص ۱۰۵

ا - نوط زرم خصع ، عطاحسین تحسین ، مرتبه سیدنورایحسن باشی ، الدا باد ، ۸ ۱۹۵۶ ، ص ۹۵ ۲ - باغ و بهار ، میرامن دملوی ، کلکته مها ۱۹۰۰ ، ص ۱۵

ص ۱۰۲

ا۔ یاع ویہاراص اا

ص ۱۰۲

ا- فسانَهٔ عجانب رسبعلی بیگ مترور الکھٹو (نول کشور) مششک مصری ص ۱۳۱۳ سرا ۱- ایضاً مص ۱۹

ص ۱۰۹

ا - يازگار غالب مولانا الطاب مين ماني مواني <mark>عوماني ص ادا</mark>

111 0

ا ۔ غالب نامہ، شیخ محداکرام، دطیع ا<mark>ول) ص ایا</mark> ۲- غالب نشناس، ڈاکٹر ظ-انصاری

عرسا الالا

ا - "داكثر معين الرحمن غالب اورانقداب تاون ص ١٩٤

ص سرا

ا - دلوان غالب مرتنبه مولامًا المتياز على خال توشى، ١٨٩٥ء، ص ٩٣

۲ بینخ آبنگ ، ص ۹۳

ص مها

ا- بيني أمِنك اص ٥١١

ص ۱۱۸

ا - العلم كراجي جنوري ما اربي 1949ع ما يعم

ص ١١٩

ا - حاتی نے عبدالرزاق شاکر کے نام غالب کے سانوی خط سے یہ اقتباس لیاہے۔

۲- تساہمانی نے نادرخطوط غالب کے نام سے ایک مجموعہ جیایا تھا، جس بی ای کے پر داوا سید کرامت میں کا نے کے بر داوا سید کرامت ہدانی کے نام غالب کے ۱۳ مطوط ہیں یکی جنوری ساے ۱۰ کے کہ ایک کے ایک خطابی بھی جنوری ساے ۱۰ کے کہ ایک کے ایک خطابی بقول اون کے غالب نکھتے ہیں ،

" شاہ صاحب کو نالی اتوال کا سلام ہے ہے۔ یہ بہلا خطے ہے ہو بین تجھیں آردو زبان میں نکھ را ہوں ۔ زبان فارسی میں خطول کا لکھنا آن سے متروک ہے۔ یہ بیرانہ سالی اور منعف کے صدمول میں مختوب اور حکر کا وی کی قوت مجھ میں نہیں رہی اور کا ادر منعف کے صدمول میں منہیں رہی اور حکر کا وی کی قوت مجھ میں نہیں رہی اور کا در منطوط ناآب کھنو ہو اواء من من منال) یو خطوط ناآب کھنو ہو اواء من من منال) یو خطوط ناآب کھنو ہو اواء من من منال) یو خطوط ناآب کھنا ہموائی کے اس

بیان کواس خط کی بنیا د بنایا ہے الک بیص بورے نقب مرالیے ہیں۔ فاضی عبدالو دود تے مہلی کا ان خطوط کے حجل کا انکشاف کیا تھا۔ (ندیم بھیا اجوری ۱۹۳۳ء)

س يازگار غالب ، ص مهدا

ص ۱۲۰

ص ۱۲۱ ۱- العلم اكراجي اجنوري تاماري السيسير الم الم الم الم

عب ۱۳۵ ا- محتسين بيكل عرفاروق اعظم مترجمه حبيب اشعر الامور؛ ٨ ١٩٥ء صص ادا-١٥٠

صب ۱۳۵ ا م بین الاقوامی سمینار انتی دلی ۱۹۹۹ و ص ۲۳

ص ١١١ ١- مكاتيب غالب حيثا الويش ورام بير ص ٢١

ص سامام

ا - نطوط نا آب، مرتبه مولوی مبیش میں گفتہ کے نام ۱۱ مرا ان یں ایک قوم (ا حام علی تہر کے نام)کا
خط : " بھا کی صاحب ، ساس کی بین بھیجی ہوئی برخوردار ششی شیونرائن کی الخ " شال ہوگیا ہے ادروور سے
مولوی مبیش نے خط ان کے آخری بیراگران کو ایک علیحہ و فط آسلیم کیا ہے "۔ ارود ہے تائی "کے بعد کے
اڈ لیشنوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہے الیکن اردو ہے تی کے بہلے اور دومر سے او لیشن میں یہ خط ان اسلام کا انوی
بیراگران ہے ایس لیے اسے علیحہ و خط آسلیم کرنے کی کوئی و برنہ یں ۔ گویا تفقتہ کے نام کی ۱۲ اخطرہ
گئے ۔ ایک خط و اکر نشار احمد فاروق نے دریا فٹ کیا ۔ اس طرح تفقتہ کے نام غالب کے خطوط کی کی
نعداد ۱۲۳ مرکئی۔

### ص ۲۳4

ا۔ خطیر اریخ تحریر نہیں ہے۔ اس خطیں غالب نے تفقہ کے بین اشعاریر اصلاح دی ہے میرے
پیش نظر نفقہ کے بہلے دیوان کا مطبوع نسخہ ہے۔ یہ ناتص الآخر ہے اور" م "کی رولیف تک کا کلام موجود
ہے۔ یہ ناتش نظر نفقہ کے بہلے دیوان کا مطبوع نسخہ ہے۔ یہ ناتص الآخر ہے اور" م "کی رولیف تک کا کلام موجود
ہے۔ پیری کوشش کے باوجود تفقہ کے دیوان اوّل کا محمل طبوعہ خدد دستیاب نہیں ہوسکا اس ہے یہ
ہے کہ ناشکل ہے کہ حس شعر کا بیم صرعہ ہے" خار ہا در را بہش افتانی کہ جوں نوا ہرسٹ دن "اس ہیں ہے

یا نہیں۔ باتی دونوں شرجن پر غالب نے اس خطامی اصلاح دی ہے موجد ہیں۔ دیوان کی طباعت کا اطلان اوا خرس اللہ میں کی گزر رہا تھا۔ اس میں کا کہ اس کے کرر رہا تھا۔ اس میں اور شالی دخری کے اخبارات و مطبوعات میں اوا) اگر ہم یہ سیسی کر سی کہ مشکل کے اوا ترب کے اخبارات و مطبوعات میں اوا) اگر ہم یہ سیسی کر سیسی کہ مشکل کے اوا ترب قبل ہی یہ دیوان مرتب ہو جبکا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطا اوا خرم سی کیا ہے تبل کا ہے۔ آب دل جب یہ ایک ایک ایک ایک ایک مطلب ہے کہ یہ خطا اوا خرم سی کیا ہے تبل کا ہے۔ آب دل جب بات یہ ہے کہ غالب نے دونوں اضعاد برجو اصلاح دی ہے دہ تونی نہیں کی۔ اس کا امکان کم ہے کہ تفقیق نے بیلے غزلیں جبائیں اور مجم اصلاح کے لیے جب ہیں۔

۲ الب في حقير كه نام ايك خطي اس و بيلج كا ذكر كرت موت لكها به "بيم حال ال الفتكوين شي ما حد المعالم التي المنظومين الما من المنظومين الما المنظومين الما المنظومين الما المنظومين الما المنظوم المنظوم المنظوم المنظم المنظ

### ص عدد

ا - اردوشطل "جلت گرم

۱- اس خطارِ تاریخ تحریر نہیں ہے۔ فاتب نے اس خطامی دی دوباتیں تکھی ہیں ہوا تھوں نے سم جون شکٹ ایر کے خط میں تحقیر کو تھی تھیں لانا درات فالتب ص ۲) ایک و تفقی کے دلوان اول کے دیبا ہے میں ایک فقرے کے اصلافے کی بات اور دوسے پانی کو مد ترکر لے کی ترکیب اس بیے فاتب نے تفقیر کے نام یہ نظامی شکٹ ایک میں تھا ہوگا ۔ دلوان کے ساتھ چھینے سے پہلے یہ تقریفا اس مالا فہاد (اگرہ) کے ۲۰ اگست کو سکھا ہوگا ۔ دلوان کے ساتھ چھینے سے پہلے یہ تقریفا اس مالا فہاد (اگرہ) کے ۲۰ اگست کو سکھا ہوگا ۔ دلوان کے ساتھ چھینے سے پہلے یہ پر مولوی ہیں ہوئی تھی مولی تھی ہوئی تھی مولی تھی ہوئی تھی مولی تھی ہوئی تھی مولی بھی بہتی پر شاد کے اس خطاک ماریخ کے بر اگست مولی کی مرتبہ " نا درات فالی بر مولی ہیں کے مرتبہ " نا درات فالی اس ملے تھی ہوئی تھی کو رسکا گئے ہیں شائع مولی تھا ہے کہ مولی تھی ہوئی تھی اور آفاق صین کا تفاق کی مرتبہ " نا درات فالی مولی ہوئی تھی اور آفاق کی مرتبہ " نا درات فالی اس لیے حقیر کے نام فالی کا ندکور وخط مولوی صاحب کی نظر سے نہیں گزر سکا۔ شائع موثی تھی اور کا تھی کا در افاق حسین کا تو کو مولوی صاحب کی نظر سے نہیں گزر سکا۔

### صوب ۱۳۸

- ا. مجتبان سے " مارو .
- ۲- نمش صاحب سے مراد ہے مشی نبی بخش تقیر۔
- ٣- خطيرة ارتخ تحرير تبين ہے مولوئ بيش في اگست منظماء تجويز كى ہے اوركوئى وليل بين نين

کی خطیس فالت نے لکھاہے جبہ جمعارا دیوان چھا یا جائے گا۔ یہ مولانا امتاز علی فال عربی بھیے جائے گا۔ یہ مولانا امتاز علی فال عربی لکھتے ہیں کہ وہ قطوس کا ذکر اس خطایں ہے دیوانِ تفتہ میں ہا دکر اس خطای سے دیوانِ تفتہ میں ہا کان ہی ہے کا لکھا ہوا ہے یہ (العلم اکراچی ، جوری تا ماری مولان میں سرم میں) اس صورت میں امکان ہی ہے کر یہ فطا گست نے اس کی ایک گھا ہیں ۔ قامی عبدالودود اس تاریخ تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں : معلی خطا میا لیعنی خطار میر بھتے ہیں اس میں کیا ہے ہوئے معلوم ہوتا ہے اس کی صحت میں شبہ نظا ہر کیا گیا تھا ، بے جانا بت جو ہیں ارمعاص بولائی میں کیا ہے ہوئے معلوم ہوتا ہے اس کی صحت میں شبہ نظا ہر کیا گیا تھا ، بے جانا بت جو اس اور اس معاص بولائی میں کیا ہے میں معلوم ہوتا ہے اس کی صحت میں شبہ نظا ہر کیا گیا تھا ، بے جانا بت جو اس اور اس معاص بولائی میں شبہ نظا ہر کیا گیا تھا ، بے جانا بت جو ا۔ (معاص بولائی میں گیا ہو معلوم ہوتا ہولائی میں شبہ نظا ہر کیا گیا تھا ، بے جانا بت جوا۔ (معاص بولائی میں کیا ہو میں کیا ہو کی بات ہوا۔ (معاص بولائی میں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی بی بھی میں کیا ہو کی بی جانا ہوا۔ در معاص بولائی میں خطا میں میں شبہ نظا ہر کیا گیا تھا ، بے جانا بت ہوا۔ (معاص بولائی کیا تھا ہوں کیا ہو کیا ہو کا کیا ہوں کیا ہو کیا ہو کی کی بی بھی خطا کیا ہو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوں کیا ہو کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہو گو گیا ہو گی

ص مهم

ا - "كونى" سے مراد كوئى الساشخص ہے ہوكول مينى على كدار كار ہے والا تھا۔

שט אאץ

ا۔ اس مطلع کے بارسے میں فاتب نے ہم ہارچ سلامہ لئے کہ ایک فارس نسط میں تفتۃ کو لکھا تھا'' زندگانی ہے'' اور جانفشانی ہا " قلیفے والاسطلع اگر جہم نے قلم زدکر دیا تھا لیکن ایک ایسا دوسرامطلع لکھ دیاہے۔ جس سے طہوری کی روح نوش ہوجائے گئے۔

> دایگال است زندگان با می توال کردسبانفشانی با کسچه نا زو به جانفشانی با

انوی دومولی سے ہو بیتدائے اسے معرع ثانی بنائیں " زباغ دو در ص ۱۷۰-۱۹۱) ۱- نالب نے سہرف" لکھا ہے جو سپوللم معلوم ہوتا ہے کیوں اصل لفظ" سور کھ" ہے۔ مہندی یں یہ ایک راگئ کا نام ہے۔

ص بهرم

ا- غالب في ماند الكهاب ريس ولم ب-

۷۔ ۱۹۳۷ مارچ سلف اللہ کے ایک فاری ضامی غالب نے تفتہ کولکھا ہے! کا لےصاحب کی وفات کے بعداس گھرکے درود یوار نے میراساتھ بھوڑ دیا۔ (بیٹی وہاں کے لوگوں سے بھی نہیں) میں نے کے بعداس گھرکے درود یوار نے میراساتھ بھوڑ دیا۔ (بیٹی وہاں کے لوگوں سے بھی نہیں) میں نے کو بع بلیما ران میں ایک گھر لے لیا ہے۔ امید ہے کہ اس گھرے میری لائٹ ہی نسطے گی "دائی دودراسا")

س. اردوئے تی طاربیاں یہ میں ۲ س

ا۔ تفنّۃ بھرت پوردیاست میں ملازم ہو گئے تھے۔ توی امکان ہے کہ یہ نوکری جانی ہماری لال رافتی کے توزند میں ملازم ہو گئے تھے۔ توی امکان ہے کہ یہ نوکری جانی ہماری لال رافتی کے توسط سے ملی تھی۔ کچھ عصے بعد تفتۃ کے راضی سے اختکا فات ہم گئے اور نومت بہمال تک پہنچی کہ تفتۃ نے ملازمت جھوڑ دی ۔ خالت اسی واقعے کی طون اشارہ کر رہے ہیں۔

٧- بے پور کے بارے میں غانب نے تفقہ کو نکھا تھا ؟ بچے پور کے میرے ایک خلص دوست نے مجھے نکھا تھا کہ کہ تھا راج کا م انتہار سلطانی ، (غالب کی مراد غالباً " مراح الا نجار" سے ہے ج قلی معلی سے لکتے بوتا تھا) میں شائع ہوتا ہے۔ وہ جوال دولت ہوال سال داجا ( راجا ہے پور ) کی نظرے گزراج ہے ادر راجا کو بہت نسبند آ تا ہے اور تھا دے بہت مشتاق ہیں۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں اس معلی میں ایج ل اور تھا دے بہت مشائقہ بنیں کرتا تو بھر راجا ہے پور سے کیون شائقہ میں کرتا تو بھر راجا ہے پور سے کیون شائقہ کو دل ہے کہا کہ میں معالمے میں ایج ل اور بھا تھے ہیں کہ کو در اص میں سالا ہے باری لال کے وسط کے دل جا کا فرد مت میں اینا دیوان بیش کیا۔ ( باغ دو در اص میں سالا ہے بہاری لال کے وسط سے راجا کی فدمت میں اینا دیوان بیش کیا۔ ( باغ دو در اص میں سالا ہے بہار) اس دیوان بر راجا نے غاتب کو یا پنے سور و ہے کا عملیہ دیا تھا ۔

۳- "اب بدنام بوگیا بون اور ایک بهت براً وصباً لگ گیاہے " یہ اشارہ غالبً حادثا بیری کی واقعہ غالب نے اپنے گریہ قار خار خان کائم کر رکھا تھا اوراس الزام میں دوبارگر فیار بوئے تھے بیپی بار مسمائے میں ۔ اس دفعہ سور ویہ جر ان اواکر کے نجات پالی ۔ دومری بار وہ ۲۵ می شمائے کو گرفتار بوئے اوراس دفعہ دومور ویہ جران اواکر کے نجات پالی ۔ دومری بار وہ ۲۵ می شمائے کی جینے جیل میں کرفتار بوئے ۔ غالب کئی جینے جیل میں سب بھوائی اوراس دفعہ دومور ویہ جران اور چھ مہینے قید کی مزام و ٹی ۔ غالب کئی جینے جیل میں سب بھوائی اوراس دفعہ دومور ویہ جران اور چھ مہینے قید کی مزام ہوئی ۔ غالب کئی جینے جیل میں سب بھرائی اوران کا ٹوز انٹی و لی سے قدیم اخبارات کی کھی طبدیں "مولا کا انتیاز علی خال وشتی اور اس مول موٹ کا اور ب بھری ایریل شھ اوراغ کا موٹ کا اور کی اوران اوران کی کے واقعات اور ایک کا لوٹ نیار احد فارو تی کی کا ٹن فالت رال بورام میں ۲۹۳ ۔ حادثہ امیری کے واقعات اور یہ بھری ہیں ۔ یہ والے ڈاکٹ نئار احد فارو تی کی کا ٹن فالت رال بورام میں ۲۹۳ ۔ ماد شہ امیری کے واقعات اور یہ بھری ہیں ۔ یہ داکٹ بیار بیار میں ۲۹۳ ۔ مورد گار میں گار بھری کی کیا ٹن فالت رال بورام میں ۲۹ ۔ میں گار ہیں گار ہیں گینے ہیں ۔ گار ہیں گار

### ص ۱۲۷۷

ا۔ اردو کے علی مجتبالی ﴿ خرج '' ۷۔ اردو کے تعلی مجتبالی ﴿ یا '' بجائے" یا ہے "

### ص ۱۳۸

ا . خطر براریخ تحریر بنیں ہے . غالب نے خطرین بیش و بیشتر "کی بحث کی ہے بہم گفتگوغات کے ایس نظر بیاریخ تحریر بنیں ہے . غالب نے خطرین بیش و بیشتر "کی بحث کی ہے ۔ بہم گفتگوغات کے تقام اردو خط مورجہ ۱ اربی شام اردو خط مورجہ ۱ اربی شام اردو خط مورجہ ۱ اربی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خط خالبًا سے مراج بی کے کسی مہینے دو درا ص ۱۲۱) میں مجبی کے ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خط خالبًا سے مراج بی کے کسی مہینے میں کھھا گیا ہے ۔

### ص ۲۵۱

ا۔ خطربر تاریخ تخربر نہیں۔ فالب نے اپنا دیوان راجا ہے پورک خدمت میں میش مونے کا ذکر کیا ہے۔
۱۰ دسمبر مصن کا کے خطیس تفقتہ نے لکھا تھاکہ صحاف کے ہاں سے ایس دیوان نہیں آیا۔ آن کل آجائے
کے داس محراس محرج دان کی تیا ری کر کے روا ان کروں گا " اس سے انعازہ ہوتا ہے کہ یہ نطا و سمبر مصن کے اوا خرمیں لکھا گیا ہوگا۔
کے اوا خرمیں لکھا گیا ہوگا۔

### هي ۲۵۲

ا- بهرت بوركه ما جاكانتهال ٢٥ ماري منه ما يكوموا أس وقت وارث راجاك عربين سال على . 1853 FOREIGN DEPTT 145 - 151 - 1874 APRIL 1853

### ص ۲۵۳

۱۔ اردوئے آل پڑ" ۔ نا تب نے جہال کہیں "بٹ" کہما ہے اس نے اسے "بیڈ" کر دیا ہے۔ اس نوط میر تاریخ تحریر نہیں فعط میں ناات نے لکھاہے! را جا صاحب دبوال کے دیجے نے سے توش میں ہوئے۔ را ول جی نے اجن کے استقبال کو گئے ہیں " بہی ہمیں فالت نے ما مارچ سے شاراء کے موری مراول جی نئے اجن کے استقبال کو گئے ہیں " بہی ہمیں فالت نے ما مارچ سے شاراء کے نعط میں نشی نئی بخش تحقیر کو ان الفاظ میں تھی تھیں نے کتاب اور خرصی را جا صاحب کے پاس تیجی کے اس تھی تھیں نے کتاب اور خرصی را جا صاحب کے پاس تیجی کے اس تھی کیا ہم تا ہے اور دونوش ہوئے۔ نئے احبن کے ان کا مناظ میں تاریخ میں اور کا مناظ میں موارد اب دیکھے کیا ہم تا ہے اس کا بنظام مطلب میں ہے کہ یہ خط بھی ماری میں کھا گیا۔

ص ۲۵۵ ئ ۱- اردوسے لی «رانی مری»

### ص ۲۵۷

ا ۔ خطب تادیخ مخر پر تنہیں ، خطمیں نیا آب نے اکھی ہے کہ " راجام ا ، دانی ہنیں مری " یہ درست ہے ، کیوں کہ راجاسے مراد بھرت پور کے راجا زیش ملونت سنگفرے ہے ، ان کا انتقال ۱ مع ماری منظم ان کوم اتقال ۱ مع ماری منظم ان کوم اتقال اس وفت دلی عمد داجا حیونت ننگے تین برس کے تھے ( الماحظم مون بہاری زبان ملیگڈ ھ اومبر اور ۵ انومبر اللہ الدی ) نالیت کے اس خطے بھی ولی عہد کی عرک تاثید موت ہے ۔ راجا کی بیاری اور وفات کا ذکر نما آب نے بہا بار ۱ م ماری منظم کے خطیں لکھا ہے ، کل راجا کے مرتے کی فرس " اس لے مرتے کی فرس " اس ال میا کھی منظر کی سینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میا کھی اورش کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میا کھی اورش کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میا کھی اورش کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میا کھی اورش کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میا کھی اورش کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میں کھی کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میں کھی کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس محکا ہے ۔ اس سال میں کھی کے مہینوں میں محکا ہے ۔ اس سال میں کھی کے مہینوں میں محکا ہو تھی ہے ۔ اس محکا ہے ہیں محکا ہے ۔ اس محکا ہے ۔ اس محکا ہے ۔ اس محکا ہے ۔ اس سال میں کھی کے مہینوں میں محکا ہوں میں محکا ہے ۔ اس محکا ہے ۔ اس محکا ہے ۔ اس محکا ہوں کے محکا ہے ۔ اس محکا ہوں کی کے مہینوں میں محکا ہوں کو محکا ہے ۔ اس محکا ہوں کے محکا ہے ۔ اس محکا ہوں کی کو محکا ہوں کی کے محکا ہے ۔ اس محکا ہوں کی کو محکا ہیں کے محکا ہوں کی کو محکا ہے ۔ اس مح

### 40200

۱- فآلب اس انگم کیس کا ذکر کرر ہے ہیں ہو اُن کی بنٹن پر نگا تھا۔
۲- اردو مے تنی پس اس خط پر دوشتہ ہوئی کرا مصاحب نے " ہو ہمی " کو " ۲ سی " کردیا ہے برہ ظم کی خال ہنس " مرشتہ " ہے یہ ولوی بہیش اور مالک رام صاحب نے " ہو ہمی " کو " ۲ سی " کردیا ہے برہ ظم کی خال صاحب نے " ہو ہمی " کو " ۲ سی " کردیا ہے برہ ظم کی خال صاحب نے توریخ درست معلوم ہوتی ہے " بہم شی " کو دوشند تھا۔ فا آب نے اس خط میں انکھا ہے !" نمشی صاحب (تھی کا ایک خط پاترین سے کیا تھا بحل اُس کی کو دوشند تھا۔ فا آب نے اس خط میں انکھا ہے !" نمشی صاحب (تھی کا کا ایک خط پاترین سے کیا تھا بحل اُس کی کو دوشند تھا۔ فا آب نے اس خط میں انکھا ہے !" نمشی صاحب (تھی کو کھا تھا ۔ نما تھا کہ اُس کی کو خط میں فا آب نے تھے کو کھا تھا ۔ کا ابواب ہاتری کو دوانہ کرچکا ہوں یہ 4 مئی کے خط میں فاآب نے تھے کو کھا تھا ۔ کا دواب ہاتری کو دوانہ کو بررہا ۔ " اس عبارت سے بی اندازہ ہوتا ہے کہ زیر بحث خط سائی کو کھا گیا۔
۲- ارد و مے ملی میں انہیں ہے جب کہ فاآب نے اس خطا میں ہو حساب لکھا ہے اس کی دوسے پر دو " انتیں"

### 109 00

ہموتی ہے۔ بہرطا ہر ریسہو کا تب ہے۔

۱- ادود مشيخي من تاريخ تحرير پنجشنبه ۵ جون تله ۱ اربط ليکن ۵ جون کو پنجيشنبه نهايئ مکيشنبه مقار

### يه يه ظاهر مهوكاتب يـ

### 44.00

۱- غاتب كەنب ولىجەسە اندازە بېرتىلىپ كەمهارا جاجەپىرىسى بېياچ سوروپ ملنے ولىلے تھے' تفتة نے اُن میں سے کچے روپے مانگے تھے۔

### ص ۱۲۲۱

ا - اِس خطر بر تاریخ تحریر بنیں ہے مولوی بہیں نے اس کاسب دیخریر الھائے مسین کیا ہے ہو ورست بنیں معلوم ہوتا ،اس خطی غالب نے عطارا للہ خال اتن کا ذکر کیاہے - ان ہی عطارا للہ خال نامی کا ذکر غالب نی بخش سختر کے نام خط مور ضه اکتوبر سے ۱۵ میں کر چکے ہیں میرانحیال ہے کہ بیخ ط اکتو برسے ۱۵ میں ایکھا گیا ہوگا۔

### ص ۱۲۶

ا- وْاكْرُ نِتْار احْدَفَارُونَى نَهْ يَرْضُطْ بِلِ ارْنَقُونْ (لا بُور) ما انا در تشاف شرس شائع كراياتها بهريد خطان كي كمّابٌ طائبٌ فائتبٌ بي شائل بوا. اس خطابٌ ارتبُح تخرير نهي ہے۔ فاروتی صاحب نے ولائل سے ثابت كيا ہے كريہ خطاح ان كلائے ہے اتفاق ہے مولائل سے ثابت كيا ہے كريہ خطاح ان كلائے ہے۔ اتفاق ہے يہاں يہ خط" الماش فاتب سے نقل كيا كيا ہے۔

۲- اردو کے علی مضال "

س خطیر تاریخ تخریر نہیں۔ فالب نے جولائی شف ایا کے خطی اسٹی نی بخش تھیرکولکھاہے گہ: بھائی!

اب کے تہنیت عیدی وقعصید کے س اندائے ایکے ہیں کہ دیکھو گئے توحظ اٹھا و کے بیسول یا

انرسوں روانہ کروں گا - ہرگویال صاحب کو بھی دکھا دیجے گا۔ تفتۃ کے نام اس خطیس بھی دو۔
قصید و س اور چھیر کے نام خطاکا ذکر ہے اس لیے امکان بہی ہے کہ یہ خطاجولائی سے کے ہیں
لکھا گیا۔

### ص ۲۲۲

ا- یقفت کے دوہرے دیوات فارسی کا ذکرہے۔ یہ دیوان شھٹ اے میں طبع کوہ نور لاہور سے شائع ہوا تھا۔
 ۲- عطامیہ تاریخ سخر برنہیں۔ نا آب نے ۲۵ ٹی صف اے کونشنی نبی بخش تفقیر کو لکھا تھا! رتفت ہم مجھ سے

خف ہیں جگم تھا کہ دیوان کا دیبا جد نکھ ۔ میں نے کہا ، صاحب اتم ہرسال ایک دیوان لکھو گے ، میں دیبا جہ کہاں کے لکھا کرول گا! تفتہ سے نام میں خطہ ، جس کا فاتب نے ذکر کیا ہے ۔ اِس ملے بیخط ایریل یا منی صف او میں لکھا گیا ہوگا۔

۳- اس خطی فاتب نے باوصا حب مین جانی بہاری لال کا ذکر کیاہے۔ فاتب نے باوصا حب کا ذکر مرزا ہرگ یال تفقته اور سید بدر الدین احمد المعروف برنقیر کے خطوط میں بھی کیا ہے خطوط فالبی مرزا ہرگ یال تفقته اور سید بدر الدین احمد المعروف برنقی میں اور آخری بار سید بدر الدین احمد الن کا ذکر سبل بار تفقیہ کے نام خطامور شریم فروری سندہ اور آخری بار سید بدر الدین احمد المعروف برنا ہے ہوا میں آیا ہے اس لیے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے میراتیاس ہے کہ یہ خط صف کے باس سے تسل دی گیا ۔

### ص ۱۲۸۸

۱- نما آب کا یہ بیان درست بہیں کہ فدر کے دوران انفوں نے فت وا شوب میں کسی صلحت میں وخل بہیں دیا۔ نما آب کا یہ بیان درست بہیں کہ بار دھرت در بار میں جامز ہوئے بلکہ انفوں نے کم سے کم مین قصید ہے بہا در شاہ طفر کی خدمت میں بیش کے۔ ان کا یہ خیال فلط ثابت ہوا کہ اُن کے خلاف "خیروں کے بیان سے کوئی بات یا ٹی بہیں گئی۔" ایک جاسوس گوری شندگر نے 1 ہو لائی شھرائی کا سی مختروں کے بیان سے کوئی بات یا ٹی بہیں گئی۔" ایک جاسوس گوری شندگر نے 1 ہو لائی شھرائی اس کو انگریزوں کو اطلاع دی تھی کہ فالب نے ایک سکم کہ کر تظفر کی نذر کیا ہے۔ گوری شندگر کی اس رپورٹ نے فالب کو کافئ پر لیشائی میں بیٹلا کیا تھا یفضیل کے بیے طاح تھر ہو' فالب اور شا بال بی بیٹ میں میٹلا کیا تھا یفضیل کے بیے طاح تھر ہو' فالب اور شا بال بی بیٹ کے میٹر خط کے میٹن میں بھی ہے۔ صوب اور دے میٹی برائی " بر " نوائد ۔ ۱۰ میں میٹل گا گا گا کہ سے اردوے میٹی برائی " بر" بر" نوائد۔

ص ۲۵۳

ا- اردو معلی میں پر ۱۲۵ عبد علی برہے پر سہو کا تب ہے۔

YEN UP

۱ - اردو کے کی "سات"

۷- غاتب نے یہ نفظ" بج در دختیں ہے اوہی اُسے ہے مقبوم میں استعال کیا ہے۔ غاتب نے منٹی نبی بخت محقیر کے نام خط مورخہ ۲۷ دسمبر سے مائے میں بھی یہ نفظ اسی نفہوم میں استعال کیا ہے۔ تفقہ کے نام خطیس غانب کا انتارہ تفتہ کے لڑکے کی وفات کی طرن ہے۔ ۲۹ ہولائی سنڈ کے ننظمیں غانب نے غشی نبی تجش خقیر کو تکھا تھا! گرتم کو تفقہ کی مجی کچے خبرہے میتمبرسنگھا اس کالاڈ لا بٹیا مرگیا، بائے اس غریب کے دل برکیا گزری ہوگا ۔»

ه ۲۷۷ ش

ا - اردوسے کی "سے"

۲ - اردو شعل "صرف "

صل ۲۲۸

ا - اردوسے کی"افسائہ عجائب"

۲ - بیشفر مستحنی کے شاگر د نورالاسلام منتظر کا ہے برترورنے فسانہ عجائب میں دومرام مرع اس طرح منتخاہے: یاد ر کھناتم فساتہ ہیں ہم لوگ یہ

س- اس ضطائر دن اور تاریخ به بیکن سند نهیں . خطین غانب نے تفقۃ کے اس فارس دبوان کا

ذکر کیا ہے : جو محمد اور میں مطبع کوہ نور لا مور سے شائع ہوا تھا۔ اگر جہ دبوان پریس نواشاعت

محمد اور ہوں کے میں اور کا مرد اور کا مور سے شائع ہوا تھا۔ اگر جہ دبوان پریس نواشا اور کھنے ہوا ہو۔ تفقہ کا پہلا دبوان اصدائه

میں جھیا تھا لیکن مل مداوی میں ۲۲ جون کو بنج شنبہ ہے بی محمد اور میں ۲۲ جون کو جمعہ ہے۔ اس لیے

امکان میں ہے کہ یہ خط شدہ اور کا ہو مولوی ہیں نے بھی اسے شدہ کا کو اسلام کیا ہے۔

من ۲۰۹ ۱- اردوسیطی "شال*"* 

11.00

ا ... عود اول و روم « درد نوانی » . معلّ بریات م

٧- اردو ئے ملی" پہلے تم کو "

س - ار دو ہے علی 'عود اول" کہ" ندار د ۔ س

هم - عود اول ودوم "برشه دينا"

۵- عود اول ودوم « مول - »

۲ - محود اول "بهوا "

ے۔ اردو معلی"کے" تدارو

۸ - عودادل زندگ این اسی دهب سے جوگزری فالب»

ص ۱۸۱

ا - عود اول " انگریزی "

٧ - عود دوم " است "

۳- خطیر تاریخ تحریر نہیں۔ خطیب غالب نے انقلاب کے ارے یں اپنے حذیات کا اظہار کیا ہے۔ کا اسے موزیات کا اظہار کیا ہے۔ مولوی مہیش پرشاد نے ہون شدہ انجاد درجولائی شدہ الم کے درمیان خطوط میں اس خطاکو ترمیب دیا ہے۔ بنظام ریہ غلط نہیں معلوم ہوتا۔

ص ۱۸۲

ا۔ اردوئے علی "مگر"

ص ۳ ۲۸۳

ا - " شغیق " سے مراد غالبًا غشی غلام غوت خال کے خبر ہے ۔ غاتب نے تفقۃ کے نام ہو فربر سیستہ اسے " کے خطیس لکھا ہے ۔ نا کہ مراد غالبًا علی علام غوث خال می خوش خال صداحب کو ایک گا دُس جاگیر میں ملائے ۔ کے خطیس لکھا ہے ۔ تم نے لکھا تھا کہ خشی غلام غوث خال صداحب کو ایک گا دُس جاگیر میں ملائے ۔ برب کہ اسے شعر برونا چاہیے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سہونا آلیہ ہے ۔ اردو ہے تی میں یہ قرائت مطلع " ہے ۔ بہب کہ اسے شعر برونا چاہیے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سہونا آلیہ ہے ۔ ا

ہواہے یا کا تب سے۔

٣- اردوم على " يوست"

سم - اردو معلى عيات"

ص ۲۸۳

ا- اردوئ على مجدير أكر" "اكر" زائد

 ۲- اس خطیر فاتب نے دن تاریخ اورمہینا لکھاہے لیکن سستہیں لکھا۔ پیشھٹارہ ہونا چاہیئے کیونکہ خطین دستینو" کی طباعت کا ذکر ہے۔

سور اردوسيمعلى « اسى »

۳ - خاتب نے اکتوبر شدہ او کے خطیس میرمیدی مجروح کود کستینو "کی طباعت کا ذکر کرتے ہوئے لكحاب خشى اميدشكر اندوروا لي دئى آئے تھے۔ ریا بقرمعرفیت مجہ سے دیختا ۔ ایک دوست ان كوميرك كرك آيا المحول في ونسخ ديكها جيميوا في كا تصد كيا ... بي إس عبلدي منتى اميد سنكمه نے لیں کیس رو بیے جھانے خانے میں بواتی ہندوی مجوادیے ا

﴾ - اددومينى كے حاشيے بران الفاظ كے معنی اس طرح د بيے گئے ہيں : افسر ّ تان ۔۔۔ افسار ' بوزی - گرزن ، آج سے جا درگردش کتغیرطال -

ا- خطير تاريخ تحريبي ب- فاتب في دستبنو الاموده بيي كاذكريا بريدواته اگست شه ۱۸۵۶ کا ہے۔

۱- اردوميمني مين ون اورمهينا توسه رسية نبين . يول كه غاتب في دستبنو اكا ذكر كياسياس يديه وخط شفه اله ين لكما كيا بوكار

٧- اردوم على "يمجم"

ا- بھال سے مراد منشی نبی خبش حقیر ہیں۔

ا۔ اردومیعلی" توا"

مضمون بتارہاہے کہ میخط ۳ اور استمبرسست کے ورمیان ی لکھا گیا ہوگا۔

ا - اددوے میں" قریجہ" بجلے " فریج "

ص ۲۹۶ ۱ - اردومے علی میں میہ قرائت جا ہیں" تھیں مولوی مہیش نے بغیراطلاع کے اس قرائت کو" جا ہی کر دیا ہے

میرے نیال ہے" جا ہیں" قرآت درست ہے۔

ف ۲۹۵ ایر ۱- اردومیمل ستمبر "مدارد

ص ۲۹۹

ا - خطر تاریخ تحریری مسدنهی انتخاگیا جی که خطیل و تعبنو کی جلد میازی کا دکرکیا گیا ہے
اس بیے رستمبر کامهینا اور شف اور ہے ۔ اردو مے علی میں تاریخ جمع ، یستمبر ہے ۔ یہ ورست
نہیں کیول کہ یستمبر کو سرشند اور استمبر کو جمعہ سے ۔ اس بیے یہ تاریخ "یاستمبر بونی چہنے ۔
اردو مے علی " نوا "

44600

ا - نطابة الرئخ تحربينين. غالب في اس ضطابي مرزاحاتم على تهرك نام اس ضطاكا ذكر كيائية بي من الفول في تحريف الله فال كالم الله فعال الله فعال

ص٣٠٢

ا۔ اددو مے بنی " نوامیر" ۲- اددو مے بنی " بجسی "

ص ۲۰۴

ا۔ تان گئے بس رہنے والوں سے مراد منتی نبی مجن ترقیر اور اُن کے صاحبزاد سے ہے۔ دجانے یہ دونوں کس الزام میں گرفتار ہوئے بھتے۔ امکان میں ہے کہ یہ بغاوت کے الزام میں گرفتا دیوئے ہوں

ص ۲۰۹ ۱- اردو معلّی " شنائی " ا۔ اردو می میں بی آرزی کے دسمبر شدہ او ہے جو ابطا برس و کا تب ہے کیوں کہ تقویم کی روسے ، دسمبر گا سے کا دسمبر کا تب ہے کہ اسمبر کا تب ہے کہ دسمبر کی گئے ہے ہو المیان سوموارہے اس لیے یہ نبط ۲۷ دسمبر کو لکھا گیا ہو گا بولوں میں میں شدہ اس قرات کو درست کر دیا تھا ، لیکن اس کی اطلاع نہیں دی ۔

ف ۱۳۰۰ ۱- اردو پیمعلی" لیے *«* 

ت ۱۱۱ ا به اردومیطی«مثگوائی»

۲- بعد کی اشاعتوں میں اجی مرزا تفتق ... صرور نکھے گا» کو ایک الگ خط بنا دیا گیاہے' جو درست تہیں۔

ص ۱۲۱۳

۱- نطابر تاریخ بے لیکین سے نخریر تہیں۔ خطی رائے امید سنگھ اور تقویم کی مدد سے سے گائین
 کیا گیا ہے نے قالب نے تاریخ محربر خط کے شروع یں دی ہے ۔

٧- الدوم على " حيرا "

ص ۱۹۳

ا۔ اردوے معلیٰ گریر

س ۱۱۹

ا۔ اردو کے تی "تصحت»

74 DO

ا۔ خطبر تاریخ تحریر نہیں ہے۔ تفتہ کے نام ہم افروری شنٹ کے خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خط اوائل فروری شنٹ کو رام لوز بانے یہ یہ خط اوائل فروری شنٹ کو رام لوز بانے کے دونوں خطوں میں تفتہ کو رام لوز بانے کے دونوں خطوں میں تفتہ کو رام لوز بانے کے دونوں خطوں میں تفتہ کو رام لوز بانے کے دی دونوں خطوں میں تفتہ کو رام لوز بانے کے دونوں خورے۔

عن ۳۲۰ ! اردو بے معلی « چیر"

ا ۔ ار دو مطلی میں تاریخ تخریر میں تلاث مرّب جو درست نہیں۔ پیراث کر ہونا جاہیے ۔ تو د غالب نے خطیں اس سال کوسٹسٹائ بتا یا ہے جو تقویم کی روسے ملاماء ہے۔ اس خطی فالب نے سفر رام بور کا ذکر کیا ہے۔ رام بور کو غالب کا یہ بیپلاسفر تھا۔ وہ ۱۹ جؤری منام ایکوروانہ بوئے تھے اور مہم اریح کو دعلی والیں کئے متھے <mark>۔</mark>

ا۔ اردو کے علی میں تاریخ بخربر خواکے آغاز میں ہے تقویم کی روستے امنی کو کیشے نہے۔

ا۔ اردوئے علی « کسٹ کر »

۲- اردو معلی " لال کنوے

ا- اردوسيملى، "كى كى" ايك" كى" زاند-

۲۔ تاریخ کریر خط کے آغازیں کھی گئی ہے اور بجری اور میسوی سیس نہیں لکھے گئے منتی نی مجتن کا انتقال محلط على مواتفا إس يع يركن اله وراه المارة بي تقويم كي دو سي مي مينين واد ياتے ہيں۔

ا - فالبَ نے ماریخ تحریری سنهنیں لکھا بنطی تفتہ کی سبنلہ ماس کی طباعت کا ذکرہے۔ "مسبنلتان"كهاريم فالبناه ايريل شائك ايك خطين تغته كولكها تحاببنلتا" ا يك معشوق نوب روسي بد بهاس هي اس كا مطلب سي كري خط مي الم<mark>يار عي لكما كيا-</mark> يول بعي ٢٠ جنوري الآهندة كو يحت منه متعا-

٢- اردو معلى وولو"

٣ - اردو کے علی دولو"

ا - اس تصبیدے کے بارے یں قاصی عبدالودود لکھتے ہیں " غالب کے ایک خاص شاگردیکش کی

رسانی تکھنویں قطی الدولہ کے بہال ہوگئ ۔ غالب کواس کا اسکان نظرآیا کہ قطب لاہ كى وساطت سے واجد على شاہ كى نصد مت ميں تصيد دسيش كر كے صلہ وصول كيا جائے . مگروہ جامة مقركر دينا دسم ياني بزار ملين - جي ل كانو دصيلے كى رقم مقر كر دينا دستور نہيں الفول في يه و كهانا جا باكريد دربار اوده كامعمول ب كر محيق تصييد الاس تعدر مل نصيرالدين حيد كى مدح كے قصیدے كى نسبت قطب الدولہ كو تكھتے ہیں ....! از عہد اور تگ نشیتی تصیال ہے حيدر .... بصيغُ مدح زل خوارخوال عطلية ان سلطنت، قصيده من برسال س روش الدوله به بیشیگرسلطان ..... گذمشند و بهنج بزار رو بی<sub>د</sub> مرحمت گشند" اس كي صراحت يمعنى نطلت إي كه غاتب تصله يا يا ورنه زية حوار خوان عطا "مهمل مرجا كاب-صله یا بی کی امید منقطع ہونے نگی توغاتب نے عالم یاں ٹیرکٹن کولک کہ میری پرتسمت کہا اس کہ صل<u>ه مله " نصيرالدين حيدر مدح شنيد وزريخ</u>سشديد؛ روشن الدوله ومُشَى محمص باكبخوروند وبينيزى بن نرسبيد ميكن ريمي واستان محن سے نصيرالدين حيدرتك تفييده بينجا سي أنهيا اس صورت میں صلے کا کیاسوال ہے ۔ کلیات کے ایک سے زیادہ قدیم شخوں میں تصبیدہ مذکور كاعنوان يه ہے .. " نكارش يدير فنتن مدح شاه اودھ درجريده وبورق ياد كار ماندن مدح به مدوح نهرسيده ازعالم ستى بربوے يا ده ناكتيدگى اس داستان مى بعد كوغالب نے يه اضافه كيا اس سلسطين اسخ مير مراسلت مولى اورائفول نے وعدہ كياكه رويد (كذا) رفين الدار كے حلق سے تكال ليں كے ممراسے كيا كيجے كه اس كے بعد بى نصيرالدين حيدروت ہو كئے۔ عاب يهي فراموش كركية كرعميد روشن الدوارس نآسخ كا وداثر نه كفاكه ايسا وعده كريسكة (مين الاتواى سمينارانتي دِتي الم ١٩١٩ وصص ٢٥-٢٨)

> صل ۳۲۹ ۱- اردوشعتی" دیکھو"

> > ص ۲۳۰

ا۔ تاریخ تحریر غانب نے خطے متن یں کمی ہے۔ تاریخ یں سنہ بہی لکھا۔ یہ المائے ہے۔ استمرکو بنج شدند سلامائ میں ہے موادی بیش نے اس خطاکاس تحریر سلامائ قرار دیا ہے۔

یول که اس سندس ۱۲ استمبرکو" مشند" ہے۔ اِس بیے تمولوی صباحب نے بغیراطلاع خطاکی ایج " ۱۲ استمبر سے بدل کر" استمبر کردی بوصیح بنیں ۔ ۲- اردوے علی "کر" ندارد ۔

ص ۱۳۲۲

ا- اردوم على محتباني سنا "

۲- خطیر تاریخ تحریبی ماس خطی فالب نے "دیاعه" کے بارے یک فتگو کی ہے اوراسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خط ستے استرسائٹ ہی میں ایکھا گیا ہوگا۔

س- اردو مضلی، مجتبائی، مراورم»

ص ۱۳۳

۲- خطربہ ارکی تحریر نہیں خط کے مفتون سے اندازہ ہوتا ہے کہ خط متمبر اللہ انڈ کے بعید اور دیمبر اللہ انڈ کے بعید اور دیمبر اللہ انڈ کے بعید اور دیمبر اللہ انڈ کے تعیار کیا ہوگا۔

ص ۱۳۹

ا۔ اردومعلی"بس"

عول ١٣٧٤

ا- خطیر تاریخ تخریر نہیں۔ خطیں " زمان" اور" زمان " پرگفتگوی ہے۔ بہگفتگوی ہاگست طاحی نے کے خطین بجی ہے۔ اِس بیے یہ خطیمی اگست مست الا پھرائی میں لکھا گیا ہوگا۔ اس کابی امکا جے کہ یہ خطے ۲ اگست والے خط سے پہلے لکھا گیا ہو۔

ص ۲۳۹

۲-۱- اردوے علی "میریٹ"

س. اردوسطی ۱۱ دیس»

۳ - خطایر تادیخ کتریر" روز چادشنبه ۱۳۱ دمعنان ۴ فرودی "ید. نالتِ نے انبا لے کے دربار کا ذکر کیا ہے۔ پیسلاماع کا واقعہ ہے کیوں کہ ۱۱ ماریج سلاماع کے خط میں غالب نے نواب یوسف علی خال تا طم کو بوری تفصیل تھی تھی۔ غالب نے البتہ مہینا غلط لکھا ہے یا مكن ہے كريس وكاتب موري مينا فرورى بنيں اريح ہے۔

- ا- خطيرتاريخ تحريرتهي غالب فيه المديح سلاندا و كخطيس نواب يوسف على خال ناظم كولتكابي كمنسكل مهاريح كوحبناب لفننط كورزبها درنے ضلعت عطاك " اس خطامي أسسى خلعت كاذكرب إس يعير خط ماريح يا ايريل اورزياده امكان ب كه ايريل النشاء ويس لكها
- ٢- خطرية تاريخ اورمهينا توبي كيكن مسدنهي باول برورم كى تقريبًا يهى فصيل غاتب نے ٣ جولائي مستنه المراع كي خط مين نواب علاء الدين خال علائي كو المحتى تقى اس يليد يرخط تعبي اسي مست ين لكماكيا يوكا -

ا - خطير تاريخ تحريبين فاتب في مختلف لوگون كے نام جولائي اور اگست سندا او كار ا میں مچوٹروں کے مرص کا ذکر کیا ہے اور ہولائی ١٨٩٣ء کے خطیس تفتہ کو لکھا تھا ؛ آب کے سب خط يهني اسب قصيد سے يسني بعد اصلاح بھيج ويدے گئے إلى اس خط ميں ساجولا لُ كے خرط كاذكراس طرح كياب، إيناه ليرسول كي خط مي فصل لكديكا بول يور خط ه ولائى سُلِيدِيرُ كُولكُمِهَا كِيا يُوكّا-

ص ۳۴۶ ا - اردومیتی مجتباتی " بسع " ندارد -

ا- خطير ارتخ تحرير بيس - غالب في خطيس ياؤل كي ورم اور باته كي عورو ل كاذكركيا ب

انھیں یہ بہاری مارچ سلامائے میں ہوئی تھی اور تمبریں وہ محت یاب ہوئے تھے۔ اس لیے امکان یہی ہے کہ یہ خط مارچ اور ستمبر شلامائی کے درمیان لکھا گیا۔

س دسم

ا۔ ٹالنب نے تاریخ تحریر میں سے دہنیں لکھا بتقویم کی روسے پیمایشاؤ ہے۔ نما آنب نے ضا کے آغاز میں تاریخ رمح برسکتی ہے۔

عس ١١٨٩

اردوئ ملی میں تاریخ تحریر میں الاہ ای ہے لیکن ۱ اکتوبر اللہ او کو سٹنٹر تھا۔ جبکہ غاتب نے اسے اسے سے سے سے سے سے تریادہ کا فرق نہیں بڑتا جبکہ "جمعہ" لکھا ہے بتقویم کی دوسے اگر مطابقت کی جائے تو ایک دن سے زیادہ کا فرق نہیں بڑتا جبکہ اس تاریخ میں تین دن کا فرق بڑر رہا ہے بمولوی ہیٹن نے کا ایک او تریز کمیا ہے ہو درست معلوم ہوتا ہے۔

ص بربهم

ا - اردو خفل جواس "

٧٠" بسكة لمير" سے مراد فوج كا وہ سپائى ہے جيے ہيارى كى وجہ سے ڈاكٹر آرام كى ہدايت كرتے ہيں۔ اس مورت بي اس تفظ عوم 6 مسر مالا اللہ كار كار

عس ۱۳۲۹

- ا۔ نما آب نے نواب یوسٹ ملی خال آن آم کے نام جس تعلکا ذکر کیلہے اُس کے بارے میں مولانا امتیازگی خال عرضی فرماتے ہیں "۔ گو وہ عربینہ مثلوں میں موبود نہیں ہے لیکن دوسری شلول میں دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ ارشا دکہ" برس دن سے اُن کا کلام نہیں آ گا ، استقیق عذرہ کے کیونکہ دسمیر شات کے دمرزا صاحب کا یہ ارشا دکہ" برس دن سے اُن کا کلام نہیں آ گا ، استقیق عذرہ کے کیونکہ دسمیر شات کے دمرزا صاحب کا یہ اورش مرکاں نے تقریباً ہراہ خطا بھیجا ہے گرکسی میں اشعار کے ارسال کی اطلاع یا مرسلہ کلام کی واپسی کا تقاعنا درن نہیں ہے درکا تیب فا آب (حمید شااڈیش ) ص مری
- ۲- نماتب نے تاریخ سخر مریس صرف ۱۲ رجب لکھاہے۔ اس تطامی رٹیسگن کے اس تذکر ہے کا ذکر ہے جودہ فارس اور اردو شاعوں کا لکھ رہے تھے تفتہ کے نام ۹ دسمبر سلامائے کے خطام میمی

## اس تذكرے برگفتگو ہے اس معاكاسد بخرير الشاء قراريائے كار س اردو معلی، "کو"۔

ا و خطریر تاریخ بخریز نبین ہے۔ اس تاریخ کا تعین اس بنیا دیر کیا گیا ہے کہ فروری صلحه اوی مرزا تغَمَّة مُحَدُونِ فِي وَيَعِيدِ عَالَب كا خط بنام تفته مورخ ١٢ فرورى مصفيلاء يدخط ١٢ فرورى كر بعسد لكحاكيا بوكا-

ا- اردوم على مجتباكي" سب گري.

س ۳۵۲ ۱ - اردو معلی مجتبال "لکھٹوہ

۲ - ۲۱ ایریل هنده که و تواب یوسعت علی خان ناخم کا انتقال موگیا تھا۔ غالب نے نواب کلب کل خان کا میں کا میں کا م کو ان کے والد کی و فات پر تعزیت اور اُن کے مسئندشین مونے پر تہنیت بھی تھی۔

ا۔ خطریر تاریخ محریر بہیں ہے۔ غالب نے مزرا تفقہ کے نام ممامی شدہ نے کے نعطیں تعتسریاً ان ہے تمام الفاظ پر بجٹ کی تھی۔ اس لیے بی خطام انٹی شدہ کئے بعد اور غالباً آخر می شدہ اور لكها كيا موكا .

ا ۔ تقویم کی روسے ۲۸ نومبر کو سیشنب ہے

٢ - خطير تاريخ تحرير نبين - فالب نے خطي رام لورسے وائي كا ذكر كيا ہے . يه رام بور كے دوسر سفركا ذكريب معنمون سعداندازه موتلب كرين صاحزرى صديدي لكماكيا مؤكا

ار خطارتاریخ تحریه به ما آب نیا ایم ایم این اکل الانجار" اور" افرون الاخبار" می این ما ل جبيواكرمعذرت كى متى كراب وه كلام كى اصلاح بنيل كرسكة يهي بات بيندت بدرى نأته

كه بارساي اس خطي كهى ہے۔ إس بي مكن ہے كدية خطاعي اسى سال لكھا كيا ہو۔

ص ۱۵۸

ا۔ اردو معلی مجتبائی اور دو مرے اوٹینول بن یہ قرائت ہے ہشل زمیں نہ بہ صفون نون بہلی بار منطوط غالب میں داکٹر عبد السستار صدیعتی نے بیرقرات ورست کی ہے۔

٧- اردومعلى مختبائي "كنوى"

س۔ تفتہ نے مالباً یصیدہ خالب کی مع میں کہا تھا۔

ص 244

ا - اردومعلی محتیا کی اموردین " وین " بجائے دین "

ص ۱۹۲۳

ا - خطیرتاریخ تخریز نہیں ۔ خطین جو قطونقل کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیر مصادع کے آخر یاشٹ کٹ میں لکھا گیا ہو گا۔

٢- بحالى سے مراد مرز الوسعت ہے ، بو خالیہ کے اکلوتے بھائی تھے۔

### ص ۱۲۵

ا۔ تعطیر تاریخ تحریر نہیں بھلے تروع یں غانب نے لکھاہے! آج بدھ کے دن ۲۷ رمضال کو اور معنان کو اور معنان کو اور معنان کو اور معنان کے اور معنان کے مرحوم نیچے کی تاریخ وفات کا شکارہ نکالی ہے۔ اِس لیے اندازہ موتاہے کہ بیفط ۲۵ رمعنان میں معنان کو تقویم کی روسے ، بدھ نہیں مشکل متھا۔

۲- اددویے منگی اور مہیش کے ہاں یہ قراُت جابرون "بہے۔ غالبًا بہلی بار مولانا غلام دیسول تہرنے اسس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ قراُت جا بردار " ہونی جاہیے مجدرست معلوم ہوتی ہے۔

س - نواب این الدین احرال -

م - تواب صنيا والدين احمد خال -

ص ۲۲۹

ا - اردو ئے منگی شلاعل ع فطا ہرا بیسہو کا تب ہے -

س ، ۱۹ م ۱ - ۱۱ دو کے علی میں یہ قرات کے جون سہے ۔ تما آ<u>ب نے م</u>شترہ ڈی الجیر سمبی تکھی ہے ۔ بیش اور فاشل دونول کے ہال بین قراُت ہے۔ تقویم کی روسے اسے یہ دلائی ہو نا چاہیے ۔ ہا لئی جولائی مسلمہ کوڈی الحجہ کی ۱۸ ماریخ بھتی پرتمرہ نہیں ۔

### صمه

اد خطیر تاریخ تحریفی ی خطی فالب نے نکھا ہے: آن سات جون اور مترہ ذی الحجہ ہے: خطے کے شطے شروع یں فالب نے نکھا ہے: آن سات جون اور مترہ ذی الحجہ ہے: خطے کے شروع یں فالب نے نکھا ہے: بہن ہے کم وکا ست جاری ہوا۔ زرجی ترکسہ سالہ کی مشت مل گیا یہ یہ واقع میں فالب کے میش کے دوم زار ایک سو کیاس دو ہے طریقے۔ یہ واقع میں شروع ہے ہے کہ والدی کے میں دو ہے طریقے۔

۲ - اددوشيخلّ ووتون

۳ ـ ارودسپیملی "صدیـ

۳ اردو شعبل « "ما "

۵. اردومعلِّي" و" سارد -

٧ . اردو شعلی معنا ؟

### ص 149م

ا۔ فاتب نے تاریخ تحریری صرف "بنجشندہ ایریل لکھا ہے کہ ایریل کو بنجشند بالا استان میں تھا۔
فاتب نے لکھا ہے کہ " محلسان کا نام الکھتے ہیں" مکان بدلنے کا ذکر فاتب نے تفقہ کے نام ایک خط
مور نع ، ہم جو لائی سند کا ہ میں کیا ہے ، خط ذیر بجث سے اندازہ ہو تاہے کہ فاتب مکان تبدیل کر چکے
ہیں ، ہیں ہے یہ خط لند کا یہ میں کھا گیا ہوگا ، مولوی ہیں نے بھی ہی سے نظر اردیا ہے۔

ru 00

۱- اردوم على تخلص مبتر"، "ببتر" زائد -

### ص اس

ا۔ اردومیتی" ما صده"

۲- اردومينتي "كحكريا"

۳۰ اس خطاکی تاریخ تحریری غالب نے سب زنہیں لکھا۔ جن النظائر کے خطامی غالب نے " لغات دساتیر " کا ذکر کیا ہے۔ اِس لیے یہ خطاصی النظائر میں لکھا گیا تقویم کی روسے بھر حول کوشنیہ تھا۔ ا ۔ عوداول ودوم" جاتِ خالب .... ماہراکیاہے " ندارد .

٧- عوداول " الملك تسمن الميوهر."

۳ - عوداول و دوم " چنانچه م رجب اللاله يه كونجه كوروبكاري كرواسط بيهال مجيا . "

مع - عود أول و دوم 12 عم إ "

۵ - عود اول ودوم " فكرا اندارو -

۲ - عود اول منجبل خلیے میں سے "عود دوم" جیل خاتے میں سے -"

ے ۔ عود اول و دوم « ایک »

۸ . اردو معلی ۱۰ اس ۱۱

9 - اردو مے ملی اس ماہ ڈی الحجہ "عود اول وروم روٹول میں مسلط میں معرب م

١٠ عود اول وعود دوم ، دونول من ينطامين مم بوجا آمے -

ص ۲۷۳

ئه ۱- اردومعلی" ماویس"

عول مهام

ا ۔ اردوسے کی "کال"

٢- نسخهُ عُرشَى " يا رب ا وه نه سمجه بين ـ الح"

ص ۵۰۳

ا - نسخهُ عَرْضِ " لِوسِر"

۲ - اس خطی تاریخ تر کریز بین می آلب نے اس خطی لکھلہے: اسی ماہ ذی الجیشیمی ایشیمیوٹ جا دُن گا کھویم کی روسے یہ جو ن انداع ہے۔

ص ۲۲۲

ا۔ اردوسے علی گامشنگ »

٢ - " رئيس سے مراد رام پور كے نواب يوست على فال الظم بي -

۳- "مرست د زادے " سے مراد نواب یوسٹ علی خال کے تخطے صاحبزاد سے سید حید رعلی خال ہے ۔ گان کی کی شا دی ۲۲ جولائی ملت شائے کو مہوئی تھی ۔

م. اردو معلی خير"

۵- غالب نے تاریخ تحریر خطکے آغاز میں کھی ہے۔

### ص ۲۷۹

ا- اردومينى "أديا"

٢- اردوف على " باقر"

٣ - غالب نے تاریخ تخریر خط کے آغاز میں تھی ہے۔

### صور ۱۳۸۰

ا- الم محد اور الم مالولوسف كوصاحبين كما جاتنب فيقر كيمسائل بيدان دونول بي بهت اختلاف خفا

۲ - اردوسط ملّ « زیاده »

س. اردو مصحلی " بود"

### ص ۱۸۱

ا۔ خطار تاریخ تخربر بنہیں ۔ قربان کی بیگ سالگ اور شمشاد کلی بیگ رصنوال کو بارو ہیں طازمن کے تواہاں تھے اور غالب کی کوسٹ مشوں سے دونول کو طازمت مل گئی تھی۔ ملادا قدین خاں علائی کے نام 9 قروری علامانہ کے خطایں نما آب نے حب انعازیں ان دونوں کا ذکر کیا ہے ۔اس سے اندازہ موتاہے کہ قبط

زيرسجت و زورى مناهديد سيقبل لكهاكياموكا-

٧- اردوم على "كياأيا"، الآيا" زائد-

س. يعنى صرف شمشا دعلى بيك رضواآن كولوم إرو بلانا جا بنة إلى -

البين الريخ التحرير المطاكة المازين المحاكمة المازين المحاكمة الماريخ

### ص ۲۸۲

ا- حكيم تحييل كالمسل ما محتيم حسام الدين تها-

۲- اردومعلی "فرائے -"

سے اردو کے علی "اسپارس" ملا۔ اردو کے علی "اسپارس"

ا- غالب في خط كم أغاز من صرف شنبه ٥ الشعبان و فروري و قت الأظر " لكهاه بقويم ك روس يه شكران مطابق سنده ليرب فالب في ١٦ ورى سنده المركان كوعلا في كه نام ايك خطيس اين الدين فال کے بادے میں لکھا تھا کی تھادے خطاکا جواب بھیج چیکا ہوں بہنچا ہوگا .... سیکم محمود خال کے طور يرم حالي قراريا يا بي اين الحدول في الله ديا بي اس كامطلب كررير مجت خط ايك ن بيل يعنى ١٥ زورى سليمار وكومكها كيا .

ا۔ أردو معلى " ہے"

٢- غالب تي تاريخ شحرير خط كه أغازي اس طرح دى بيد " كيشنبه ١١ فرورى مسدهاء نهكام نيروز "

ا- اددوسه ملى "سيادس"

۲- مغل بیجوں سے مراد مرزاقر بان علی بیگ سالکہ اورمرزاشمشا دعلی بیگ ہے۔

س - اردو مے ملی میں یہ قرات «گریمینٹ» ہے میکن ہے فالب ای طرح تلفظ کرتے ہوں -

٣ - عالب نے تاریخ تحریر خط کے آغاز میں کھی ہے . ناتب نے کیشنب ککھا ہے جبکہ نقویم کی روسے کم اریخ کوشنبہ تھا بنود غاتب لے تعطیب مکھلے کہ بکل جمعے کے دن نواب کامسیل تھا۔

اردومعلى"سواي

۲- اس خطائی آاریخ کورپرس خالب نے سندنہیں تکھا یکم مارپ مشترائی کے خطابی خالب نے طاوالین خال علائی کو آن کے والد کی بیاری کے بارے میں لکھا تھا۔ نیزلو بارومیں مرزا قربان علی بنگ مراکک اورمرزا خمشاد طی بیگ رصنوال کی طازمت کے بارے می انکھاتھا بھی دونوں باتیں اس خط میں بھی بھی ہی<del>ں سے</del> اندازه موما ہے کہ بیصط شاشات میں میں لکھا گیا۔

عن ۱۸۹ نے ۱- اردوئے علی ۱ اترکری

ص ۸۸۳

١- اردو يعلى المرحلية"

٢- شهاب إدين احدقال كانام مزاعًا إس فرح لكها ب-

سو- اردو معلی «يوم احس»

م - خطير تاريخ تحرير نبيس عالب نے دن اور تاريخ دونوں نودخط يں تکھے ہيں۔ اس خطيس يہي لکھا ہے کہ "
" قاطع بر بان کا جھا باتمام ہوگيا" قاطع بر بان " کا بہلا اڈ نیشن آول کشور ، کھنو سے تلاث او بہا اُن کا جہا اُن کا جہا ہے۔
" واتھا۔ اس ليے يہ خط 4 اجن شائ کو لکھا گيا۔

ص ۱۹۹

ا - اصل خط میں ایک فارسی اور ایک اردوغ ل اور مجی ہیں -

ص ۲۹۳

ا ۔ خط برتار پنج تخریر نہیں ۔ لفا فے بر نما آب نے" روز اوینہ ۱۸ بولائی" لکھا ہے۔ نما آب نے علالُ کے نام خط موضع ۲۰ جولائی سلسلی میں دان وارد" والے شعراور عرف کا ذکر کیا ہے۔ اس خط میں بھی ان دو فدر کا ذکر کیا ہے۔ اس خط میں بھی ان دو فدر کا ذکر کیا ہے۔ اس خط میں میں ان دو فدر کا دو کر ہے۔ اس نے یہ خط بھی مسلم ان میں لکھا گیا ہوگا ۔

ص ۱۹۹۳

نه ۱- اردویه علی "میان جان"

۲۰ وامان گر تنگ کل صن توبسیار گلیس ذکاه تو ز دامان کل دارد
 در بزم وصالی تو به منگام تماشا نظاره رجنیدن م گان کل دارد
 یه اشعار غالب نے قدشی کی طرف منسوب کیے ہیں کلیات قدشی کے دوللمی نسنے دیجھے۔ زید اشعار لمنے ہیں

۳۰ خطیر تاریخ تحریز بین-۱۹ بن الشار کے ایک خطیں نا آب نے علائی کومیر جان کے بارے میں لکھا:" کل استا دمیر جان نے تھارا خط مجد کو و کھایا ہے۔ میں نے اُن کو جانے نہ جانے میں متردّ دیا یا ۔" اس خط میں بی میرجان کے اوبارہ جانے کا ذکرہے۔ علائی کے نام سلاماڑ کے دوخطوط میں قدشی کی مڑ کا ل کا دارہ والى غزل كا ذكري - إس يا قياس كهتلب كرينط مي سيامات من الكهاكيا-

مم - اردوم على " أعد" ندارد -

ا- غالبًا فواب اللي تخش هال معروف كي يوهم بهائي لواب المعرفيش فال معراد م. ٧- اددو معلى "تمره خال إ

ا - خطوط فألب كيبشتر مجوول بن يرقرأت المحث بد فالبّابيل بارواكم عبدالشارصديق ني صلوط عالب مرتبه بیش پرشادمی اسے درست کر کے "اباحت " میاہے۔

۲- اردو مے مل کے

ا - فأكب ني تاريخ تحرير خط كے أغازي وى براردو معلى من كالت او جھيل جو ملط ب يقويم كى روم یرسنده معداس کے بق بس دودلیلیں ریمی میں کہ اس خطیر قدسی کے اشعار کا ذکرہے۔ غالبے قدتني اوران سيفسوب ال اشعار كاذكر علما كى كمام سيشيار من تكييري وومرية علوط مي مي کیا ہے۔ دوسری دلیل پر ہے کہ ۱۸ جولائی شاہدائر کے خطامی غانب نے علمانی کو لکھی تھا کہ انھول نے شراب حیور وی متی اور ۱۰ بولائی کو کیر شروع کردی ۔ اس خطیس اس واقعے کی تفصیل بیان کی ہے۔

ا۔ اردوئے علی کے حاشیے میراس عربی عبارت کا یرتر ہمہ ویا گیاہے " جانا میں نے اپنے کو بسبب <mark>لوشے</mark> تصدول کے ،"

٢- اردو معلى لا مرتج "

س۔ اردو ہے علی " مڑے کے "

م - رصنوان بندره رویه مهینا شخواه مانگ سه تفه علائی پاره رویه مهینا دینا چاہتے تھے لیکن ان کے والدنواب این الدین احد خال کوسات روید مهیا منظور تھا۔ علائی نے تج بریشن کی کہ ابتدا دی میے

مينے سے كى جائے ۔ ۵۔ اردو معلى ميں يہ قرأت اولوبيت " بى ہے جس كے عن بي برترى -

ا۔ غالب نے تاریخ تحریر منطک آغاز میں کمی ہے۔

۲- خطیر تاریخ تخریههی مناتب نے حق درباد کا دکر ہے وہ منتقدیم دائق ایس لیے

ے بہ یہ خطاوائل مارپی سلائے اور میں تکھا گیا ہوگا۔ ص م بر ہم خطامیہ تاریخ بحر سرنہیں ۔ غاتب نے الاجون سلائے کو ایک خطامیں ملائی کولکھا ہے " مرزاعلی ۱ - خطامیہ تاریخ بحر سرنہیں ۔ غاتب نے الاجون سلائے کو ایک خطامیں ملائی کولکھا ہے " مرزاعلی صین فاں آئے اور مجے سے ملے ۔ یں نے خطوط متھا رے یک مشت ان کودیے۔ اب تھا رہے یاسس بحيجة كاان كوانعتيار بيضلوط سے بنطام مرمرا دوسى اردوخطوط ميں جن كاغا تب نے زير بحث ضطامي مطالب كياب - اس ييكمان غالب ب كمال أن في ابريل يامنى سندار ين غالب كوي طوط بهيج منتے۔ علائی کے نام مع می سند اندازہ مو تاہے کہ غاتب کو بیطوط مل سیکے تھے۔ اس يديخطابريل مى سلامائدي من مكها كياموكا- يعطوط فالب في اس مجوع كيد منكاك تحص بواكمل المطابع ولي سعه ماريح السلالة كواددو يعلى كدنام سع شانع مواتها-

س. اردو معلی " فرح "

ا- خوابر تاریخ تحرینیں بول کا تب نے علائی سے این خطوط کا مطالبہ کیا ہے۔اس لیے بی خطابی خطائة كى طرح الريل مى تناهدار مي تكماكيا موكا-

٧. اددو يعلى "يا" تدارو ـ

سور اردو معلّی کے حاشیے مر" بیرورت " کے معنی" بیر حواس با ختہ " دیے ہیں۔

م. اددوسمعلی" اکر".

۵ ۔ "اریخ تخریر خط کے آءاز الکھی ہے۔

ا- اردومے علی میں حاسفیے برا استا سی وضاحت ان الفاظ میں کہ ہے " ٹرند کی تفسیر کا نام ہے۔ یہ كتاب أنش يرستول كے ذرب كى ہے۔"

ر ۱۰ - اردو ئے ملی " ہوگ "

می ه یم

ا - اردوم على دد معينول ار

٢- قالب نے تاریخ تحریر خط کے آغاز میں کمی ہے۔

هي ۽ يه

ار اردو معلی"سوای"

۲- فألب في تاريخ تخرير خط كي فارس لكمي ميد

MACO

ا- تسال منهائة ميرااصا فرب-

ص ويم

ا - عالب نے ماریخ تحریر خط کے شروع میں سی ہے۔

٢- غالب في الريخ تحرير خط كه أغازي لكسى م

ص ١٠

ا۔ اردو معنی اے ا

ص ۱۱۲

۱- تاریخ تخریری صرف مسئله تجیبیا ہے۔ پیشن اور ۱۰ کیونکہ باسی عید کا مطلب ہے کریڈاا ذی الحجہ " ہے۔ تقویم کی روست ااذی الحج نشریانیہ اور ۱۸مئی سائٹ کی مطابقت ہے

صى ١١٧

ا۔ نالب نے تاریخ تحریر خطکے آغاز میں تھی ہے اور مرت ہجری تاریخ لکھی ہے۔

ص ساس

ا- عَالَب في ماريخ تحرير خط كے أغاز ميں معى ہے۔

ص ۱۱۱۷

ا - تقويم كى روسه سانومبر ١٨٩٥ء كوينيت نيه -

ا- يه علاوالدين قال احد علائي كے والدامين الدين احد فال كا ذكر ہے۔

٧٠ عَالَب فِي خط كِ أَعَازُ مِن صرفُ جمعه نهم رجب ودسمبر الكهاه يطله الروه سال بيجب ورب. كوه وبرتها ورجمع كاون تقاراس ليدر خط المثلاث مطابق تلاث الأمار من لكها كما الوكار.

٣- اردومعلى " ديدارودكر" و" زاند-

سم - اردوسطي " دي" ندارد -

٥ - اردو معلى " يي "

۱- غالب نے خطریت ارتخ تحریز بہیں مکمی لیکن خطی الکھاہے شعبان بیگ بیدا ہوگئے کیل ان کی تجیشی ہوگئی 'اس کا مطلب ہے کر یخط 'نے شعبان ''کو مکھا گیا۔ 4 دیمیر الشار المعارا می خوا میں غالب نے علائی کو مکھا تھا '' اگر سرفوشت اسانی میں مواخر رجب یا اوائل شعبان میں بھارا تھارا مل بیشنا مندی ہے توزبانی کیسن لیں گئے '' زیر مجت خط میں جی رجب یا شعبان میں علائی کے وئی آنے کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ بی خطابی سی مکھا گیا۔

ص ۱۹۹۸ ا به اردوم معلی «گیا ۴

۲- خطیرتاریخ تحربنیں بنطامی غاتب نے کھاہے کہ جمہرا شہاب الدین خال بری گیا۔ ۴ جنوری سنم کے خطیں غاتب نے علائی کو مکھا تھا ج شہاب الدین خال کی بیاری نے میری زیست کا مزا کھو دیا۔ میں مہتا ہوں کہ اس کے عض میں مرجا کہ ل یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹھا اوا فرجنوری شاشار میں مکھا گیا ہوگا۔

صل ١١٢

۱- اردوم على «أمي» خطوط غالب كے بیشتر مجموعوں میں بیتر اُت «اُمَے» ہے بوکسی طرح درست نہیں . غالباً بہلی بارمولوی مبیش نے قیاسی تصبیح کر کے اُسے "اُوُل" لکھاہے۔

۲- غالب نے خطرکے آغاز میں صرف وصع و دستنبہ ، شانز دیم از مدصیام " لکھاہے خطایں ملائی کے بچکے کی ولادت کا ذکرہے میں ذکرہ ، فردری شاشائہ کے خطایس کھے ۔ اس لیے خطار پر بحث

# صديده ين لكما كياب-

١- فالب نے تاریخ تخریر میں صرف پنجشنب ٢٧ دمعنان" لکھا ہے۔ پیشٹایہ مطابق ہی مائے کے کیے کم اس خطی رجب اور شعبان کے بارے میں وی باتیں کی گئی ہیں جو غالب نے عشعبان لشکانہ کے خط یں کہی تھیں۔ ۲۷ رمعنان کو تقویم کی روسے عارشند انہے۔ ٢- فالب في الديخ تخريفطك أفازين تقى بـ

فالب نے اربخ تحریرخط کے آغازمی بھی ہے۔

ا - اردو معلى دايتار"

٢- مَالَبَ فِي الرَحْ كرير خط كے متن من محمی ہے۔

س. اردومعتی سے سیدارو۔

ا - اردوم على "نبين كه " نبيس" زائد-

۲- اردومے ملی میں یہ تاریخ تخریر خطراہ کے اختتام رئیل ہوئی ہے۔ بیب کر استخطاز پر بجٹ کے اغاز ين تقل بونا جائية تقا كيول كرخود غالب نے لكھا ہے كة ماريخ اوپر لكما يا بول. ويسيمي ية ماريخ تحرير خط ما الم كانهي موسكتي كيول كه خالب كفط زير بحث سي معلى موتا بدك خالب المي دام بورجي مي ما -

ا - خطبرتاریخ تحرینبیں - ۲۲ دمبراور ۲۷ در برهد ۱۸ کے مطابعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خط زیر بجٹ ان دونون خطوں کی تحریر کی درمیانی مدت میں لکھاگیا ۔

٢- اردوسي على "يوم الحس"

۳- اردو معلی «گرومیر» ۲ - اردو معلی دراسیهی»

نطیرتاریخ تخریر نبین بنطین فاتب نے لکھاہے! آن منگل ہے، سات شعبان کی اور ۲۷ دسمبرکی!
 نطیع معلوم ہوتا ہے کہ رام بور کے قیام کے دوران لکھا گیا ہے ایس لیے یہ خط عاشعبان تلشکا ہے مطابق ۲۹ دسمبر میں ایس کے دیکھیا۔
 معطابق ۲۹ دسمبر میں ایک کو لکھیا گیا۔

ص مهرم

ا - اردوس معلی ازیا " ۱ - اردوس معلی " لیسا " ۱ - اردوس معلی " سومان"

٧ - غالب في تاريخ تخرير بي ف النسند ٢٥ شعبان ١ اجنوري عمدان . يتشكل اور المائد به كرون كران بي تاريخون بين غالب رام ليرمين تقيد

ا۔ مول میں میں قال کا تھا ہے موسط ہو ایس فرست میں میں میں میں میں ان کا تھا ایس میں میں میں میں میں میں میں می میں میں میں میں کوئی ولسل کی میں ہا

> - من سمحان سنوروس

سی میں ہوں اسٹرازیرغالب کے مطول کے جموے الاور یا طال اور ایری میں

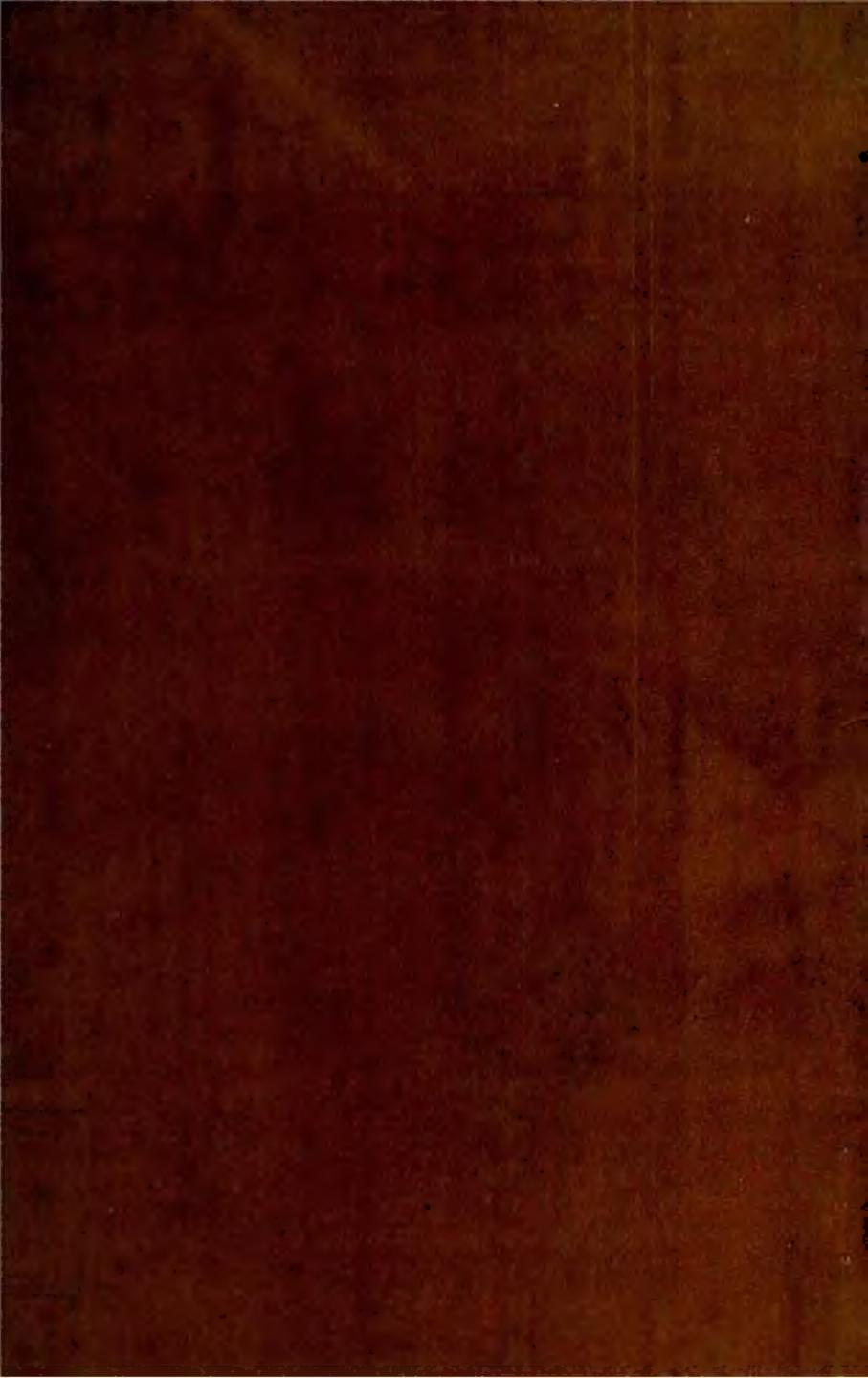